روزانه درس قرآن بال

المسايل

عرالي م

مضرت مولانا صوفى عبد طبيرصا بسوتى دام عجم

خطیب جامع مسجد نوس گوجرانواله

### تيرهوال ايريش

### (جمله حقوق بن المجمن محفوظ ہیں)

الما كتاب معالم العرفان في دروس القرآن (سورة البقرة آية نمبر ۱۳۲۲ تا مكمل سورة ) جدر الفاقات حضرت مولا ناصوفي عبد الحميد سواتی خطيب جامع مسجد نور گوجرا نواله مرتب الحاج لعل دين ايم اين العام اسلاميه ) شالا مار ثا و ن لا مور تعداد طباعت پانچ سو (۵۰۰) سرورق سيد الخطاطين حضرت شاه فيس الحسيني مدخله كتابت محمد امان الله قادري گوجرا نواله

ناشر ..... مكتبه دروس القرآن فاروق شنج گوجرانواله ..

تاریخ چودهوال ایڈیشن...... ذی القعدہ ۲۸ ماھ بمطابق نومبر ۲۰۰۷ء

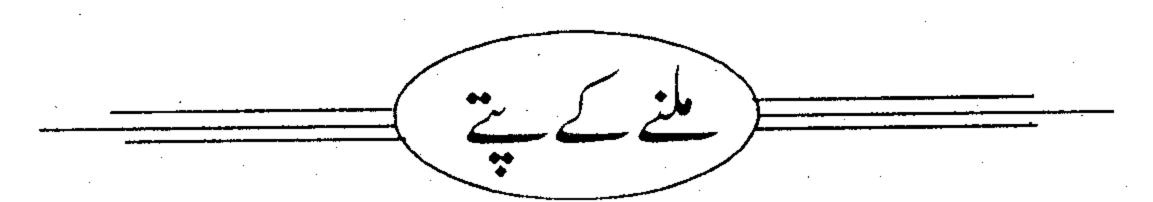

(۱) مكتبه دروس القرآن محلّه فاروق شيخ گوجرانواله (۵) كتب خانه رشيديه، راجه بازار راولينڈي

(۲) مکتبه رحمانیه اقراء سنشرار دوبازار لا هور (۲) کتب خانه مجیدیه، بیرون بو هرگیث ملتان

(٣) مكتبه قاسميه،الفضل ماركيث لا هور (٤) مكتبه طليميه نز دجامعه بنوريه ما يُث نمبر ٢ كراجي

(۴) مکتبه سیداحد شهید، اردوبازار، لا هور (۸) اسلامیه کتب خانه اوّا گامی، ایبط آباد

(۹) مکتبه رشید بیه،سرکی روڈ کوئٹہ

(۱۰) مکتبهانعلم ۱۸ار دوباز ارلامهور

# فهرس القرال في دروس القرآن علد منبر س

|             | , , , , , ,                  |      |                                 |
|-------------|------------------------------|------|---------------------------------|
| بمغر        | مفنامیات                     | صفحر | مفایین                          |
| •           |                              | 41   | ورس بزه ۵ میاس ۱۸۲ تا ۱۸۱۳      |
| 44          | الم رومی ورقبله              | "    | آیات اور ترحمه                  |
| 54          | محتمان حق                    | ٣٢   | ستحول فسب لم                    |
| ۵۵          | ورس ممبر کایات ۱۵۰ ۱۱ م      | 11   | لتحويل فبكرب بالااعتراض         |
| 1           | آیات اور ترحمه               | ۳۳   |                                 |
| ۲۵          | ربطرآبات                     | Mh   | مقام تحويل قبله                 |
| //          | مرامت کے بیے جبت مقرر ہے     | 40   | افضل امرت اور اسکی گواسی        |
| //          | جهدت فروعی جیزرہے            | 3    | تفرر فللمركى غايب               |
| ۵<          | بنیا دی چیز نیکی سب          | 41   | متحويل فبلمرميه وومدار اعتراص   |
| "           | استقبال قبله کے سرگرنه احکام | ۴.   | ورس تمبراه آبیت ۱۲۲ تا ۱۲۲      |
| 69          | فبالمر تنكيل تعمست سبع       | "    | أيات اورتهم                     |
| 4           | قبله فرراجير مراسب سب        | ۱۲   | ربطايات                         |
| 71          | ورس ممثر آیات ۱۵۲۲ ۱۵۱       | "    | متحویل قبله کی دومهری وجبر      |
| "           | آیاست اور ترحمبه             | 47   | ستحديل فبكر كالمحكم             |
| "           | رلطرآيات                     | 94   | جهرت فبكر                       |
| *4 <b>7</b> | إنمام تعمدت                  | 40   | مخالفنت بالسنيم كالفنت          |
| "           | بعرث رمول                    | 4    | استقبال قبله أورشعا تمر السلامي |
| 74          | نلاورت اور تزکیه             | "    | سهرسوني كالماعتراض              |
| "           | كن ب ويحمدت كي تعليم         | ٥٠   | اربيهاج اورتنكيث                |
|             |                              | 51   | استقبال فبكريس اختلاف           |
| . [         |                              | 1.   |                                 |

4

۱۲۱ آست اورتدهم ال جانی جیزوں کی تعلیم 74 تهنيب الاخلاق سكه بالنخ اصول البلااصول ذكيرانهي 10 دوسرا اصول شكراللي كفسيرغزينري 2 ورس تمبروه آیات ۱۵۳ تا ۱۵۲ طواف وسعى آبات اورترجم كذمشنذ سير بيوكسنة صفا اور دعوت توحير بيت الشرشركية بي منزك بمسرعروج قوم كي ياسنج منازل تهذيب الاخلاق كانتيسا اصول صبر معی قدم منست سے۔ ۲> ورس مبر ۱۲ آسین ۱۵۹ تا ۱۲۱ تهذيب الأخلاق كابوعطا اصول تماز ۳) آیاست اور ترجیه متها دست في سبيل النتر شعور كافقذان مع مے کتی ان حق 98 ٢٦ کمان في کيمزا ورس تمبر۲۰ آبات ۱۵۵ تا ۱۵۷ مر مولنن عبيدالنرمسندهي أيات أورترهم 90 ر آنعلم کی ایمیت گذرشندسے پورسته 9< ازائش مقتضا سيء المان سب مر بنات اور براست 91 معافي كايدوانه ذرائع أزائش بتوت 99 كھوك ۸> العمنت سكيمسخفين ۹> معبودصرفت ایب سنے عان ومال كالقصان ١., ٨٠ ورسس منبر١١ أيت ١٩٨ تمرات کی کمی 1.4 ۱۸ است اورترهم صابرول کے بیلے تثاریت ٨٣ گذرشتهسيوست ورس نميرا ١٥٨ أبيت ١٥٨

كسبيبعاش 141 ۱۰۳ قاندن کی پاینری اسمانی کرسے 124 ۱۰۴ حلال وحرام كي تميز 124 ١٠٥ كشيطان كأنقش قدم دامت اور دان کاتن 140 ١٠١ ایاد اصراد کااتیاع بحرى جاز 127 ١٠٠ صدقه كاطريقة يا في كانندول 127 عانورول کی <sup>در دکم</sup>نی ا كافرول كى مثال 149 معاوس کی گروش ١٠٨ درس تميز ٢٦ أيات ١٢١ انا١٢ 14. ١٠٩ آيان الرزتري مسخرا دل ورس تمبر ۱۹۲۲ یات ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۲ 111 141 آياست اورترجبه محرات العبر 126 مرمقابل محييث الهي 124 محبث كى اقعام ١١٣ خزيد كأكوشت ١٣٥ ١١١ ورس منبر ٢٤ أبيت ١١٢ تا ١١٢ محبب كم مختلف وحراب 144 محبث می صوفی ا است اورترجم عيرالكركي محبت گزشنهست بورسته منكرانتفاك تون 139 ابل ایالی کا طرافته الله ي قادر طلق ب ١١٨ عيرالشرك نام به 14. ا تعسل كامفهوه 182 بأبع استبرع ورس منبود آباست ۱۹۱۶ انا ۱۷ ا۱۲ عائت اصطرار ایک شیرادراس کا ازالر

ورس ۱۲ آیت ۱۲۲ تا ۲۸ ورس ممبر کی آسیت ۱۷۸ تا ۱۷۹ أمات أدرتهم آيات اور ترقمه كنرشته سع ببوسته اسلام كافرجاري فالرن اسلامي فالون بمقابله فالوان ما بلبت كتمان حق بمعتبر مفار 141 ۱۴۸ قتل کی پین اتسام علم قرآن کی اشاعست 147 ١٢٩ سرائي قتل الشرتغالي كي الطفيحي ١٥٠ معافي كي صورت نحبا رسيكمإ سودإ 146 ورس ممبر ۱۹ آبیت ۱۱ فضاص س زنرگی ہے أبيث اور ترحمه 170 گذشته سے پولسستہ ا ورس مخبرا که آسیت ۱۸۰ تا ۱۸۲ 176 استقبال فبلرفروعي متلرسي ۱۵۳ آیاست اورتدهم منگی کیا ہے مفاظمت بال كاقالمان ١٥٨ اسلام كاعنابطردلواتي ايمان بالسر 147 اسلامی فالزان تمسید سینی سیسے ايمان بالأخرست ايمان بالملائكم 179 ايمان بالمكاسسة ۵۵ استحفظه ال 14. قالرن وصبب ايمان بالانبيار 141 انبيار كي وصيب الفاق في سبيل العظر 14 نمازوزكوخ ۱۵۷ وصبیت کی اقام 24 الفاست عهد وصبیت میں تبدیلی تن درست 140 ورس منبرای آست ۱۸۳ تا ۱۸۴ صبركىعظمت 1 109 آیاست اور ترحمبر

<

| 100        | است اور تدهمه          | مرد | فرصنيت روزه                |
|------------|------------------------|-----|----------------------------|
| 190        |                        |     |                            |
| <i>,11</i> | شان ننول               |     | ! <i>/</i>                 |
| //         | رمضان اور دعا          |     | سا بقدامتول کے روزرے       |
| 19<        | آداب دعا               | "   | روزه باطنی عادست سے        |
| 191        | غاندان شاه ولى النيره. | 14. | روزه کے حیانی فوائز        |
| Y          | قرب غداوتدی            | 111 | روزه اور فانون کی بانبری   |
| Y-1        | قبولىت دى              | INY | مربين أورمها فركا روزه     |
| 4.4        | ورس منبره که آیت ۱۸۷   | 114 | l                          |
| "          | ایت اور ترجمه          | 115 | روزه رکھتا ہی ہبتر سہے     |
| 7.0        | گذشترسے بیوسنہ         | ۲۸۱ | ورس منبرساله آسبت ۱۸۵      |
| //         | شان نزمل               | "   | أسيت أور تترجميه           |
| 4.4        | فلسفريبس               | "   | الكنرشنز سي بروكست         |
| 4.4        | سالبقه لغزمن كي معافي  | 114 | ما و مرحنان اورقران باک    |
| "          | مصول اولاد             | 111 | مختلفت فهينول كي وجبرتسميه |
| 4.4        | " تنكيل روزه           | 14  | منكه خلق قران              |
| "          | سحری کی برکانت         | "   | ننول قرآن                  |
| 7.9        | صوم وصال               | 19. | تلاوست قرآن                |
| "          | اعتكامت في المساحر     | "   | قران فراجه مراسب           |
| 71.        | عررتول كالخكاف         | 97  | واضح اورفيصلهمن ولائل      |
| 11         | ا سخاطت برحدود مشرعير  | 94  | دوزه لازم سبے              |
| 717        | ورس منبرا کا آیت ۱۸۸   | "   | روزسے کی قصائر             |
| "          | ۱ است اور ترجم         | 98  | السراسا في جامهاسه         |
| //         | ا گذشته سعی بویش       | 90  | ورس منبرم كاتيت ١٨٦        |
|            |                        | ,   |                            |

.

.

.

ا۲۱۲ احمدت مسلم دنطرا بات 270 ١١٧ اوقات كاتعيين يشنح الهند كاتر حمرقران رر چاندگی تقویم مولانامسيرع وركل 777 ۲۱۴ سج کے سیسے ملدی مولاناسير وحيداحيرمر في الأ 224 انگریز کی حال بازی ر رسومات اطله 241 بننخ سعري ۱۱۵ صرطرستقيم ۲۱۲ ورس ممبر ۱۹ کیت ۱۹۰ تا ۱۹۳ تزكه سلطنيس 24. ١١٢ ١١٠ ايات اور ترجم مبريا ورز ر جهاد می سمی برابراور ككسان زوال سے اسا سے ۲۱۸ جهادیداعتراص فرفرنبري كي تعنسن ا قدامی اور دفاعی حباد متحركب تستمي رومال 719 ET D 2000 ساسهم تزكير مال ر کفار کی طرفت سے پہل ۲۲۰ زیادتی کی ممانعت الخل حرام 226 رشورست ا جهاد کامفصد 440 ر احما در محے اصول غاصانه قبضه ورس ممبری آمین ۱۸۹ ۲۲۲ فنته وفادی بیخ کنی 444 ر ورس تمر و که آست ۱۹۵۲ ۱۹۵۲ أست اورترجير 221 دبط آيات البات اورترجمه ر گزشترسی بوستر شان نزول ٢٢٣ صرمير كاواقعر امام بیضا وی 739 رر حنگ کی اجازت سوال وحواب مي اختلاف

۲۲۰ ربطرایات 444 الين أمي كوملاكست بس دان ۲۲۱ جج کے جیسے 484 احدم کی یا سنریال فأندن صلح وحباك ۲۲۲ سیسطی بی 761 أغافروني الفاق في بيل النثر ۲۲۵ کوانی جھگوا فضول ترجي 409 ببليغ دين احبان كرو ر تقوی بستری زادره سب گذمشنزسسے پوست 444 حج اورعره ۲۲۸ سخارت جائزے۔ وللركامعتهوم ٢٢٩ ورس تمبر ١٨ لفيرآيت ١٩٩١ ١٩٩ 440 احصار کے مال ۲۵۰ آیات اور ترجیه قرباني اورعلق ا۲۵ ربط آیاست احدام كي حيايات ا اوتوفت عوفه ٢٥٢ عرفاست محمعالي 774 تمتع ادر قربانی ٢٥٣ عزفات كيمصروفيات **N** Y Y قرباني كابرل ۲۵۲ عرفات سے والسی تمتع كى مشرط وقرف مزدلفنه 779 احكام كي بابنري 74. ورس تمير الم آيت > ١٩٨١ تقرير 707 استغفار كالمحمر

ورس مبرا ۸ آیت ۲۰۰ تا ۲۰۰ ۲۷۴ سعودی عرب بس اجرات عدود 414 حان نا الن اسلام أياست اورترحمبر ۲۱۰ ترس مخبر ۱۵ ایت ۲۰۸ تا ۲۰۰ منئ كيم صروفيات 494 الماكم البات اورترهم طواوت زبارست رر اسکل اسلام خامرابي تفاخر ٢٧٧ شيخ الهداور ترجم قرآن وكميراللي 494 دنیا کی خوامش ۲۲۸ برعات کی تردیر 498 ظاہروباطن میں کھانگی دن*ا اور آخ*دن 797 ۲۸۰ اسلام انقلابی نرمیب سب وخيرو أخرت 791 الشيطان كي نقش قدم 799 أيام كتشركق فيام مى يى تخفيف ۲۸۱ وعیرضراد نری الشرتعالي كافيصله ٣.. قالندن ألى باسبدى ٢١٢ ورسم مر ١٨٦ آست ١١١ تا ٢١٢ تقولی کیا سرے 4.7 ورس تمبر ۱۸ آست ۲۰۷ نا ۲۰۰ ۲۸۳ آیات اورترجم ا واضح نشانیال أمات اور ترهمه النبارتعمت الني س دلطرا باست 4.4 ۲۸۴ انعامت کی ناقدری 4.4 متحلص ورمنافق ۲۸۵ حرس ونیا اصلاح فلب ٣,٦ الم أيمان مسيحصحصر قيا وفي الارص ۲. ۲ تو تی مجعنی حاکم ۲۸۲ ایل تفعدی ۲۸۷ رزق کی فراوانی 4.4 تجراكم كالمسريب ۲۸۸ ال کے نین مصرف ۲۸۸ ورس مخبر کا کم آبیت ۲۱۳ ورس مخبر کا کم آبیت ۲۱۳ 4.9 منظران ه مسلمان محرمن فق

أبيت اور ترحمه ١١٦ ورس ممبر ١٩٨ آيت ٢١٢ تا ٢١٨ كذشنسي بيوسن المات اورتدهم ١١١٧ كزمن ترسيك ببوسة امسنت واحده 444 ٣١٣ جها در قال مي فرق بعثنث انبهاير 444 محرثيب سما وربير ۱۱۵ فرصن عين اور قرص كفايه ١١٦ اخيرورنتر المنرسك علم من سبت وحبرا ختلافت 220 من وياظل مرتميز ا غالب اورمغلوس ۱۱۸ حمدت ولاے مہینے صبرو أستقامست 227 مراست ربانی " انتان نندول 445 ورس منبر ۱۸ آبیت ۳۲۰ حرم فعل 444 ر امرتدافرراسی سنرا آيات اورترحمبر 449 گزشنهٔ سے پوستنه " اہل امان کے کیے توسیخری ٣۴. مشكلات كاسامنا ۲۲۱ ورس منبر ۹۰ آیت ۲۱۹ تا ۲۲۰ 461 سالفين كيمثاليس ۲۲۲ آیاست اور ترجمه ۲۲۳ گذشتنهست ببورسته تصرت الهي ٣٢٢ موضوع آبين انتاعدن دس ۳۲۵ مشریب نوستی جانی اور مالی حہا در 444 ۲۲۲ قاربازی مى بره منرورى سب 444 المرمن الشراب كي مراحل خمرج كي مرت را) والدين 444 ١٢٢ مرمن شراب برناولين رب، اقریار 441 (م) يتمم ومكين ٣٢٨ مرام جبركي ستي رست بحصي حرام سب 464 " خرج کی مقدار ٣٢٩ زخيره انروزي كي بما نعست

عوروفتركي وعوين ۳۵۰ توسراور یاکینرگی ا ۵ ۳ سحررت بمنزله تحصیتی ورس تمبرا ۹ آبیت ۲۲۰ لقیه ٣٤. أيك ولاد- صدقه جاربه أبيت اورترجمه 4<1 ورس تمبر ۹۴ آبین ۲۲۲ تا ۲۲۲ 444 ۲۵۲ آیات اور ترجمه تئان زول ٣٥٣ ريط آيات ينتم كى سرريتنى ۳۵۵ مشکرفشمہ مفسرادرمصلح 227 ۲۵۷ ناجار فسمری ممانعت ورس تميرا ۹ آبت ۲۲۱ اقسم كي تمن اقسيس أبيت اور ترجمه 2>7 فتمركاكفاره 240 ۸ ۲۵ مشکر ایل ر مشركين سين كاس كي ممالعت 427 ۲۳۸ ورس تمبر ۹۵ آبیت ۲۳۸ ار نداد ناقص نکاح سب 449 منرک کیا سہت رر آببت اورتدهمبر ابل كتا سب عور تول سي نكاح جائز ا دوزخ اورجنت كى طرف وعوت المهم المهم المحاح اورطلاق ورس ممير ۹۳ آبين ۲۲۲ نا ۲۲۳ ١٦٢ روست مرماست تقابل ٣٨٠ رر السلام مي تظريه طلاق آباست اور ترجمه 311 دلطآيات عورتول سنختص خول ۲۲۵ حیص یا طهر 222 ٢٦٦ كتمان كم عائز نهيس مدمت فتيض افراط وتفريط طلاق رحبی 274 448 ٢٦٧ محفوق زوعين سوال وجواب ۲۶۸ مروکی فضیکت

|              | 11                                                                                |              |                                                                                                                                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 411          | نظرح نا فی میں رکاوٹ نه بنو                                                       | 44<          | طلاق کاحق مروکوسے                                                                                                                                                          |
| 414          | ورس منبر ۹۹ آیت ۲۳۳                                                               | 449          | ورس منبر ۱۹ آبیت ۲۲۹                                                                                                                                                       |
| "            | البيث اورتر حميه                                                                  | i l          | البين أور نرحمه                                                                                                                                                            |
| "            | مظكررضايحست                                                                       | "            | مربط آیاست                                                                                                                                                                 |
| 414          | مرت رضاعیت                                                                        | <u>ነ</u> ' ነ | نكاح سنب ابنيار سبے                                                                                                                                                        |
| 410          | رضاعمت اور خریم کی ذمه داری                                                       | "            | مشركيط نكاح                                                                                                                                                                |
| 414          | منتم شبطح کی رضاعت                                                                | 494          | طلاق کی تمریشیں                                                                                                                                                            |
| 414          | مرت رضاعت میں دعامیت                                                              |              | رحعی طلاقیس دورس<br>علام س                                                                                                                                                 |
| "            | أجنبى عورتول سسے مضاعیت                                                           | 1 1          | على كاطراق كار                                                                                                                                                             |
| 44.          | ورس منبر و البين ٢٣٥ تا ٢٣٥                                                       | 798          | مفلع کا بهای طلاق با لمالی معرود السرکا احترام<br>ورود السرکا احترام                                                                                                       |
| "            | م باست ا ور ترجمه<br>را رس                                                        |              | معروفه المنتركا احتراقم<br>ورموغمه راه مراه                                                                                                                                |
| 441          | ر لبطراً ات<br>مرحن من ال                                                         | 1''          | ورس ممبری ۹ ابت ایس میری ۹ ابت ایس میری ۹ ابت ایس میری ۱ میری ۱ میری میری ایس میری ایس میری ایس میری ایس میری میری ایس میری میری ایس میری میری میری میری میری میری میری می |
| "            | عرست كى مختلف اقام<br>مرست كى مختلف ا                                             | 1 1          | مرب برز د بر                                                                                                                                                               |
| 444          | بمره کی عدرست<br>و منابع ما منابع الما الما الما الما الما الما الما الم          | 1            | طلاق كى مختلفت صورتى                                                                                                                                                       |
| "            | محیر فرامه بسی می قباطیس<br>کاری کرایدان مرد                                      |              |                                                                                                                                                                            |
| 444          | من می حارث<br>مرت میں امثیا رسے کن سے کی ا جا زمت<br>رسو مکر ا میا کہ یا ہ        | الديد او     | مشروط نهاج                                                                                                                                                                 |
| 474          | المح کی اجازت<br>مرت میں اسٹا رسے کن سے کی اجازت<br>رس مرس میرا ۱۰ ایت ۲۳۲ تا ۲۳۲ | 1 0.0        | ورس مخير ۹۸ آبيت ۲۳۱ تا ۲۳۲                                                                                                                                                |
| "            |                                                                                   | 1 ' 1        | أيات اورزجم                                                                                                                                                                |
| //<br>~/\do. |                                                                                   | 1 1          |                                                                                                                                                                            |
| 247          |                                                                                   | i W.A        |                                                                                                                                                                            |
| 449          | 11.                                                                               | ١١ ٣.٩       | ,                                                                                                                                                                          |
| 44.          | ن مهر کا عدم تقرر                                                                 | 7 MI         |                                                                                                                                                                            |
| <b>\</b> ''' |                                                                                   |              |                                                                                                                                                                            |

١٠١١ ورسمتر ١٠١٧ آيت ٢٧١ 491 المهم البين اورترتمبر معافی تفولی کی علامت سب ا الطرآيات فضيدت كى باسرارى ١٧٧ اسلام كاساسي نظام 491 ۲۲۵ بنی اصالیل کا زوال ورس تمبر ١٠١ أيت ١٠٢٦ تا ٢٧٢ المصرب المحرسي المسلام أيات اور تزهم 34 ٢٣٦ أغاز واقعر مربطرآيات الفظ كمك كي تستريح صلوني وسطي ۲۳۸ عوکسیت کاتصور نمازنون 747 ۲۳۹ حماعت کی اہمیت 487 بيواول براحان ۲۲۰ شی کور قوم می کالمه مطلقه سيصحوق ۲۲۲ بنی استرکس کی روگردانی ورس مخبر ۱۰ ایت ۲۲۲ تا ۲۲۵ 762 ا كل لم اورعادل آيات اور ترجمه ورس مرا آیت ۱۰۵ آیت ۲۲۲ تا ۲۹۸ 647 ر *بطر آیات* ١٢٧١ آبات اورترهم اسكوب خطاب ٢٢٢ ربطرا باست 44. جهادسسے فرارا ورموت ۵۲۷ طالورت لطور باونتاه دوباره زنرگی ١٢٧١ اميركي خصوصيات جها دسسے گریز حرام سیسے 411 ٢٢٠ فليفرك انتخاب جها و کاحکم 417 ۲۲۸ مولانا عبيدالشرسندسي جادبالمال 414 " مشرائط خلافت جهاد کی اہمیت (77 ۲۲۹ تا بوست سکیت 414 ترض سنه ۲۲۹ ورس تمر ۱ آب ۲۲۹ قبض وكبط

| اُبِتِ اور تدعمه<br>رُنِط آیات<br>رُنِط آیات<br>سنگرطالورت اورجالورت<br>شکرطالورت اورجالورت<br>شکرطالورت اورجالورت<br>سنگرطالورت اورجالورت<br>سنگرطالورت اورجالورت<br>سنگرطالورت اورجالورت<br>سنگرطالورت اورجالورت<br>سنگرطالورت اورجالورت<br>سنگرطالورت اورجالورت<br>سنگرطالورت اورجالورت<br>سنگرطالورت اورجالورت<br>سنگرگرار این اور ترجمه |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ربط آیات<br>شکرطا نورت اورجانون<br>شکرکی آزانسس بابی کے اوصات<br>شکری آزانسس بابی کے اوصات<br>ایم ربط آیات                                                                                                                                                                                                                                   |
| ایم آبت اور ترجمه<br>فرار سراری سبابی کے اوصاف<br>فرار کی از است اور ترجمه<br>فرار کی از است سبابی کے اوصاف<br>ایم کی از است سبابی کے اوصاف                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کشرست کی ناکامی اسلام اسلام اسلام اسلام کی قربانی                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بن محمروه الفاق في سبيل السّر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ریخی دافعات است اعتدال کی راه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رسی میرکی ایت ۲۵۰ تا ۲۵۱ میری روز قیامت نزیر وفروخت زبولی اوم                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بابت اور ندهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بطآبات و عامه خارش بنیاس بوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بدان جنگ میں دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الورت سيمقابل ١٠٠ ورس تمبر ١١ آبيت ٢٥٥ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| منرت داورعکیالسرکا کارنامه ایم است اورتریمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| افت حضرت داور علبالسلام المهم ربط آبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سفرجها من                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رس منسر ۱۰۸ آیت ۲۵۲ تا ۲۵۷ توجید باری تنایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سن اور ترخمبر<br>بر علم خنب خاصه خداه ندی سر م<br>بلسایات                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| من المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| یارکی اکیب دوسے ربیخضیاست ۱۲۸۷ آیات اور ترجیه<br>رت عبلی السلام کے معجزات ۱۲۸۹ ربط آیات                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سم الم معنى الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الما العارض سيم البير الله الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                |

١٢٥ كرهاكيسے زنره بوا 244 244 ١١٥ اجامري حفاطت ٥٣٣ ۵۱۵ ایقین کی مزرج >١٥ ورس منبر١١ آيت 574 آست اورندهم 524 انبیارتناسسے باک ہی 524 ٥ ۴٠ ۵۲۰ بیروندول کی موست وحیاست 241 ٢٢٥ كال قدرت كامتامه 261 ۵۲۳ معجز واور کرامست 444 م ورس منسر ١١٥ آيت ١٢٦١٦١١ ٥٧٥ ۵۲۲ آیات اور تدهمه ٢٢٥ ربطرآيات انفاق في بيل التر الجرو تواب کے درجات المعارة وليت 261 ٢٢٥ سائل كے ساتھ ندم رويہ 449 ورس تمركزا أيت ١١٢ ٢٦٢٢ " آیات اور ترحمه واقصر بيسطي نظر ١٠٠ ابطال صدقه کی سلی و وروع 004 " نتيسري وحبرريا كاري مورت وحاست كالمنظر

تنان نزول نورا ورظلمت طاعزت کی دورستی ورس تميرا المتب ٢٥٨ أثبيت أور ترجمه الراميح عليرا ورمردوم تمرود كالتجره تمسيب مناظرس كالين متظر إصلمناظره عيرالتركرسجره ابراسم عليالسال كالمحزه ظالمم بإنسيت سنع محروم بس ورس منبر۱۱۱ آیت ۱۲۹ أبيت اورترجم دبطرآيات متعلقه تخص كون تها تاریخی کس منظر

تباه شره تبتي

| . 6 <y< th=""><th>١٥٥ أيات اورتدهم</th><th>مان می مثال</th></y<> | ١٥٥ أيات اورتدهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مان می مثال                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| "                                                                | ١٥٥ ربط آيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كافرا بنائي سي حروم بي                                                          |
| 844                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رضا الني سك سياح ربي                                                            |
|                                                                  | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | j                                                                               |
| 5<4                                                              | عدم کمرکے سیلے صدفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ورس فمبر الأبيت ٢٦٨ تا ٢٦٨                                                      |
| 0<<                                                              | ر اس عند ملم محروم سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ر مرس مرس المرس<br>آیات اور ترجمبر                                              |
| "                                                                | ر المرست دمنده صرف الشرسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
| D< N                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولبطرآیات<br>قدار مدی می موشد کاری کاری                                         |
| ۵۸۰                                                              | ررس منبر ۱۲ آیت ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قبولیت کی جوکھی منترط - باکینرگی مال<br>بن آری کی مدیست سرچ بھی                 |
| "                                                                | ا ۵۵۹ ایت اور نزدهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زاتی کی میں سے تمریع<br>زرعی میلادار میں سے خمریج<br>مریم میں میں میں میں توریخ |
| "                                                                | الای ربطرایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | معدنیات میں سینے خرج<br>خرین میں اس میں قبد ارتبار                              |
| 911                                                              | ٥١٣ فقيرمسكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خریث ال فابل قبول تهیں<br>مستبطان کا میکاوا                                     |
| "                                                                | ر محصورففترر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الشرتعالي كاوعده                                                                |
| ٥٨٣                                                              | ۲ ۵۲۵ ققراری بیجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| ۵۸۵                                                              | ر المراكم عن المراكم ا | روس مبراته<br>آیات اور ترجمبر                                                   |
| 440                                                              | ر وین کی خدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | روطر آیاست.<br>دلطرآ یاست                                                       |
| 011                                                              | ورس منبر ۱۲ آیت ۲۷۷ تا ۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وميسران من منهوم                                                                |
| "                                                                | ٢٢٥ آيات اور ترجمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انفاق مير يحكت كما النه                                                         |
| 019                                                              | ر صدق بمقابم سود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برصابی بیرست<br>حکمت مبنع شنات ہے                                               |
| "                                                                | مرتب عارمواقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مئر نذر                                                                         |
| ت   ۵۹۰                                                          | ر ایصال توانب کے کیے تعین وقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
| 691                                                              | بنگے اب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نزر معصیت<br>۱۷۶۰ د ای در مرکزارشایت مو                                         |
| 397                                                              | ٥٤٣ ٢٤ من كاسايير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ورس بمنبر ۱۱۹ آیت ۱۲۱ تا ۲                                                      |
| <u> </u>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |

ستحارت بمقابله سود ٥٩٢ البطرآيات 714 سالقه سومر کی معافی ۵۹۴ گراهی کی تشرانط سرمنت مودكي حكست ۵۹۵ عورتول کی کواہی 718 امل ایمان کے بیلے اثاریت ۵۹۷ منها دست اورقسمه 410 >٩٥ گواه کی زمیر داری ورس متير ۱۲۲ آيت ۲۸۸ تا ۲۸۰ 414 أيات أورترجم ر محصولی گواہی ربط آيات ر سخرمریب صنروری سے 414 شان نزول ٥٩٨ كاتب اوركواه كالحفظ 411 سودخورول سكے نسکے تعزیر ٥٩٩ توفت ضرا 719 " المرسن مقروص کے کے جہلت ١٠٠ ورس منبر ١٢٥ آيت ٢٨٣ 771 البن اور ترجمه معاف کردنیا بہتر سے ر محصمت وقت كى ذمر دارى ٢٠٢ اربطرايات معدرين أخرت مسمحاسب ١٠٣ رمن متره جيزست فائده المطاما جائزتهي ورس منبر ۱۲ است ۲۸۲ نصف ال ۱۰۲ امانت کی باسداری 424 أبيت اورترجم ا كفان شادت كناهسي 446 ومستناوبنركى الجميست رر استها دست کامعا دسته جائز بنیس مخرمير سكيمهالل ۲۰۵ ورش منبر۲۱۱ آبیت ۲۸۷ 777 قرض اور دین می فرق ٢٠١ أيت اورترجم ٢٠٠ إنفتة مي كلمات ادائي قرض كالجيب واقعر ١٠٩ عاكميت اعلى 725 لتحريم مرايان كاحق سب ١١٠ المحاسبيركب موكا 441 ورس ممير ١٢ أيت ٢٨٦ نصف أنم ١١٢ شان زول 74-ر ابیت اور ترخمبه النزنعالي قا درطلق سب

ورس متبری ۱۱ آبیت ۲۸۵ 774 أبين اور ترهمه د بط آیاست ورمرحصحاب 777 المحصول اورخطا برموا غده منين صفات اللي بياكمان ۱۳۵ دع شرکلات 460 معا فی کی در خواست فرشتول ببايان 44 787 رسولول بهرامان 784 ١٨٠ فضائل آيات آخر سورة 467 قيامس بيرايمان

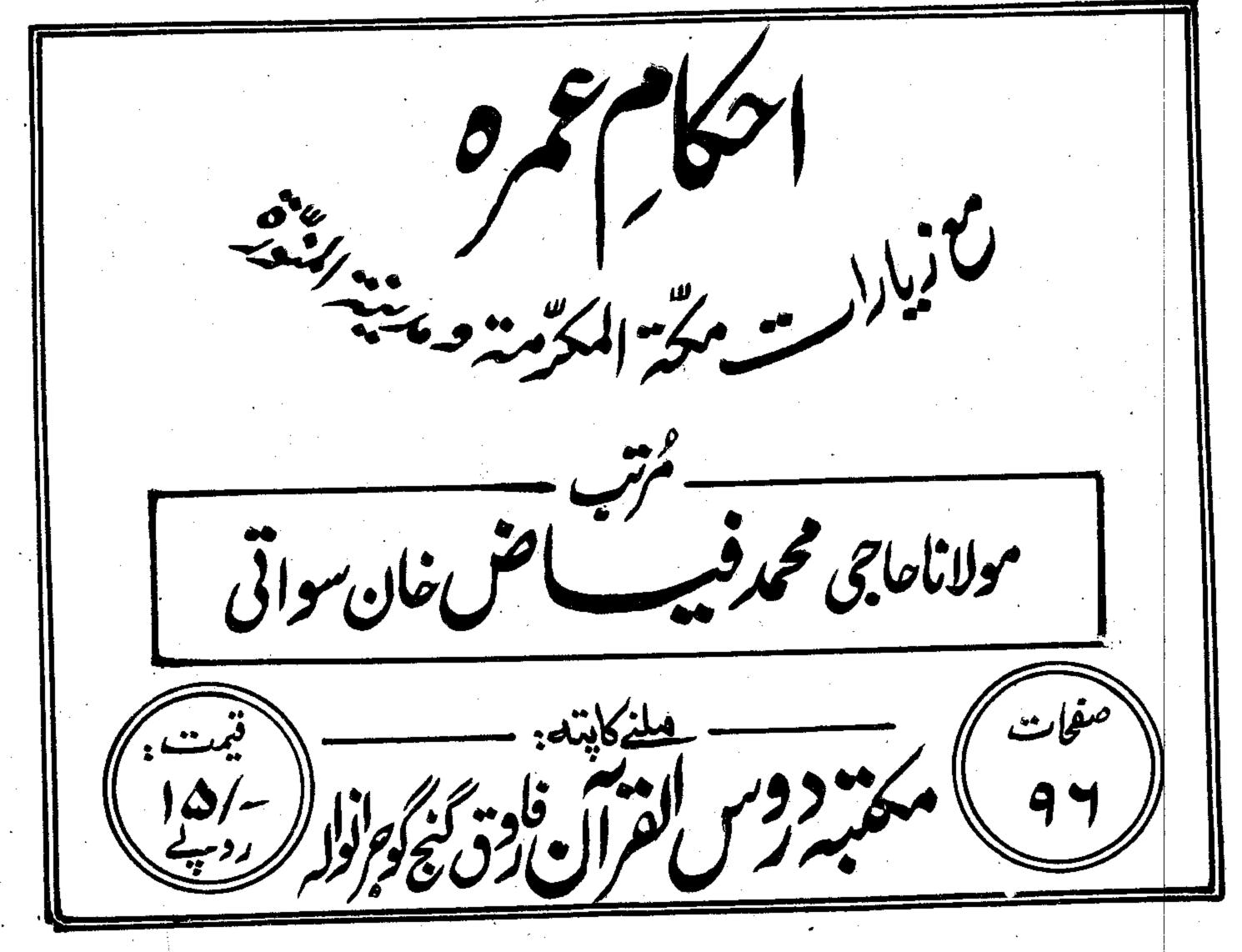

## ب شار المطالب

كَلَّمَدُ لِلْهِ وَكَفَى وَسَلَاهُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى المَّسَابَعُ دَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصطفى

رچائے اسے ہم اپنے داول کو طولیں اور ائن سے برجھیں کرکیا ہم نے قرآن کیم کو وہ تھا اور ائن سے برجھیں کرکیا ہم نے قرآن کیم کو وہ تھا کی دیوں دیا ہے۔ اس سوال کے جواب کے بلے ہیں بیانے داول کی زمین کو رکھنا ہوگا کہ وہ قرآن باک کی برکات کو جذب کرنے کے قابل بھی ہے باندین کو لیک کہ الطیق کی خوج نک اے جاندین کو جن کے قابل بھی ہے باندین کا لیک کہ الطیق کی خوج نک ایک جا جھی زمین اللہ کے حکم سے سنزیاں اگاتی ہے مگر خواب زمین سے فضول جنزیں ہی بدا ہوتی ہیں۔ اپنے داوں سے سوال کھنے مگر خواب زمین سے فضول جنزیں ہی بدا ہوتی ہیں۔ اپنے داوں سے سوال کھنے مگر خواب زمین سے قرآن باک کے اولین می طبین کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر دیجھ لیں کم

ان پاکیزه دِلول شنے اِس احس الکلام کی برکانٹ کوکس طرح لینے اندر سمیط لیا۔ فاروق اعظم كالمنه زورى كي قطية زبان زوع مستقد آب قلب وهم اوالدي كي صنبوط النان التقير، والكيمني لفين كي طرح الل اسلام كوزك كرسني بيش بيش سيل سقط -اكيب داست ناياك الرسب سي يمكن بن حصنور علياك الم مرم مشركفيت من تمازا والحريب بن ، سورة الْحَافَة في كايات زبان يربن الْحَافَة ه ما الْحَافَة ه وَمَا أدُّل مك صَا الْحَافِ في عَلَى مِن الله وازيرى تواس كى علاوت وبشري مع مثاثر وسك بغیرنه ره سیدر مخالفت کی آگ مفتری بوگی، قرآن کے نظراور اسلوب بیان بیخورکیا، تو خال بدا بواکرت نریسی شاعر کا کلام سے مگراسی کمی تو بالسلام کی زبان مبارک بربر است عنى رب كقول رساول كرات عره قم اها و بقول شاعر كابن كاكلام بومسراس كابواب مقا وكذيق أل كالمري كالملام مى نہیں۔ ملکہ سے انور سے الع کے میروکار كانزل كرده ہے۔ دِل میر وسط الک میں تھی۔ قرآن پاک کی مقانیات سے تعکونب ہو بوسطح تصے مكراكمي مخالفت السية مخالفت كانتها في تھا-مجرسي عمرفا روق فاكيب دن فإدى عظم ملى الشعليه والم كح قتل كالدسه سي منطقة بس كر راست من بهن اور مهنوئي كے المان لانے كى خبر منى سبے ۔ فوراً ادھر كائنے مریخ بی وونوں کو ظاموت کانشانه بناتے بی مگر جو بنی سورة طاری آیات کان مریخ قی بی طل ط مسال ایسان آن ایسان المقال القسان کی التنظی و الآ سے جرکرے گھے۔ چینٹی رائے رسول اعظم! ہم نے بیقران آب براس کے نازل نہیں کیا کہ آب مشقنت میں میرجائیں۔ یہ نومبر در انے فلسے تھی کے بیاد وهانی سے) فاروق عظم كان تمام شقاوست وور بودي عنى بيجول كى طرح مك مك كرستن مدين التوا كاكسبلاسية امدايا، قلب نورايان سيصنور وكيا، خياني دراقدس برحاعنر وكركم مربطان طفيل دوسى مهت برسي فاعرواديد اور اليف فليك كمعززين من سي من -

می آتے ہیں تو قرایش نے ہر خیر تھجا یا کہ صرت محصلی اللہ علیہ وہم کے دام میں خیبتس جا ا ۔ پیلے تو کا نوں میں روئی مطوش کر بھرتے ہے کہ کہیں حصنور علیالسلام کی اوا زکان میں نہ بڑجا سئے ، بھر خیال آیا کہ میں بھی شعر وا در آب بر عبور رکھتا ہوں ، کیوں نہ اس کلام کا بھی جائز ہم ایا جائے جرحضرت محصلی اللہ علیہ ہوتم بیش کرتے ہیں بھنور علیالسلام نما ذمیں قرآن یا کہ علاوت میں مشغول ہیں۔ طفیل سنت ہے اور سنتا ہی رہ جاتا ہے جیب آپنے نماذ ختم کی تلاوت میں مولیا۔ اور اپنے آپ کو اکٹ کھٹے فی لکٹ الحالے میں کا مصداق ختم کی توسائق ہی سولیا۔ اور اپنے آپ کو اکٹ کھٹے فی لکٹ الحالے میں کا مور ان کا مصداق بنا دیا ، خود کہا کرتے تھے" خدا کی تھے آ جے کہا۔ اس سے بہتر کلام نہ میر سے کا فول نے مدالی قسم آج کہا۔ اس سے بہتر کلام نہ میر سے کا فول نے دیکھا۔

بجيران طعم نيك سيرت النان شفط ملكرها لميت كي تصبيب قبول من ما لع محتی مناز میر می تعیاری تحییرات کے سیارے دونوں مریندمنورہ استے ہصنور بنی کرم ماز مِن سورة طور كى تلاوست فرا سبت بن والطوير ، وكرنيب هسطور الله وري مستسور و قالبيت المعمرور لا ببركة بن مجهاليامحس مواسية مرا قلب بهسط جابگا، مجرحب أسب نے برآمین تلاون فرائی ان عدا دے رسك كواقع وله مكالك مِن دَافع لاتوكيكي طاري موكئ الياخ وببرامواكم كهيس اسی وفت النزکا عذاب نازل نه ہوجا سئے۔ اس کے بعد آمید طهری ایمان سے آئے ر مصرت عنان ابن طعول کے ساتھ کھی الیا ہی واقع میش آبار سارہ طبیعست اورنيك النان شقع ، سورة منحل كي أبيت مسينة بي إنّ اللّه كيا همس بالعب دُلّ والإحسان وإيتائ نرى القس لي وينهى عن الفعساء والمتكر وَالْبُغِيْ يَعِظُكُمُ لَعُلَّكُ مُ لَعَلَّكُ مُ تَعَلَّمُ مَ مَنْ الْمُحْرِبِينَ مُرسَتِ بِي رَوْ وَرَ سهد جسب ايمان ميرس واكنين موا اور مي محمل المنايه وسلم سي تحريب كين الله الغرض النجود قرآن باك سنے بینے متعلق فراہ - کُو اَنْ زَلْتَ الْهِ الْعُوانَ على جنبرل لكائيتك خارشع المتصرة عاقن خستية الله طاكريزان بهارول ببرنازل بوتا توه مجعي فوقب الني سسے رہنره رہنره بوجائے منگرا كيس تصرب النان

ہے، جواسی اثرانیگزی سے بھاندا وراس کی برکات سے محروم سے۔ وہل اس کا اثر وه يخص قبول كمة ناسب رسس كي باس سوسين والا دماع، سيحصن والا ول اور وسيحصن والى أنهر سهد عس كى أنهم من روشنى نهين اس كه يليدا فناب كى روشنى عبى بهار ہے۔ قرآن پاک فلب و زمن کی کا بالمیٹ شینے والا کلام سبے۔ اس میں ولول کو تھیں جے سیلنے والى مقناطيسيدت سبيد- اس نغمين ده سرورسيد، خبس كدس كرانسان توكياستجر و بجر يهى وحديس احاستے ہيں۔ يوقلس كوگر ما اور روح كو تطباعينے والاكلام سبے العرسنے اس کا نام براست بھی رکھا سہدا در توریجی ۔ بیربر ہان بھی سہدا در فرقال بھی ماس جمت تجفی بہتے اور شفائجی کماش ! ہم اس کی برکات کو کینے دامن میمرسط محبی ۔ اسی مقصد کے حصول کے سیاسلہ دروس القرآن جا ری سے۔ فارین سے الناس ہے کہ اس کارخیر میں صبہ سیلنے والی لوری بٹم اور اس کے ساتھ داھے، درسے، سخنے تعاون كرسنے فیلے حفزات كى استقامت اور كاميا بى كى دعاكرس ـ المحاطات سلسله دروس القران كانبيرى طبرات كسي كم كالمقول من سب واسس بينتر ــــــغنف عبدول كالمختفرنعارت مرحبرسك سائفرا جباسب بيطراس كحاظ سے اہم سے کر اس کے ذریعے سورہ بقرہ کی تکیل ہورہی سے - قرآن حکیم کی طویل مين مورة كوروصول مي شائع كياكيا ببلاميها يا سي ميشتل تها، اب دومراك مصفے میں دوسرامکل پارہ اور متیسا بارہ تا اختیام سورۃ شامل ہوگیا۔۔۔ النٹر تعالیہ کا لا تحصر لا تحصر مسيد كم الس سنداس كام كى توفيق تحبيني - جيبا كمركز شنة على كى ابتدار م يعسر من كياحا بكاسب سورة العمران برمبيتر كام ممل بويكاسب برطدي عبدمي زلدرطبات سسے مزین موکر قاربین سیے مطالعہ بیں امالیے گی۔ انتی رالٹر سورة بقره سس سيك نيسوس إسريتهم باست بيتم مبيوس عبد شائع بوري عقى تارين كام تيسوي بالسه اورسورة بقره سكيمضاين مي دافتح فزق محسوس كميرس سكے يبيوي عبدي ۲۳سور آول میں سسے ۲۳ ساملی دور کی ہیں جیب کہ صرفت ۲۳ سور تیں مرنی دور سسے تعلق رکھن ہیں۔ تیرہ سالم کی ابتدائی دعوت رکھنی ہیں۔ تیرہ سالم کی ابتدائی دعوت رکھنی ہیں۔ تیرہ سالم کی ابتدائی دعوت

دى جيانچيملي سورتول مي كفرونشرك كارد، ايمانيات اورمعا دسسيمتعلق موصوعات بي برفلات اس کے مرنی سورتوں کے مضاین مختلف اوعیت کے ہیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ بی ماانول کوسب سے پہلے ہودایوں سے واسطر يلا. به لوگ توراست مين اكرم صلى العنظيه وسلم كي نشانيا ل مليه وكدان كي آمر ميمنظر عقے۔ وہ اس زعم بس متلا شعے کر النز کا آخری بنی بنی اسرائیل میں سے آسے گا، اور وہ اسے فرا تی مرسی کے او کی ترقع کے ظلاف جب دعولی نبوت نبواسماعیل کے ایب فردست كيا، تركيروى حدى أكس على كيئه وه سمحت تقے كم الحرانبول سنے حضرت محدصلی النوعلیه وسلم کوآخری نی تسلیم کرایا توان کی ساری اجاره داری اور دوسری اقوام می تفوق ختم موجات كا، لذا النول سندالي رسالت كالمسكرسسة انكاري كردا، ادر عيم اس انكاريد اصرار كرست بوست ابل اسلام كے خلاف سازت كرسنے سلے - دوسرى طون ر مجد بهودی سیسے بھی شعے، جواسلام کا روشان تقبل دیجے کرلطا ہم کمان ہوسکتے ، مگران کے ول بروداول معصما تونسك سباء اوراس طرح بدادگر محمانول كے اندرسسے أن يم شب نون ارکدان کی جمعیت کو تمزور کرسنے کی کوشش کی میت ہے یہ لوگ منا فی کہلائے ا الخيرورة لقره كے بيتنز تصديں ١٠ بل تأب بهود اور منا ففتن كي ماز شول كا تذكره سے۔ مرمنه منوره بهنج كمسلان اكيب حجوتى كاسلامى دياست قائم مسنة من كامياسب بو كے تھے۔ اسب انہيں روزمرہ زنرگی میں بیٹ س اسنے والے ممائل کے سالے قانون کی صرورت عنی جنانجیراس طویل سورة میں ایمانیات کے علاوہ ، نماز، روزہ ، جے، قربانی ، انفاق في ببيل السروعيره مستعلن مجيه تفصيلات أكني بن ملت وحرمت محمال بي - ازدواجي زنرگي اور اسسيم معلقه مال نكاح اطلاق ، خلع ، عرت ، فهر ال نفقتر رضاعت وغيره كي معن تفصيلات بي معامتر تي مسائل من والدين ، اقرباء تمهالول أور يتيول وعيره مستحسن لوك كي تلقين سبد فيرات وصدقات كي بركات الين وين کے معاملات ،مفروض مے ساتھ نرمی ، شہادت اور الانت بھیصمائل بھی آسکے ہی صلح وجناك كے فواعد، قصاص اور دست كى بعض مبادیات بھى آئنى، اس مورة

من حضرت ادم عليالسلام كي تحليق فهشتول كے ساتھ مكالمه اور البيس كا مذكره بحدى مجالاً موكيا عدالانبا رحضرت الباهم عليه لسلام اوراسيدا كي اولادم من تعديد الامت كے قيام اور عيراس عن من من المعران المعرافي المعمير المرابير منعار العراف المعن الياسية بهیں پورا بورا احساس سے کر اس طلبری اشاعست میں اندازسے سسے نہادہ عرا لگ گیاہے۔ کام کی رفتار بھی قدر کے سمست رہی ، نیزاس عرصہ ہیں اوارہ کو تھے رہن مولانا صوفى عبر جميد طياحب كم كرال قدرتاليعن نمازمسنون كلال كى طرف يعي ترجيم بمندول كرنا برى والمنت بهما تركيم وصنوع براس منخ يم كاب نے ابی كتنب سے سے باز مردا بهدر النزتعالي في مخترم صوفي صاحب كي الميب دير مبنوامش اورعوام كي المم صرور كولورا فراديا ميد المترتعالى صوفي صاحب كواجرعظيم عطا فراست اورأب كودين كي مزيد خدمت کی تدفیق عطا فرائے۔ قاریتی سے التاس ہے۔ کرآب کی صحبت اور درازی عمہ 

احقىالعباد

لعل ورمن ایم ای رعلوم اسلامیس) "ایم این رعلوم اسلامیس) شالامارها وان لایمو

## من المناقعين

الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَاءُ عَلَى سُولِهِ الْسُكُرِي يُومِ حَاتَ مِو الْرَبْ الْعَلَمِينَ وَالْمُرْسِلِينَ وَعَلَى اللهِ وَالْمُرْسِلِينَ وَعَلَى اللهِ وَالْمُرْسِلِينَ وَعَلَى اللهِ وَ الْمُرْسِلِينَ وَعَلَى اللهِ وَ السَّالِينَ وَعَلَى اللهِ وَ الْمُرْسِلِينَ وَعَلَى اللهِ وَ اللَّهِ وَالْمُرْسِلِينَ وَعَلَى اللهِ وَ السَّلَافِينَ وَعَلَى اللهِ وَالْمُرْسِلِينَ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُرْسِلِينَ وَعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُرْسِلِينَ وَعَلَى اللهِ وَ الْمُعَالِينَ وَعَلَى اللَّهِ وَالْمُرْسِلِينَ وَعَلَى اللَّهِ وَالْمُرْسِلِينَ وَعَلَى اللَّهِ وَالْمُرْسِلِينَ وَعِلْمُ اللَّهِ وَالْمُرْسِلِينَ وَعِلْمُ اللَّهِ وَالْمُرْسِلِينَ وَعَلَى اللَّهِ وَالْمُرْسِلِينَ وَالْمُؤْمِولِيْكُولِ اللَّهِ وَالْمُرْسِلِينَ وَعَلَى اللَّهِ وَالسِلَّالِي اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِلِينَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

مستند جامع ، قرآن ، احاریث اور سلک سلف کے مطابق تفنیر، سادہ، دلیند، برمغز اور تصنع سے باک انداز بیان ، مخصر، عام فهم اور اغلاق سے مبرّا مضامین ، اسلام کے بنیا دی عفا مذکی توضیح و تبدین ، کفر، شرک اور برعات کا احس طریفے سے در ، نخالفین برشفتید میں اعتدال ، اور تلخی در تنگی ، سے گریز ۔

مسلمانوں کی بنیادی خامیوں کی نشا نرحی اور اس میں راہ عمل، باطل نظا دہائے حومت پر بے لاگ تبصرہ، فصعص کاسلسلم مربوط اور و اسکن ، حکمت ولی انٹہی ، صروری فتی مہائل سیاسی ، اقتصادی ، معاشی مسائل اور عصر صاصر میں ان کاحل اور اس طرح کی مفید محتد در مراقع آن میں نہیں ۔ نات میں میں میں میں میں میں اس کا حل اور اس طرح کی مفید محتد در مراقع آن

مسلمانوں کی محری گراہی اور ذہنی غلامی کے فنا دکو لیرری طرح نمایاں کیا گیا۔۔۔ ۔

دروس القرآن میمیم مون میں اساندہ و سید مال کردہ اورصرت وفی ما دام مجدیم کی زندگی بھر کے مطالعہ سید عالی ہونے والے علوم دفنون کا بخوط ہے۔
دام مجدیم کی زندگی بھر کے مطالعہ سید عالی ہونے والے علوم دفنون کا بخوط ہے۔
زیرِ نظر عبد بارہ ملا کے متروع سیدسورۃ بقرہ کے اخریک کے صدر پہنتال سے اس عبد میں دعورت الی التوجید والرسالت، فرائض خمسہ، نماز، دوزہ ، چے، زکاۃ ایمانیات، فلافت کیلری کے تمام ایم اصولول، نظام سلطنت، سیاست مدن فانون خانہ داری، جهاد فی سبیل النظر، صدافت قرآن، علم الفقد میں ور مہت ہی تالوں فانون خانہ داری، جہاد فی سبیل النظر، صدافت قرآن، علم الفقد میں اور مہت ہی تالوں فارد دیگر مہت سیرمفایین کا ذکر ہے۔

قرآن باک کانشار سیمھے اور از افران کو قرآن باک سے قریب ترکر سنے اور افران کو قرآن باک سے قریب ترکر سنے اور افران کی تعلق کی تعلق کی تفاسیر سسے میں کے سیار سے دروس القرآن کا مطالعہ بہنت صروری سے۔ کی تفاسیر سسے میں کے انکامی سے سیار دروس القرآن کا مطالعہ بہنت صروری سے۔

النحريم ولى وعامه كم السّرتعالى ان دروس كوصاحب درس تعنرت صوفى صحب دام محبرهم اورانجبن محبران الشرقعالى ان دروس كوصاحب درس تعنرت صوفى صحب دام محبرهم اورانجبن محبال الشاعب قرآن كے جمله اراكين اورخصوصاً جناب المحاج لعل دين من المري الشاعب في التاعب المحاد المحبر المحبور ا

فقط

والزون،

(فاصل مدرسه نصرت العصيم ووفاق المارس العربيه)

( ۲۲ زلقعره ۱۲ اه بمطانی ۱۲ ولائی ۱۹۸۷)

### من لفظ

#### طبعششم

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى امَّا بَعْدُ! تقسيلم العرفان في دروس القرآن كي تبسري علطبع ششم فارتين كرام سے بالخفول ميں ہے۔ التدرب العرب في النفسيركوابن صوصى عنايات سے النظار فرقبوليت سے نوازا بي كامندلولا ثبوت ایک اسکے متعدد اید نینول کا طبع ہو کر جار دانک عالم بھیل کر داخسین صل کرنا، يقى رمضان المبارك ١٩١٦ ها بي مبيضى جلو مي طبع مؤكر منظرع كرية جي سبع - اندرون ملك اور يقير رمضان المبارك ١٩١٦ ها بي مبين علي المواحد من طبع مؤكر منظرع كرية جي سبع - اندرون ملك اور برونی عالک سے کنیر طوط اور بیفون کے ذرایع عوام الناس نے اس سے کمل ہونے برمبارک ما دیں ببش ى بين اوراس بات كابرملا اقراركياب كدار دوزبان مين اتنى سهل مفسل اورعا فعالم في سرير و يجينه مين الله الم الم الما عن عنفي ديوبندي سلك كي محمع ترجاني اورا كابر كما ديوبند كے جا بجامفير ذكر في الله من كوم ديا جا كركيا ہے ۔ الله درب العزت كے صنور دعا ہے كرو استفير كوصاحت يرمي المعاونين اوزفارين تحيل كاذربيه بنا دساور دنياس توكول كى بداين سے بيے اور قرآن كريم سيفعلى قائم كرسنے كاسبى بنائے - آين و طبخت من كانب كي جواغلاطره كي تفيل الخديدي كافي عدتك درست كرديا كيابي المتنعال قبول وتنظور فرائے۔ آمین ۔

احقر: محدفیاض خان سواتی ربیع اثانی ۱۳۲۰ ح بمطابی اکست ۱۹۹۹ء

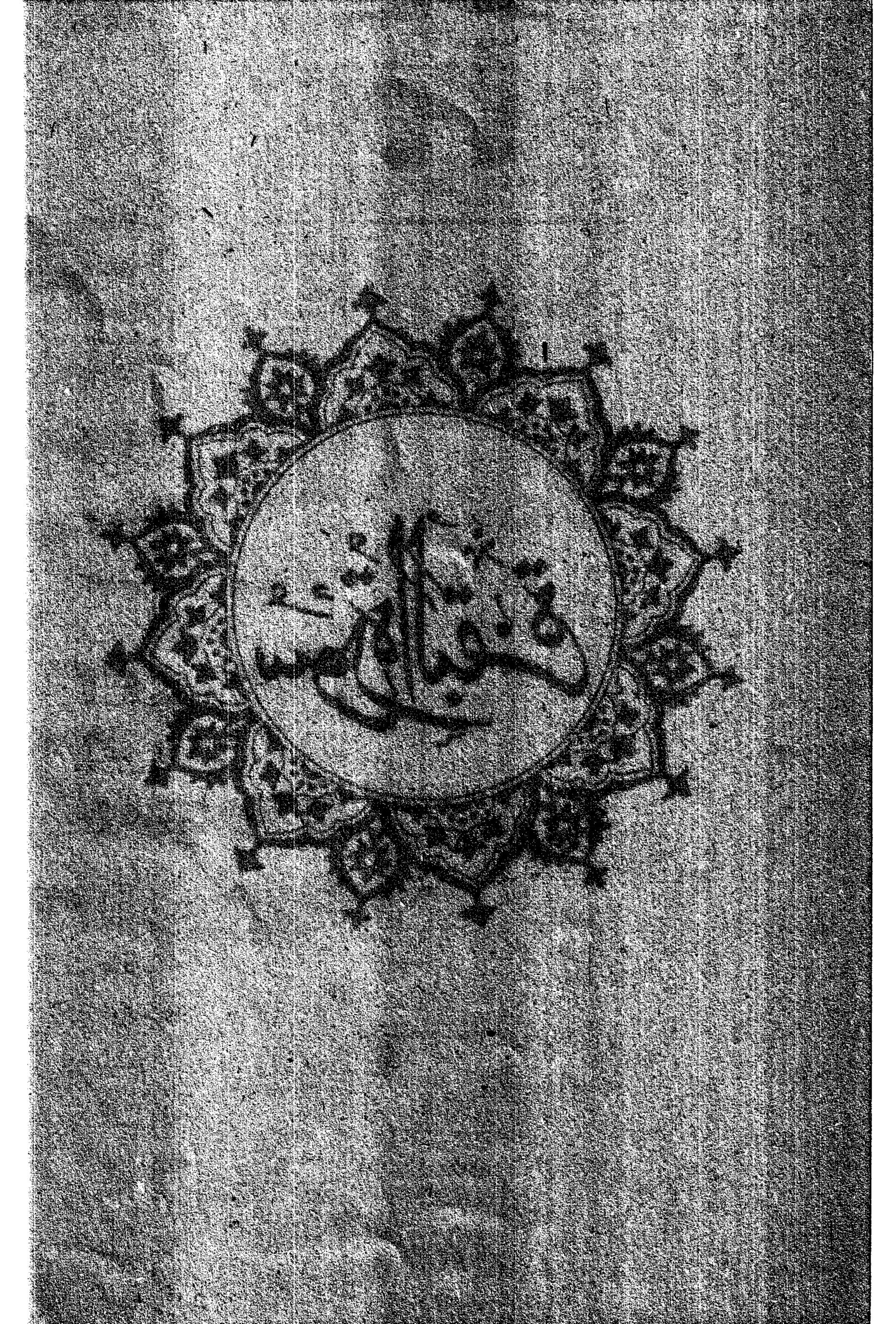



البقسرة ۲ البت ۱۲۲ آس سينقول ۲ درس بنجاه وبرنخ (۵۵)

سَيَعَوُّ لَ السُّفَهَ آءِ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُ مُوعَنُ قِبُلَتِهِ وَ الْمَعُوبُ وَيَهُدِي الْمَثَرِقُ وَالْمَعُوبُ وَيَهُدِي الْمَثَرِقُ وَالْمَعُوبُ وَيَهُدِي الْمَثَرِقُ وَالْمَعُوبُ وَيَهُدِي الْمَثَلِي مَنَ يَتَنَاءُ إلى صِرَاطٍ مُّمُسَتَقِيْمِ ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلَنَا الْمَعُونُ مَنَ يَتَنَاءُ إلى صِرَاطٍ مُّمُسَتَقِيْمٍ ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلَنَا الْمَعْدُونَ مَنَ يَتَنِعُ النَّاسِ وَيَحْوَنَ الْمَعْدُولُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ لَا عَلَى النَّاسِ وَيَحْوَنَ الْمَعْدُولُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ لَيْعُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

ترجمی بن عنقریب لوگول بی سے بیوقوت لوگ کییں ہے۔ کہ اِن کوکس چیز نے اِن کے ترجمی بیٹ ترق قبلے سے بھیر دیا ہے۔ ہی شرق قبلے ہیں ہی کہ ایک کا است بھیر دیا ہے۔ ہی شرق اور مغرب وہ جس کو چا ہتا ہے۔ سید سے داست کی راہنا ئی کہ تاہے ہیں ہوا ہی اور راسی طرفیقر سے ہم نے تہدیں ایک افضل امت بنایا ہے۔ تاکہ نم لوگول پرگواہی جبنے والا ہو۔ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو جبنے والا ہو۔ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو بیت والا ہو۔ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو بیت کو اس بھی کے اس قبلہ کو بیت کے اس میک ان کو گول کے بیت کے اس میک ان کو گول کی تا بعداری کری ان کو گول کی تا بعداری کری اور اللہ تن لئی تھا ہے این اور کو گئی کے کو لا کو گول کی کا کو گئی کو لا کو گول کی کو گئی کو لا کو گول کی کو گئی کو گئی کے کا کو گئی کا کو گئی کھی کو گئی کیا گئی کا گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کی کو گئی کر گئی کر گئی کو گئی کر گئی کو گئی کر گئی کر گئی کر گئی کو گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کو گئی کو گئی کر گئی کر

اس سے پہلے فلت البہمی اور خانہ کو تھی کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ بیت العد مشرلعيف مصنرت البراميم على السلام المضرست اسماعيل على السلام اورائ كي اولاد كافعبله را وقیام مکرکے دوران طعنورعلی السلام اقبار بیت المقدس اورلیت الشروولول کی بعض مفسر بن كدام فراست بي كداك الوران نماز بريت الترشرليف كى طرف لس طرح رہے کو سے اتھے کم بیرز نے بیت المقدس کی طرف بھی ہوجا تا تھا۔ ہجرت کے بعدمد منوره بي صنور ملى التدعليه والمرسف التدري محمس سوله باستره ما ويكس بیت المقدس می طرف در می راورتمامهما ن اسی طرف منه کرسے نماز اوا کرستے مهد، اس من مصلحت عنى سبت المفدس معي سالفدا بنيام كا قبلر الم سب الور اسى طرح بهن سے انبیار کا قبلہ بین النیر شرکیت بھی رہاہے، اور آخر کارالندفا فيصنور فالم النبين على السلام ك لي فانه عبري فلم عرفوا يا بوا قيام في من التجرت سے ابتلائی عرصہ میں بیت المقرس کوفیلم تقرکر نے کا ایک مقصد ميودلول ي أليف فلي عي تقارياكم ومشكالول سي قرب ترم وكراسلام كابركات معنیاب مون اوراس طرح دین حق کوست بول کوکسی میگرید لوگ انتها کی متعصب اور صندی شعے انہوں نے سامانوں کی روا داری سے کچھ فائرہ نراٹھایا مكرايني مبعط وحرمي براطسے سے انهم صنورعليالسلام كى ولى خوامش بيعتى - كم الترتعالى بيت الترشركي كومهانول كافيام قرفرادس الاخراك تقالى نياب می خوامش کو پذیرانی مجنتی اور جدیا که اگلی آیات میں آئیگا، بیت المقدس کی بجائے بيت التركوفيلر يحرف كاصر يح صحم ازل فراوا -

بیت التدکو قبله بچرانے کا صریح عظم مارل فرو دیا ۔

اہل آب ہو بھ ضدی ، عنی دی اور مبط و صرم نصے ۔ التدرب العزت
عبان تھے ۔ کو سلمالوں کے قبلہ کی تبدیلی پر بدلوگ اعتراض کریں گے اور کھا لول
عبانتے تھے ۔ کو سلمالوں کے قبلہ کی تبدیلی پر بدلوگ اعتراض کریں گے اور کھا لول
کے خلاف براسکنے اکر میں گے لہذا انہوں نے سخول قبلہ کے سمائے میں
اہل اسلام کو خبر دار کہ دیا کہ ردلوگ اس تبدیلی پر معترض ہول گے ۔ لہذا تم ان کے

شحول فيليريو ميلا اغتران ميلا اغتران

محال فبلر

مالیکنداسسمانزمورکسی قمے شک بازددین مبتلانه بونا بیانجرام کا سے سيك اعتراص كانذكره اس اندازين بيان فرطيا سيقول الشفها يومن التيس عفريب اہل کا سب کے بیونوت لوگول میں سے بیض اول کہیں گے ما وکھ عو عرب قِبْلُوْ عُوالِّيْ كَالْوَاعَلَيْ المَلَالُول كُوان كَ قبلسكس چيزسنديديا سبعابس فبلربر وه سيلے شھے۔ جيا كرسپلے بيان ہؤا ، مسلمان پجرست نوى كے بدسولہ ياستره ما و كمب برين المقدس كى طرف منه كرسك نماز بيسطة كيد اوراس كي بعد ببت السرك قبلم هرب وسف كالحكم نازل مؤار توسيوديول سف اعتراص بيش كرديا. كم كيا الترتعالي كواس فبلركا يبلط علم مزتطا جواب نياحكم في ديار ببلے قيار مي خوابي تقى و وه محي سالقد انبيار كا قبله دلج اسهداب اس كى تبديلي كى كيا صرورت سيت أتى -يهال برابل تناسب كي سيك سفهاء كالفظ استعال كيا كياسب، حوكم سفيري جمع سبے بیس کامعنی بیوقوت سبے اس سے پہلے بیان ہو کیا سبے کہ جوکوئی ملت ابراہمی ساعاض كرناسيده وه يونوف سهد كمن تين عب عن صلة ابله هيد و الدمن مسفيلة نفنسك - ظاهرسب كركوني سلم لفطرت أدمى مكت ابرايمي سعانخوات تهين كرسكا ميركيود، لصاري، اورمشركين بي بي اجواليا كرستے ہيں . لهزاير بيوتو ن میں داخل میں مجودین فطرت اور دین توجید اسلام کوفیول کرسے کے لیے تیار مہیں۔ الل كتاب كے إس اعتراض كا جواب الترتعالی نے یہ دیا عب الکھر المصرق اساجوا فالمغرب الصيغير عليه الها الب فرادي مرياد ركهو المشرق ومغرب التري كاسب بريات توننين سب كممشرق التركاسية ومغرب كسى دوسي كار لهذا ہرجہت اصی کی سبنے تربھرائسی کی اطابحت لازم سبنے۔ وہ س طوف کومنہ کرسنے كالمحمضة ماننا برسي كاراس من كراعتراض كران كالن مندن بنيجا بوكوتي الله لغالى سلے محم كى تعبيل كرسے كا، اس كى خوشنودى كوباسك كا، اور جواس كے كورى بر معترض ہوگا، اس کی تعبیل ہیں لیب ولعل کرسے گا۔ وہ ملحون اور مرد ود کھرسے گا۔ اور مجربہ بھی سبے کر کوئی دست کے سے کہ ایجہ سے کامقرر کرنا النا ن کے محفی جہانی تقاضے کو لواکہ تاہے۔ ورز حقیقت یہ ہے۔ کہ المان کے روح کی توج تو ہیا تہ میں اللی کی طون رہتی ہے، اس کا بظاہر رُنے کسی طون بھی ہو، اس سے کھ فرق منیں بڑتا۔ بیت المقدس یا بیٹ شریف کی جہت کا لقرر توم ملانوں کے الفاق وائی اللہ ایک علامت ہے کہ تمام عبادت گذاروں کا رُخ ایک ہی جہت ہیں ہوتا ہے وگر رز جس طرف بھی مرز کر لو بعبا دت اس کی ہوگی۔ پیلے گزر جبا ہے گئی گئی کہ اللہ تم مرحم ہی رُخ کہ ورکے ، اللہ تا لی کی رضا اورخوشنودی اور حربی پاؤگے۔ اسی لیے یہ سکر ہے کہ دوران سفر اگر قبلہ کا تعین سن ہو سکے۔ تو مرحم طون بھی رُخ کہ کہ کہ اللہ تا ہے کہ دوران سفر اگر قبلہ کا تعین سن ہو سکے۔ تو مرحم اس فیار کو لؤ اے کے بعد مناز کو لؤ اے کی صرورت نہیں ہوگی۔ دونوں قبل می جو اس مناص ہو جب کے بعد مناز کو لؤ اے کی صرورت نہیں ہوگی۔ دونوں قبل می جب کہ بیناص خاص اس قدر فرق ہے۔ کہ بیت اللہ قدس اس کھا طریح کے۔ کہ بیناص خاص بینے بین الاقواحی قبلہ ہے۔ کہ بیناص خاص بینے بین الاقواحی قبلہ ہے۔ کہ بیناص خاص بینے بین الاقواحی قبلہ ہے۔ کہ بینا اللہ علیہ دیکم کا قبلہ ہے۔ کہ بینا اللہ علیہ دیکم کا قبلہ ہے۔ کہ بینا اللہ علیہ دیکم کا قبلہ ہے۔ کہ بینات اللہ علیہ دیکم کا قبلہ ہے۔ کہ بینا اللہ علیہ دیکم کا قبلہ ہے۔ کہ بینا کہ اللہ علیہ دیکم کا قبلہ ہے۔

مسکی اسٹر علیہ وکلم منی سکم کی مسجد میں فلم یا تھے کہ عدمیت سٹرلیب میں آ آہے کہ مصنور نبی کرمیم مسکی اسٹر علیہ وکلم منی سکم کی مسجد میں فلم یا تھے کی نماز اوا فراسے تھے ۔ کر دوران نماز ہی قبلہ کی تبدیلی کا حکم از ل مؤار آ ہے اوجی نماز سبت المقدس کی طرف منہ کرر سے کہ بڑھی اور لقیہ نصف سبت السٹر شراعیت السٹر شراعیت کی جب میں میں جیجے عدمیت میں آتا ہے کہ نزوال کی مرجب صنور علیہ السلام نے مابیط کر در تر بھیر لیا۔ تو تمام صحافہ کو آم می بلیط میں اور ایکن مرجب سے موسی السلام نے مابیط کر در تر بھیر لیا۔ تو تمام صحافہ کو آم می بلیط

كرامي كو في ترود نها سوا-

اگلے دوز قبا کے لوگ ابنی مسجد میں فجر کی نماز ادا کر ہے تھے۔ ان کا گرخ حسب معمول بسیت المقدس کی طرف تھا۔ اسی دوران ہیں کسی نے آکر فہروی ، کہ قبلہ کا حکم تو بدل چھاہے ۔ ہم امجی تک بیت المقدس کی طرف وقر کے ہوستے ہو۔ یہ کشنتے ہی لوگوں نے نماز کی حاکمت میں اپنا کرخ بریت اللہ تشرکیف کی طرف پھیر لیار کسی خص نے جل وحجن نہ کیا۔ برصرف اہل کیا ب سنھے ۔ جو تح ہل قبلہ براعتراض

مقام تحويل قلبر

كريشي شف ال كے براعتراض من اسك در رك سطے سكتے بن اكسے ذكر رالی الگیذین کنسک جواجس و بارهست شکسه بهسلهموقع بهوقع ماتاسهدیمود و نصاری کایشکوه باربارمنظرعام به آتاسهد حالانگراگرمسلمانول کی طرح وه بھی للنوابليمي برفائم مهست تواس فتمسك اعتراصنات ببيث كمسك كي بجاست السّرتعاك كے حكم كے الكے مربيم حكم مربيعة -فرما يامشرق ومغرب سب الترسي سكين واس كيم كانعيل موني عاسي مران بيسهد كريف دي من بشاع الي صراط مستعدي وسب جامها سب يسبيد سے داست كى طرف ماليت ديا سب ابل كما سب اين عندكى وحبرسسے اس ماہیت سے حروم سے حالانکراک کی اپنی کیا بول میں بہائیے مشرکین کے دفت کوربین الاقوامی قبلم ہوسنے سکے احکام وجوشے اور رہیمیش گوتی بھی یاتی عاتى تحى كرىنى أحزالزمال كاقبله ببت الترشرلف لطني خار كعبه مهوكا-التارتعالى سني فرمايا كرص طرح بم سني تمهارا فلل فطال بنايا بيد اسي طرح بمرفقهي رايدام اسلام) امر الحي افضل بناياب وكالحي جعكنا المعالمة والمسكة وسطا وسط كالفظمعنى درميان كي بيد لعنى تمين درمیانی امست بنایا- اور ظاہرسہے کر درمیان دالی چیز ہی عدل دانصاف بہر مبنی اور افراط و تفریط سے یاک ہوتی ہے۔ لہذا سے بہزافضل ہوتی ہے۔ گویا الٹر تعالى سندام من محربير كووسطاً كالقنب ديكراس افضليت سكيمقام برفائز فرال سبع اوراس امن کے فضل ہوستے کی عرض وغایرت پر سنے لیک کو کوان ان کاد على الستَّاسِ تَاكِرْتُم ووسي روكول به كوله بن عاو وي يكون الرسول عكيد كود شيهيت داط اور رسول اكرم عليالتية والسلام مي كوابي فين والدين عاين -عدس شراهیت میں آتا سہدے کراس دوم ری گواہی کا مظاہرہ قیامیت والے 

، مت افضل ا اور اسکی گوامی

بال كرست بي كرقيامت كي روزجب سمب لوك الترتعالي كي دربار من بهيش مول سگ - اور مقدم سيك كا - توسي سيك التررب العزيت اسمافيل سے پوچیں گئے۔ کیاتم نے میری المئن اداکر دی۔ اسافیل علیہ السلام عرض کریں کے کہ یاں باری تعالیٰ میں سنے وہ اماست جرائی اللہ کام کر بہنجادی رکھر اجرائیل کو كوطلب كرسك بوجها جاست كالحرك المرافيل فيميرى المنت تم كسهنجارى ـ وه افترار كريس كي كرول الرافيل عليالسلام في ده الماست مجيز مك لهنجادي ويالمجه اسافیل کو تھیوٹر دیا جا سنے گا-اور جبائیل سے مزید سوال ہوگا۔ کہ تم نے میری امانت کے ساتھ کیا گیا، وہ عرض کر سے کہ لیے باری تعالی ! میں نے تیری اماست تیر دمولول مك بنجادي ااب رسولول كوطلب كرسك ليجها جاست كاكيا جرائيل ت ميري أناميم كالمنته كبينجا وى تورسول بهي عرض كدين كير بال مولا كريم إجرائيل علميه السلام سنے تبری امانت ہم مک بہنجا دی ۔ الٹرنتالی پوجیس کے کرتم نے اس امانت کے ساتھ کیا سول کی ۔ رسول عرض کریں گے کہ ہم سنے تیرا پیغا مانی اپنی المتول مك بہنجادیا . عیرامتوں كوطلب كیا جائے گا ۔ اور لوجھا جائے گا ۔ كیا مرہے بيرل سنه مرى المانت تم كسريجاني - فينه هُ الْمُصَدِّقُ وَمِنْهُ وَلَمْكُرِّبُ بهران بن سي معن امتين تصريق كرس كى كرسك النار البرسية ببيول سنة برى امانت بهم مک بینجانی - اور لعصن امنی انگار کریں گی کرمهمک وه امانت نهیا بیجی-انكاركرسنے والی منول سے نبیول سے كما جائے گا كروہ اس بات كي كراه بيث كرس كروافعي الهنول سندا النت ابني امتول يك بيني دي و توانيار كريم ابني كورس كي سيس كي من ورخاتم النبيان على الشرعليه والمم كي امت كانام بيش كرين -امست محريه كوطلب كرسك إرجيا عاست كاتووه لوك اس باست كي كوامي ي کے کرانبیا سے کے کم سنے اپنی امانت اپنی این امتوں کم بہتیا دی۔ وہ امت ب اس گواہی کا انکارکریں کی کم مولا کریم - برلوگ ہما سے زمانہ میں نہیں ستھے، ہم ان کو بالکل نہیں بہجانتے لہذا یہ ہما سے خلاف کیسے گواہی شیسے ہیں ۔ الٹر تعاسط

عیردریافت فرائے گاکہ ایے امت کریہ کے لوگہ اتم ان کی گواہی کیسے فیتے ہو جکہ تم آن کی گواہی کیسے فیتے ہو جکہ تم اس کی گواہی کیسے فیتے ہو جکہ تم آخری رسول جی نہیں ہوئے تھے۔ تولوگ عرض کر پیگئے۔ یا اللہ اللم الحری رسول جی اور کتاب ٹازل فرائی۔ تیرسے فاتم البنیہ بیلال لام اور تیری کتا ہے بتایاں فید البند کا فوا دوسلات در واللہ می اللہ کا ایس کے ساتھ کوامی شیتے ہیں۔ کر واقعی تیرسے ابنیار نے تیراپی ام مہنی ویا۔ اللہ کا اس لیس کے ساتھ کوامی شیتے ہیں۔ کر واقعی تیرسے ابنیار نے تیراپینا مرہنی ویا۔

فرا وما جعكنا القبكة الرق كنت عليها اورنيس بايابم في قبل جس بيسيك أب شفط بعن بيت المفترس كوالألن فك مرهم الكريس م الترتعالى كے ليے سرچيز كا جاننا توازلی ہے بہال معتملہ سے مراد سبے نظام كردي من تيكي الرسول مِه الرسول مِه الرسول ينقرل على عقب بناء كران رول كى بېردى كرتاسېئے ، اوركون اين ايدلول بريو اسب لعني انكاركرتاسېد - وطرك كَانْتُ لَكُبُ بَيْنَ الْآعَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وربيتك برجيز كارتى لعنى بهود ولصارئ برسيف قبله اول كوهيورنا برا دستوارسيم المواسق ال لوكول کے جن کوالٹر تعالی نے برایت سے اوازاسیدے الیے لوگ ہی ملت ابراہمی کے يا شرم اوربي لوگ النررب العلين كي فرما نبردري كو اختيار كرستے ميں ان لوكو کے سیائے سنے کھم کی تعمیل بالکل در شوار نہیں۔ وہ ہمیشہ تعمیل کھم میں بیشس سیشس سين يك كذر لي المي الما أذ فقال لك كريك أسكو فقال اسكمت رلکت العلی آن بعن جسب ایراسیم علیه السلام کوان سکے رب نے کہا کر

تضرر قبله کی عابیت فرانبرادارم وجاؤر توانهوں نے کہا کہ میں رب العلمین کا فرانبردار ہوگیا۔ بوار شاد ہواس کی تعمیل کے بیاے بیروشیم تیار مہول میں اس قیم کے اصول پر چلنے والے لوگوں سکے بیلے بارہ میں گرز و کہا سے می اس قبیل میں جینے بیلے بارہ میں گرز و کہا ہے۔ و گرانی فیل کمکیٹ کی المائے کی الحیاسی المی المی المی بیلے بارہ میں کا فرائد کا کہ کیا گائے گی الحیاسی المی بیسی صفات موجود مہولا اُن میلی اور ختیت اللی جیسی صفات موجود مہولا اُن کے لیے تو نماز راحت کا فرایعہ ہے کیونکہ اس سے تعلق باللہ بریا ہوتا ہے۔ تو بہاں رہی فرایا کہ تو بی قبل کا خرائی مہاری المی میں میں میں میں میں میں میں میں میں کے لیے تو نماز راحت کا فرایعہ ہے کیونکہ اس سے تعلق باللہ بریا ہوتا ہے۔ تو بہاں رہی فرایا کہ تو بی قبل میں المی نے مہاریت میں دی ہے۔ کیکئے نہیں ہے۔ جہنیں المی نے مہاریت میں دی ہے۔

سخول فبلهست علق امل كتاب كا دوسرا اعتراض بيريضا - كه جولوگ سيب البيتر شراعت دور الراعتراف کے قبہ مقرر موسائے سے بیلے فوت ہوسگئے ہیں۔ انہیں تو اِس طرف رائے کر کے نماز برمضنے کاموقع ہی نہیں ملا وہ تو بیت المقدس کی طرف ہی منہ کرستے ہے۔ لنداکسس من محم کی روشنی میں کیلیے لوگوں کی نمازوں کی کیاجیٹیسٹ موگی ۔ وہ عبول موں گی یا نهين الساعتراض كحواب من الشرف فالا وكالتكان الله ليضيع رائيمانك والتركي الوكول كايان ضائع كرسف والدنيري ، المم بخاري فراستيم كربهال برايمان سيمراد نماز سيد يعى الترتعالي السيادكول كى نمازىن عنائع منين كريكار جولوگ تحول قبلهست بيلے فوت موسكے ، ان بر كونى كما ولهي سبع كيونكر إنّ الله بالنّاس لركوف وق رجيت والترتعاسك كوكول كے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہر بان ہیں۔ سالظ لوگوں نے جو نمازیں برطعی بن. وه لينے لينے انبيار كے يحم كے مطابق جميح طرفيے سے اداكى بن لهذا ان كى نما زېمى قبولى بى دائى بركونى الزام نېبى سېد. اس فسم كامعا لمنزابيول كيملعلق سورة مائده بس استه كا -كرجن لوكورت

به منت متراب سنت بيك متراب نوسي كي هي اور ده فرست بوسكت، الن كاكيا

بنے گا- السّٰ رتعالی سنے فرمایا کرنی کرسنے دالوں میکوئی الزام نہیں سبے۔ حس

وقت ایک چیز حرام نہیں تھی، اس کے استفال سے گا، وہ صرور اللہ تفال سے گا، وہ صرور اللہ تفال کی گرفت ہیں اللہ تفاط کے اور مستنظ کا موہ صرور اللہ تفالے گی گرفت ہیں آ جائے گا، اس مقام بچھی اعتراض کا جواب بہی دیا۔ کہ جن لوگوں نے تبدیلی قبلہ سے پہلے بہت المقدس کی طرف منہ کر کے خان ہی گھی ہیں۔ اس کی خان میں خال ورست اور اللہ کے بال جائے ہیں۔ اللہ تعالی درست اور اللہ کے بال جائے ہیں۔ اللہ تعالی سے کا جن کی خان میں کہتے وہ طرب شفت کہ نے والے اور مہر بال ہیں۔

البقسة ٢ ١٣٨)

سر عبر و سینفول ۲ درس پنجاه وشش (۵۶)

قَدْنَرْ عَلَا وَجِهِكَ فِي السَّمَاءِ عَلَى النَّالِكِ الْكَالِيَاكَ قِبُلَةً تَرْضَهَا م فُوَلِّ وَجُهَكَ شَطَرَ الْمَسْعِ دِ الْحُرَامِ وكيث ماكنتم فؤلؤا وجؤهكم شظرة لاوإن الذين أؤتو السينب ليعلمون آته الحقمن رُبِهِ مُ اللَّهُ بِعَافِلٍ عَصَّا يَعْمَ لُونَ ﴿ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَصَّا يَعْمَ لُونَ ﴿ وَكَا إِنَّ اللَّهُ بِعَافِلٍ عَصَّا يَعْمَ لُونَ ﴿ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَصَّا يَعْمَ لَونَ اللَّهُ إِنَّا أَنْ إِنَّا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا اتينت الكذين أؤتوا البكتب ببطل ايت مساتبعو قِبُلَتُكَ عَ وَمَا انْتَ بِتَابِعٍ قِبُلَتُهُ مُع وَمَا بَعْضُهُ مُ بِتَابِعٍ قِبْ لَهُ بَعْضِ طُ وَلَيْنِ النَّبَعْتُ الْهُ وَأَنْ هُ مُصَوِّنَ الْبُعْتُ الْهُ وَآءُ هُ مُوسِنَ ﴿ إِنْ لَمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ النَّاكَ إِذًا لَّمِنَ الظِّلِينَ ﴿ وَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظِّلِينَ ﴿ الكذين اتينهم والكتب يعرفونك كما يعرفون ابن إهم وَ وَانَ فَرِيْقًا مِنْهُمْ لَيَكُتُمُ وَالْحَقّ وَهُمُ مُكِكُمُونَ الْحَقّ وَهُمُ مُكِكُمُونَ ﴿ عُ الْحَقْمِنُ رَيِّكِ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمُ تَرِينَ ﴿ مترجم باستحین مم آب کے چیرسے کا آسمان کی طرف (باربار) بلین فیسکھتے ہیں رہیں مہاب کو الی بنا دیں سکے اس قبلے کا جس کو آب لیب مذکر ستے ہیں رئیب راب بھیردیں آب ابناچېرەسى حام كى طرف رىھىسىر جال بھى آبىيە ہول ، لىپ چىبردىي لىنىچ چىرول كوائسى طون را وربینک وه لوگ مِن كوكتاب دى گئي البته جاسنتے ہیں كربیر حق سے، الن كے رب كى طرف سسے اور السرتعالی ان كاموں سے غافل نہيں ہے ، جن كوركرستے مِن (٢٨) اوراگراب ان لوگول کے پاس جن کوکٹا ب دی گئی۔۔، ہرقتم کی نشانی

بھی لائیں ۔تووہ پھرکھی آئے قبلہ کی ہیروی نہیں کریں گے اور آئے بھی ات کے قبلہ کی بیروی کرنے واسلے نہیں ہیں ۔ اور نزان ہیں سیسے بعض، بعض کے قبلری تا بعداری کرنے صلے ہیں۔ اور اگر آسیے ان کی نواہٹ ا كااتباع كيا اس كے بعدكم آب كے پاس علم آبيكا ہے، توسيف كار آب وقت نا انصافول میں سے ہول کے (۱۲۵) وہ لوگ جن کو ہم نے کا ب دی، وه اس کو اس طرح میاست بی احب طرح وه بینے بیٹول کو میاستے ہیں۔ اور بیٹک الك كروه ان بن سے البتری كو تھيا تاسبے اور وہ جانتے ہیں (١٢٦) می تیرہے رب کی طرف سے سے کیس ایس شک کر مزوالوں میں سے نہوں (۲۲) بيت المقدس كى بجائي بيت الترمشرلين كوقبام قرركرسن كى ايك وجريربان كى جاجى نسب كرالسُّرتعالى امتحان ك كرظام كرناجا بها تقا كركون السُّركيول كا اتباع كرتاب ادركون سب وتعصب اورى وبرعطرا دمراسي وينامخرا مل كاب این برسط دهری به قامهسه کیونه ده اوگ قتل ابنیار، صنداور سی مبناسته . النول في الني كنا بول كونتبرل كرديا تفا اور بايول من منهك يوجي تنصر وه الرجيرابي تسبست حضرت الراميم عليالسلام المصرت معقوب عليله لام المحترت السحق عليه اور حضرت موسى عليه السلام كي طوت كرت يحد يم المحال طوربران بي لبدن

مخوما قبله کی دومری وج بیت النیرشرای کوتبر مقر کردنی ورسری وجه النیرتعالی نے یہ بیان فرائی قد کہ کہ کو گئی کو کا النیکا کر تخیق می آب کے بہرے کا بار بار اسمان کی طوف الحسنا ویکھتے ہیں۔ ہجرت مرینہ کے بعد اگر چرحنور نبی کر میم کی اتحاد کی اسمان کی طوف الحسن کی طوف ہی منہ کر کے نماز اوا فرائے نے میگر آب کی لی توائل بیست المقدس کی طوف ہی منہ کر کے نماز اوا فرائے تیے تبریلی قبلہ کے جم کے لیے بیکھتی کر میں المنٹر نشر لھیت قبلہ مقرم ہوجائے ۔ جنانچ تبریلی قبلہ کے جم کے لیے وحی کا انتظام کر سے تھے۔ اور ابنا چہرہ مبارک آسمان کی طوف المطلب تے سے از نری کی مواسیت میں آئے ہے۔ کر حضور علی السلام کی عام عاورت مبارکہ رہتی ۔ فرق فرائی المرتب میں آئے ہے۔ کر حضور علی السلام کی عام عاورت مبارکہ رہتی ۔ فرق فرائی المرتب میں آئے ہے۔ کر حضور علی السلام کی عام عاورت مبارکہ رہتی ۔ فرق فرائی المرتب کی دون میں آئے ہوئی آئی نگاہ مبارک المرتب نہ کی کر طرف وہ ہے۔ اور المائی آئے ہوئی آئی نگاہ مبارک المرتب نہ نہ کی کر طرف وہ ہے۔

مگرانظار وی بس آپ اپن نکاه بار بار آسمان کی طوف انتحاسے تھے۔
سابقہ کئیب میں اس بات کی بیٹین گرئی مرجود تھے۔ کہ بنی آخرانزان کا قبلہ ہم
ہوگا، جو حصرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا یعنی خانہ کعبد رنیز رہی جذر برآپ کے قلب
مبارک میں بھی ڈال دیا گیا تھا۔ دیدا آپ کی خوام شرکتی کہ دربیت الٹر شرفیت کی جائے
منہ کرنے کا حکی نازل ہوجائے۔ اور آخری بنی کی آخری امت کا قبلہ قوتی کی جائے
بین الاقوامی صفر مہوج حضرت ابراہیم علیال للام نے تعمیل تھا۔ لہذا آپ اس سنوق
میں نگاہ مبارک بار بار آسمان کی طرف الحق نے تعمیل سے الناز شرفیت کی میں نگاہ مبارک بار بار آسمان کی طرف الحق نے تعمیل سے الناز مبارک بار بار آسمان کی طرف الحق نے تعمیل سے الناز مبارک بار بار آسمان کی طرف الحق نے تعمیل سے الناز مبارک بار بار آسمان کی طرف الحق نے تعمیل سے اللہ مبارک بار بار آسمان کی طرف الحق نے تعمیل سے الناز مبارک بار بار آسمان کی طرف الحق نے تعمیل سے الناز مبارک بار بار آسمان کی طرف الحق نے تعمیل سے الناز مبارک بار بار آسمان کی طرف الحق نے تعمیل سے الناز مبارک بار بار آسمان کی طرف الحق نے تعمیل سے الناز مبارک بار بار آسمان کی طرف الحق نے تعمیل سے الناز مبارک بار بار آسمان کی طرف الحق نے تعمیل سے تعمیل سے

ين ما فو مبارك بدبارا ما مان مرح برها كساسة المركوبل قبله كالمحم المراكة بالما المحم المركوبل قبله كالمحم المركوبل قبله كالمحم المركوبل قبله كالمحم المراكة المركوبية المركوبية

این جرول کوائی کی طرف بھیری۔

ارجی روائیول میں آ استجے۔ کرصنورعلیالصلاۃ والسلام بنی سلمہ کے تحلی یہ بشرابن دار ابن معروز کے تھریں تشریف فراحتے۔ یہ حکم مدینہ طلبہ سے چار میل بشرابن دار ابن معروز کے تھریں تشریف فراحتے۔ یہ حکم مدینہ طلبہ سے چار میل کے فاصلہ بہتے۔ یہ انظر کا وقت ہوا۔ توصنورصلی الشرعلیہ واللہ مع در گرصی بری می میں نماز کے لیے تشریف کے آب نماز اوا فراسے سقے۔ کہ اس موروز ان میں در آ سے مبارکہ نازل ہوئی فو کی تھے۔ نزدل دحی بدفراً آ اپنے اپنا دخ مبارکہ اللہ کے اللہ من مرداور عور تیں نماز طرف سے سے الشریز لیف کی طرف بھیرایے۔ آب کی اقتدانو میں مرداور عور تیں نماز طرف سے سے سے الشریز لیف کی طرف بھیرایے۔ آب کی اقتدانو میں مرداور عور تیں نماز طرف سے سے سے سے سے سے ایک کیا۔ تو مت اس صحابہ نے می اپنی صفول کو ملی طے دیا۔ اس سے بنی سلمہ کی اس مسجد کو مستجد اس سے بنی سلمہ کی اس مسجد کو مستجد نوی تا بریل کیا۔ تو مت اس سے بی سالمہ کی اس مسجد کو مستجد نوی تا بین سلمہ کی اس مسجد کو مستجد نوی تا بین سلمہ کی اس مسجد کو مستجد نوی تا بین سلمہ کی اس مسجد کو مستجد نوی تا بین سلمہ کی اس مسجد کو مستجد نوی تا بین سلمہ کی اس مسجد کو مستجد نوی تا بھی تا تا تا ہوں کو مستجد نوی تا بین سلمہ کی اس مسجد کو مستجد نوی تا بین سلمہ کی اس مسجد کو مستجد نوی تا بین سلمہ کی اس مسجد کو مستجد نوی تا بین سلمہ کی اس مسجد کو مستجد نوی تا بین سلمہ کی اس مسجد کو مستجد نوی تا بین سلمہ کی اس مسجد کو مستجد نوی تا بین سلمہ کی اس مسجد کو مستجد نوی تا بین سلمہ کی استحد کو مستجد نوی تا بین سلمہ کو مستجد نوی تا بین سلم کو کو مستحد کو مستحد نوی تا بین سلم کی اس مستحد کو مستحد نوی تا بین سلم کی استحد کو مستحد کو مستحد کو مستحد کو مستحد کو مستحد کو مستحد کی اور تو کی مستحد کو مستحد کے مستحد کی استحد کو مستحد کو مستحد کی استحد کی استحد کو مستحد کی استحد کی استحد کو مستحد کو مستحد کو مستحد کی استحد کو مستحد کو مستح

J. J. K

يعنى دوقبلول والى سجدكها جا تاسبے۔

اس آبیت کریمی بی لفظ شطر تفصیل طلب اس بی ایست کم تربیسید. که جهت قبله فوّل وَجَهْ کَ شَطِی الْکُست جدا لحی کام طلبی آب اینامنه مسی حرام کی طرف کولیس روسری باست بی قرما کی و تحدیث ماسے نتیج فوّلوً او جو هاکم کوم

منطقه طنم جهال كبير محي مواس كاطون منه كرو الفظ مطامخ لعن معاني من

استعال ہونا۔ ہے۔ اس کا ایک معنیٰ

منصف آنسه مبید مدین شراید، بس آنسه، با آنسی ان می ایست ایست با نسخی النظر ای تنگونوا شطک الفیل الجست به معی مجھے امریر سبت کر حبت میں جانے والے کا گولوں میں نصف تعداد تمحاری ہوگی۔

شطرکا دو سامعی ای خروجی آناہے۔ جدیا کران الفن المض سط العلو ایمی فرائض اور وراشت علم کا جز دہ ہے مگراس آبہت کرمیر می شطر جہت مصمعیٰ میں آیا ہے۔ اس سلط میں فقہ لئے کرام فرائے ہیں کر نما زیشر و با کرستے وقت جب خص کو کوبر شرافیت نظراً د ہا ہو۔ آسے عین کوبر کی طرف و فرخ کرستے وقت جب اورجس کو کوبر نظر نداتا ہو، آسے عین کوبر کی بجائے اس کی طرف یااش کی جہت میں دُرخ کرسنے کا حکم ہے۔

اكب دورسرى مدسيث تشرلعت من اللهد - ماك أن المسترق والمغرب قبلة يعيمشرق ومخرب كح درميان قبله سبد اوربهال اس كوتم أول كهبرك مرشال ورجنوب كے درمیان قبله ب مقصد می اگرعین تعبه كی طوف و خصنے كالحكم بهوتا توبير ومتوار تحار اورجبت عامهت وحتى كرحب بك كعبري طرف بالكل بشت مرموجات، نماز درست الها اس کے سیان اور قائم صروری تیں ہے اگرزا دمیر حادہ کے ساتھ ڈنے کرکے کھی تمازیر صی جائے گی، تودہ درت بهو كى البنة الراماني كے سابھ جهست كانعين بوسسى ، توضروركرنا جاسية ـ ابك زمانه من عنايت الشرخال مشرقي نهاين تحقيق كيمطابق عام مسجدول مسك وتع غلط بناست تصد وه أبب رياضي دان سقط واك كزديب صرف بارشامى محيركا قرخ ويست تقاء باقى سب غلط تصح الن سكے لفول نمازلون کارْتُ بین قبلہ کی طرفت نہ ہوسنے کی ورسسے ان کی نمازیں باطل تھیں۔ ان کا پرلظریہ غلط تفا كيونكر قبله كاتعين الشرتعاك ليه فيرياضي كي اصولول بركرسف كالسيخ نهیں دیا۔ بلکرفطری اصول بیرجبست کعبریا جبست مسجرحرام کا حکم سہدے۔ اكرعين كعبريا عين مسجر طوم كي بابندي لازحي موتى تروافعي ليرموامثل كالمحا لعصن مقامات بيتمعه اور عبرين كي نمازول من بلهي مليي فطاري بن جاتي بي السي صورت من برنمازي كامرخ عين كعبه يا عيم سيرحام كي طنف بوناممكن بينين رباراسى سيلے السّرتعالی نے صرفت جسٹ کا حکم دیا سیکے ۔ حب طرح بدن ، کیرااورمکان کی طہارت نماز کی متراکط میں سے اسی اسی طرح استقبال قبلهمي نمازسك سيديمنزله شرطسك سهداسي سبك يحميب كرنماز منزوع كرست وقت حبت قبله كام ونا عزوري سب . اگر رمل كاري باجهاز برمهی مفرکمرر داست ر توقیله کاتعین کرسکتاست تا هماکر د وران نماز سوری برنوی وجهست ورض تبدیل بھی ہوجائے، توکوئی حرج نہیں، نماز درست ہوگی- البترج تعين قبلهمكن منهو، ولان ترسى كالمحسب، لعني البني طرف مسامستقبال قبله كي

بوری کوسس کرسے - اور نماز تنروع کرسانے اور کھراس طرح سے متعین کیا ہوا و خ علط بھی ہوگا، تو نماز درست ہوگی رکیونکہ پینمازی سکے اختیار سسے باہر تھا اس مستعلق آميت كزري سهة - فأينا تُولُق فَتْ مَ وَجُدُ اللَّهُ إِلَى موقع ببرات کے وقت صحابر کا مسے لفتن سکے ساتھ تعین قبلہ نہ ہور کا مراکب نے اپنی این کومش ش اور سمجھ کے مطابق قبلہ کا تعین کیا۔ اگر جبران کے اتقال قبلهم الكيب دوسي مساختلات ما ما تا محا مركز المترتعالى سندان سب نمازول كورشرف قبولبيت بختار اوراس أبيت كے ذريعے نمازى درستا كى تصديق ذواتي استقبال قبله سك بيان ك بدالله تعالى ن المكتاب كى بهط وحرى كاذكر كياسب كربيرلوگ ابل ايمان كي مخالفت محصن مخالفت كي بنار بركرست بي روگرنه ال بير في توواضح بو حياسيد- فرايا، وإنّ النّه ذين أو توالكِتْبُ اوروه لوك من المُكُاب دى كئيب - ليُعَلَّمُ وَنَ انْكُوا لَحُقَّ مِن رَبِّهِ وَطُوه جلسته بن كريه حق سهد النسك رسب كى طرفت ، مكر ديدة دانسة حق كى مخالفنت كرسميدي. الهين عمر سهد كراك كي ايني كتابول سي مطابق ببيت الترمشرليب كي مبت بالكل

بمنے می لفت

مخالفت برگرلبتدی ۔ ام المریمنین تضربت صفیر ای بید دی فا ندان سے تعلق رکھتی تھیں ۔ آبی بپ الدی بید دی عالم سے اور فیر میں ہمتے ہے ۔ اور فیر میں ہمتے ہے ۔ وید دونوں بھائی آب کو ملے کے یہ جرت کر سکے مدینہ منورہ تشرکھیا لائے ، تویہ دونوں بھائی آب کو ملے کے یہ آئے ۔ آپ سے بالمث فرگفتگو ہوئی ۔ ملاقات کے بعد جب والی فیر ہمنے تو دونوں بھائیوں سنے حصنور علیا لسلام کے متعلق آلی میں کچے بات جیت کی دونوں بھائیوں سنے حصنور علیا لسلام کے متعلق آلی میں کچے بات جیت کی دونوں بھائی کے بات ہے بوچھا ، میں سے بات و کہ کہا یہ و ہمی تنی ہیں ۔ جن کا ذکر ہماری کا بول میں موجود سے ۔ کہ سے بہت اور کہ کیا یہ و ہمی تنی آخر الزمان ہیں ۔ جن کی نشانیا ہمائی صفیر المنان ہیں ۔ جن کی نشانیا ہمائی صفیر المنان ہیں ۔ جن کی نشانیا ہمائی صفیر المنان ہمائی کی کہ ای رہے و ہمی تنی آخر الزمان ہیں ۔ جن کی نشانیا ہمائی صفیر المنان ہمائی کی کہ ای رہے و ہمی تنی آخر الزمان ہیں ۔ جن کی نشانیا ہمائی صفیر المنان کی کہ ای رہے و ہمی تنی آخر الزمان ہیں ۔ جن کی نشانیا ہمائی

درست سے۔وه جانبی کرنبی انوالزان کا قبلہ بی سے۔اس کے بادیود

پاس وجودین اس پرچیانے کہا کہ اگر الیا ہی ہے۔ تر بھر ہیں اُن پر ایمان کے اُن چاہیاں کے اُن چاہیاں کے اُن چاہیاں کے اُن چاہیاں ہے۔ ہیں اسکی من لفت کرتا رہوں گا۔ اور آب کے پروگرام ہیں رکا وط بنار ہوں گا مقصد یہ سے من لفت کرتا رہوں گا۔ اور آب کے پروگرام ہیں رکا وط بنار ہوں گا مقصد یہ سے کہ محض عنا دکی وجہ سے صنورعلیا السال اور اہل ایمان کے ساتھ مخالفت ان کا جروا میان ہی جہ بی تقل ہؤا۔ آب لونڈی کی جیٹیت میں انکو خرص من کی حضرت صفیق کا لائٹ علیو ملم کے پاس بہنچیں۔ صنورعلیہ السال منے اُن کو آزاد کر دیا اور کھر اُن سے نکاح کریا ۔ یہ واقعہ خود صفرت صفیق نے انسان کو آزاد کر دیا اور کھر اُن سے نکاح کریا ۔ یہ واقعہ خود صفرت صفیق نے نکاح کریا ۔ یہ واقعہ خود صفرت صفیق نے نکاح کریا ۔ یہ واقعہ خود صفرت صفیق نے کی متنی میں کہ اُن کریں مبرکہ وَکَ اللّٰہ وَکَ اَنْ اُنْ کَ اِنْ کُونْ کُونُ کُونْ کُونُ کُونْ کُونُ کُونْ کُونْ کُونْ کُونُ کُونْ کُونُ کُونُ کُونْ کُونْ کُونْ کُونْ

فراي، المصنى كريم صلى الشرعليرو لم وكين أتباث الكذين أوثوا ليكتب بكل الكية اكراب الم كتاب كے إس مرضم كي نشائي جي كي ائين- اور دلائل كے ما مخطأ بيت كريس كربيت السرت السرت السراعين المصحيح قبلهسهد ما تبعق قبلتك مجر جي يالوگ اسكے قبلہ كونسليم نيں كے والانكريہ جيز الجيل ميں تھي وجوج كرجب سيح عليالسلام أسمال كي طوف الخاست عباليه يقد تواس سس مجهوع صربيك آب اندفه ما يخاكر على إلى بين تهاري طوت لين خلاوند کی جانب سے اس موعود کو بھیجا ہول بھی کا وعدہ کیا گیا۔ یہ مگرسکے لوگوا جب يم تمهين عالم الاست قوست حاصل نرموهاست تم بروشكم من مى كمفرنا لينى تنهال قبله بي موكا، اور تصرحب تنهين قرت عاصل موجات كى، لونتها را قبله مجى تبديل مروعات كالسكي بأوجود ميودلول في مبيت الترمشرلين كوقب كمه التابجان كے زمانے من مولان عبالحكم سائم في دو بہت برسے عالم موت

بين انهول نه بيضاوي بيه مكاثبيد لكهاسه فران واستها كرسا بقركتنب كي بيش كوريا لعن صريح الفاظمين بين اور لعص كماية كى زبان مين بين السابية بين كاية بنايا كياب مدكر موعود مسعم المصنورخاتم البنيد صلى العرعكير والمركى ذات كرامي سبت اورانجل كسك الفاظهراس بات كى طرفت اشاره بإ يا جاتا سهد كرسب ليصنور صلى الشرعليه وسلم كى بعثت بهوجاستے ـ اور انهين قرست لعني سنتح اورغليه عامل بوجاست كالوقياي شبريل بوجاست كأ واس كالعاب بروشكم فنكرتهاس ربسيكار جنائخير فنكربهوسنه كى وجرسسي بروشكم بعنى بريت المقدس اسب يقي محترم ورمعزز سب مركدوه قبله نبس را اس طوت و حرك سك نمازادانبي كرسكة فقهاست كرام فراست برركمازي حالهن برنمازي كيسين كاجهس فباروا فرض شعارالاي ہے۔اورجیرسے کا اس دخ برہونا سنت ہے۔ جنانجہ اگرینا ترسکے دوران اسے بهست قلهست منخوف ہوگیا تونماز باطل ہوجائے گی۔جہرے کے کخوف ہوستے سے نماز باطل نهيس بروكى . ملكر بي محروه بروكا - استقبال قبلهسسي تنعلق ايب عدميث من كول ارسشا وفرايا كرملست البهمي كوملسن والول من سند من صكي صكالوتنا واستقبل رقبلتنا واكك ذب يحتن اف ذلك المومن يعن جس في المسيم الريمي ماله يرضي مهار قبله كى طرف مرسح كيا- اور سهارا ذبيجه كمها با، تو ومؤمن سب - اگرجه بهو دم كفي بيت المفترس کی طرفت و نے کرستے ہیں۔مسکر کہال برہارا قبلہ کہ کران سکے قبلہ کی لفی کردی اسطے سرح وه بهماری طرح نما زنهبس بیرسطنے اور شکمانوں کا ذبیجہ بھی نہیں کھاستے لہذا وہ مکت سلامیہ بين شامل نهين كويا مصنور عليه السلام سنے استفنال فناله كومتفار اسلامی میں شامل كيا . دیاندرسوتی اربیهاجی بند کوول کامنهور کیارگزراسید - اس نے مسلمانوں بیاعتران موقی کا رساز است مسلمانوں بیام میں میں مورک کامنہور کیارگزراسیدے - اس نے مسلمانوں بیاعتران موقعی كيا تقامكم بيرلوگ بهندوول كوتوست بيستى كاطعنه سينتے ہيں مىڭد خودايك مىكان كى طون منه كريك نماز بيست من حبيظرول سية تعميركيا براسيد. كما يربت يم تنين سہے ؟ اس کے جواسب ہی صنرست مولانا محمد قائم نا نوٹوئ سنے دوصوں مشتمل کتا بیکھی اس کے ایک مصرمین سرموتی سے اہل سلام پر دلسان عام اعترا صاب کے جوابات سکھے، اور دوسے سے مصصمین صرف قبلہ مراعتراصا سند، کا جواب دیا " قبلہ نما" می رکتاب

بری وسیق اور نابیت بی محده کناب بد مولانا فرات بین کیجیب عراض به می وسیق اور نابیت بی محده کناب بد مولانا فرات بین کیجیب عراضی کی جا جا اور کا این اور کا این اور کا این اور کا مجا برای بیت به ویمگریم آن فانه کجیه کاصرف استقبال کیت به می دفانه کجیه کام و نابی استقبال کی این استقبال خود تبلا را جه به کرفانه کجیه کی طرف صرف آندیم کرست بین اور بها در ساستقبال می زمین و آسان موام کرز ندی کرست بیستی اور بها در سے استقبال میں زمین و آسان کا فرق به در بیت بیستی اور بها در صاحت بونا بین و آسان مقصود بین میگر بها دا صرف و خ قبله کی طرف به و آسید مقصود بین میگر بها دا صرف و خ قبله کی طرف به و آسید مقصود بین میگر بها دا صرف و خ قبله کی طرف به و آسید مقصود آن ذات و فاله کی طرف به و آسید مقصود آن ذات و فاله کی طرف به و آسید مقصود آن ذات و فاله کی طرف به و آن دارد و فاله کی طرف به و آن دارد و فاله که کرد و فاله کی طرف به و آن دارد و فاله که کرد و فاله کرد و فا

بھر دیکھے عبارت کے لیے نیت صروری ہے۔ اس کے بغیر عبارت قبول نہیں میگراستھ بال قبلہ کے بلے نیت صروری نہیں ہے۔ محض اس طرف و خے کرلینا ہی کا فی ہے۔ بمترکین بتوں کی بوجا نبت اورالاد سے سے کرستے ہیں لہٰذامحض استھ بال قبلہ عبا دت کے زمرے میں نہیں آتا۔ بھریر بھی ہے کہ اول سے انزیم نہاز کے کسی لفظ سے بھی تعظیم کو بہا اظہار نہیں ہوتا۔ بیال تو ایک ایک لفظ سے اللہٰ تعالی ہی کی حمدوثنا او تعظیم بیان ہوتی ہے۔ لہٰذاکعبہ شرایف کی عبادت کاسوال ہی بیرانہیں ہوتا۔

ببت أن كيم عبود من اور بتول كمنتقلي بإن كارخ بجي المع طرف منتقل موجائيكا. لفظيبيت السيسة ومخود واصحب كراس سيم او النزكا فحرسه ، ذكر تغود الشررب العزمت واوربيم كان يا عكر الشرتعالي كي خاص عنايات كامركز سبيد، یه بذات خود معبود نهیر سبے - ایک اور بات تھی سبے ۔ کر جب کوئی کسی کال کیطاف جا تاسبید. تواس کا مقصور می اور بیختر کا بنا بوام کان نهیں ہوتا، بلکه اس کا مقصور و مطلوسي السرم كال كالمحين بوتاسيد لنزااستقبال فبلهسيد بالمعقد والترتفالي بهوتاسها نركه خانه كعبه اوربه ايك نبيا دى اصول ـــها مرمتي سيادست وه ذاست هو مین سبے رجو خود مجود ہو۔ اور حس جبر کا قیام ولقا دو سرول کامر ہون منت ہو، وہ عیادست کے لائق کیسے ہوسکتی سے اس فانہ کعبہ کو توفرشتوں نے بناہا اوم علیہ السلام سنة تعميرا بالمجمع على السلام كم والحقول بالترتيجيا كوميني بيريو ومواطرا مولانا نانوتوي سنے استری است بیزدائی۔ کریہ قاعدہ کلیسے کرکسی چیز کاعکس بالجلی اس جیز کاعین موناسیدے اور تصویر یا تجلی اسی جیز کی مجھی جائے جس کی وہ فیالوقع سبح الوبهائي بمكعبه ومعبودتهي ماسنت ملكتجلي كامعبود مسنظين اوراس طوست وترخ كرسك عبا دلت كريست من الوكوما عين معبود عين غذا وزرتعالي كي عباد كياري فانه کعبه کے مرکز تجلیات ہونے کوایک دوسے طرسیقے سے سیجھئے۔ اور وہ يه سبع - كرالنزنعالي كي تجليات كي مثال البي سبعه، ميسير ربع كي تجلي حولوري كانات بمرتبع سبع واور كائنات كياسيد ويرزمن سبع وإس كوأوير تجيه فضاسيه اور مجيرعدم سيد لعني أسك كي مجمي نهيل رجيب سورج كي تجلي عدم مريد تي سيد. توزمین کی طرفت والیس بلینی سبے۔ اور زمین بربیت العرائد لیے مطل ایک سیکے سنط آسید دسیکھتے ہیں کر حب سورج کی متعابیں آئینہ بربر تی ہیں۔اوراس میں کی كى حبك نظراتى سبے اسى طرح جب الله تا كى تجليات خاند كعبر بريدتى ہيں ، تو

كى طرف كرنے كرسنے سيخشوع اور اخبات بيابوتا سبے۔ ذرا يخدر فراسيئ بحس طرح خداوندتعا لي جرت سسے باك سبے اس طسرح روح جبسى لطيف چيز كونجي جبت كي منرورت نهيس. برخلاف اس كي سي انسانی ما دی چیز سے اور ما دی چیز کا ترخ حس چیز کی طرف متعین کیا جاستے گا وہ ما دى ہوگى ـ لهذا ما دى جيبر ہوستے كى بنا رئيفا نه كعبه كو قبلم تقر كيا كيابسہے ـ كم اس كے اندراك قسم كاجباد اوراستقارم تاسب مقصديه كربم استجالاتي كي طوت وتحصل ہیں۔ اور اس مالک الملک کی عبا دست کرستے ہیں، حس ذات کی علی خانہ کعبہ میریو کمہ اس کی صفت بنتی ہے۔ اور الشرته مالی کی سے زیادہ سجلی اسم تھام پر بڑرہی ہے اوربيضى بيان بوه كاسب كريورى زبين كى ابتدار إسى كتم محمد كم متفام سيمونى مقى بيرهگرمهارى زبين كى نافت سبے بسيسے بيلے اسى تقام سبے يا نى كا ايسىليا الطائقا جو بجیل کرزین مبین تربی جیزین تبدیل موکیا واسی وسیسے راس حکر کوهشم بلاد محمى كها جاتا سبعيد اور النشرتعالى كى سبعي زيا ده تجليات اسى تقام بربرة في بن -

منکانوں کے قبلہ سے علی اعتراضات کے جواب صرت مولانا نافرتوی کے علاوہ بعض دیگر علمائے کوام نے جوہ بی ۔ اِن میں دملی کے مولانا الوالمنفر اللہ میں ۔ اِن میں دملی کے مولانا الوالمنفر اللہ میں ۔ جوہ بندوستان سے بجرت کر کے معظمہ میں ۔ اور بھرمولانا رحمت المنڈ کیا لورٹی میں ۔ جوہندوستان سے بجرات کر کے معظمہ علم کئے ۔ والم النول نے مررسہ صولتیہ کی بنیاد رکھی ۔ جوگذشتہ ایک صدی سے دبنی طلبہ کی آبیاری کے علاوہ حجاج کرام کی خدمات بھی سرانجام سے دہا ہے۔ آب نے طلبہ کی آبیاری کے علاوہ حجاج کرام کی خدمات بھی جس بر بجھ و کرتے ہوئے کندن عیمائیت کے مندل اخبار نے ایکھا تھا کہ اگر دنیا ہیں اس کتاب کو بڑھا گیا . توعومت کے مندل میں رکا وسط پیا ہوجائے گی ۔

اربیساج ہندوؤں کا ایک فرقر ہے۔ ہندوؤں کے ۳۳ کروڈ دلیا سمجھے گئے ہے۔ ہیں بہ لوگ بیٹ بہت کے فلاف اعتراضا کا جواب بنر مسیمے اور کھے الیکنے طام

ارساج در ادرساج در ادرساج در ادرساج در ہے۔ کر بت پرستی فطرت کے فلاف ہے۔ اس لیے یہ لوگ بحث مباحثہ میں مارکھا
جاتے ہونا نجر امنوں نے تمام بتول کا انکار کر سے تثلیث کا ایک نیا بحقیدہ وضع کیا۔
اور کہا کر ببت وغیرہ کچیے نہیں، صرف بتین چیزیں قدیم ہیں بعنی فذا ، مادہ اور روح مادت ہیں
حقیقت یہ ہے۔ کر صرف فذا تعالی ذات قدیم ہے۔ مادہ اور روح مادت ہیں
یہ برنجمت بہت پرستی کو ترک کر سنے کے باوجو دھی مشرک ہی ہے، جس طرح نصار کی
یہ برنجمت بہتی اور روح الفقرس کی تثلیث میں مبتلا ہوئے، اسی طرح اربیساج بھی فدا ،
مادہ اور روح کی تثلیث کے قائل ہوئے۔
مادہ اور روح کی تثلیث کے قائل ہوئے۔

استفال قلر برگ خناف

الغرض! فرما یا اسے نبی علیه السلام، اگر آسیب ان کے یاس سرطرح کی نشانی مجی سے این، توامل کتاب ایسے قبلہ کی بیروی نہیں کریں گئے ان بی سے ہرایک کا الگ الک قبلہ ہے۔ اور بیرالیس ہیں ایک دوسے رکھے قبلہ کو بھی تاہم کرسنے سکے سکے تيارنهين مهيودليل كاقبله ببيت المقدس بيدا ورنصاري صخرة ليجترى طوت أن كريت بي راوربرايب اينے اپنے قبله بيكن هي بيرانگ اس قدر تعصب ميں تالايا ـ فرايس طرح بيلوك أب كے قبله كا اتباع كرين كے كيے تيار تنين بي -اسى طرح وَحَاكَ انْتَ بِسَابِيعِ قِبْلَتُهُ وَ ٱسِيكِي اللهِ كَالِي بِيروى كرسنے والدندين بن كيونك حب تك الشركامكم تفا-آب اس طوف أرخ كرست سي جب خدا وندتعالی کا دوسرا دیم آگیا - تواب انے اس کے سامتے سرتیا پیم کمر کیا ۔ اوربيت الشرشرلين كي طوف رخ كرايا- اوران كابنا عال مي يي سب المحكا كغضه فربستابع فبشكة بعن طوه مح يعض لعض كحية بلركي بيروي نيركي کے وکیان انتبعث آھو آرھ ۔ وراگران انتان کی فاہمنات کی بری كمن كجد الما كالألوث والعداس كالماكم الميكا الما الما الما الظلم إن تركيم أب الصافي بي سع بول سك دوس مقام برشرك كم معلق فرايا كم أن أمشك ليعبطن عملك وكالكون مِن الحسِون والمائع معالى المعلى المحسون الحسون والمائع معالى المعنى الم

اس مقام برفرایا کر اگر آب نے لوگول کو راضی کرنے کے بیاے انکی بات مان لی بعداس کے کر آب کے باس قطعی میم اجبی اسبے ۔ تو بھر آ ہے بیالے بیر شرمی نا انصافی کی بات ہوگی ۔

راس است کی روستنی میں کر بعض لوگ بعض لوگول سے قبلہ کی بیروی نہیں کھتے مولانا رومی سنے اپنی مثنوی میں قبلہ سیسے متعلق بڑسسے نکاسٹ پیدا سکے ہیں .

> فراسته اسه قبلترشالی اود تاج و کمر قبلتراراب ونیاسیم وزر

ام وحق

أورقبله

با در شاہول کا قبلہ تا ہے و تخت ہوتا ہے وہ ہیں سے اس کی وہ ہیں۔ کہ سنہ رکی گائی کے بیس کے باس کے اور سنہ رکی گائی کا نہیں کے باس کے باس کے اور دنیا دار لوگول کا قبلہ سونا جا نہ ی لعبی اللہ و دولت ہوتا ہے۔

سورج بیرستول کا قبله با نی اور مط کا بنا بروانیتلا بروتاسبد اور ده اسی سبت بر فرلیفته بروستی میرمعانی سبت واقعن حال لوکول کا قبله جان اور ول سبت وه جمیشه، جان ادل ا روح اور قبر کی صفائی سکے سیار کوئال بروستے ہیں

موسائے ہیں عابر و زاہر اوگول کا قبلہ قبولیت کا محاسب ہوتا سرے۔ وہ ہمبنشہ اس فیکر میں سہتے ہیں کرسی طرح ان کی نیکیا قبول ہوجائیں اور برکر دار اوگ فضول کا نو میں منہ کہ ہیں۔ ان کا قبلہ وہی ہے قبلترصوت بیستال ان کل قبلترمعنی شناسال حان و دل

قبر زباد محالب مسبول قبر برسیرتان کارفعنول قبیر برسیرتان کارفعنول

قبارتن بمدورال نؤاسب وخورش قبلة النال بالنشس ميرورش

قبرعاشق وصال بسے زوال قبيرً عارف حبال ذوالجلال

قبار اصحاب منصب مال مهاه تبایر ایل سرکوک اسباب راه

تعبلية حرص وامل بمشربوا قبلير قانع توكل برحن لا

بهيط كي بجاراول كا فليركط في بين ادرسوسلے سے سوائھے مہیں - وہ اس فیکم من سيق بن مركان المحيثيت النان عقل درانش کی ورسش کرستے ہیں وہ اسى كىد دوس كىتى بى -عاشر كافتبر وصل لازوال بروناست بعني وه السي ملاقات كاخوامشن بهوتاسب حب كو كمجى زوال نراسيئے . اور عار توكول كامنتها كيمقصوحق تعاك كاديارسيد وه بميشه والي كسكى رسانی کے لیے کوٹال سینے ہیں۔ منصب برفائذ توكول كاقبله ال و وولت اورعزت وعظمت مواسي

حب كرخداتها لى كے داستے برسطنے

والي الوكول كا قبلهامس راكستے سكے

اسباب ہوستے ہیں جن کے ذریعے

ومطلوم نزل عاصل كيستهي -

سمص اورآرزوف السالوكول كاقبلران

مرسن والول كاقبله الطرتعاسكير

اعنا واور معروسه موناست-فراي الله دين التينه عرالك المركاب من الركول كوم في كتاب وي سب كنان في يعنى بيرو ونصارئ - كيسوفك كاكتكا يعرون ابناء هي مواس

كولين بغيراسلام عليالسلام باقران باك كواس طرح جاست بي سرطرح وه بين بيول كو جاستة بين - وَإِنْ فَرِيفِنَا مِنْهُ وَلَيْكُتُمُونَ الْحُقّ اورسيكُمُ انْ مِلِيك كروه حق كوجهيا تاسهد وهدم كجدكمون حالانكروه سب كجيرها شقر برجيتين شاه ولی الشرمی رست دماوی فرانسی بین کمینند اور کلام پاک کو بینول کی طرح علسنة كامطلب بيسهد كرحس طرح بليا كوديس بوسنه كى وجبسسه أس بيشك تنبير كزرنا ، اسي طرح امل كتاسيه صنور عليه لسلام كوابني مي كما بول مي موجود نشا بول پیجاسنے ہیں کر میاضری بنی میں مرکز تسلیم نہیں کراتے۔ حضرت عمر فا اور حضرت عمر ا بن سلام كام عوله سهد كرمي اين بيط الم متعلق شك برير كاسب . كرمث الر اس كى السناخيانت كى بهو مكرييني إسلام عليدالسلام كي بالسائدين نرودنين بوركا ـ فرمايا الحنظمن تريب بين أب كررب كي طرف سي فلا سير والمراب المسترين السياشك الرترود كرسن والول من نهول -

البُف كرة ٢ آيت ١٥٠١م

سبيقول ۲ سبيقول ۲ درس پنجاه ويفت (۱۵)

﴿ وَلِحُلِ وَبِهَا هُومُ وَلِيْهَا فَاسْتَبِقُوا أَنْحَا يُرْتِ مَا الْحَالِيْ وَلِي الْمُعَالِقُهَا فَاسْتَبِقُوا أَنْحَالِي مَا الْحَالِي وَالْحَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّل اين ماتكونوايات بكوالله جبيعًا طران الله على على شَيْءٍ قَدِيرَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَدَجْتَ فُولُ وَجُهَكَ مَنْ حَدَجْتَ فُولُ وَجُهَكَ مُنْ مَيْءٍ قَدَير ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَدَجْتَ فُولُ وَجُهَكَ مَا مُنْ مُنْ مُنْ وَالْ وَجُهَكَ مُنْ مُنْ وَالْ وَجُهَكَ مُنْ مُنْ وَالْ وَجُهَكَ مُنْ مُنْ وَالْ وَجُهَكَ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ حَيْثُ مُنْ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ واللّهُ المسطرالمسجد العرام وإنك للحقون رياك الموامكا الله بغافِل عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فول وجهك شطرالمسجد الكرام وكيث كُنْدُهُ وَ وَكُولُو وَ مُوكِمُ مُ الْمُكُولُ الْمُلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ وَكُنَّا مُعَالِمُ كُولُو الْمُلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ حجاة والآالذين ظلموامنهم وفلاتخشوهم واختوني وَلِاتِمْ نِعُمَى عَلَيْكُمْ وَلَعَلْتُ مُ لَكُمْ اللَّهُ مَاللَّهُ وَلَوْلَ فَلَاتُ مُ لَلَّهُ مَا لَهُ وَلَ ت جهده و اورمرای کے لیے ایک جهدت ہے، وہ اس کی طوف اینا و خ مرینے والاسہے اب سیفنت کرونیکیوں کی طرف تم جہال بھی ہوگے، تم مسکو المرتعالى المطاكريك السناك الشريريزيونرت دكما سب (١٠) اور حس مگرجی اب که بن کلیل کیس اینا ترخ مسجد حرام کی طرف بھیر دیں۔ اور مینیک میرس سے ایس کے رب کی طوت سے۔ اور اللئر تعالیٰ ان کامول سے غافلیں ہے، جریم کرتے ہو (۱۹) اورجهال بھی آب تھیں سی انیار تے مسیوحام کی طوف بجيرون اورص عكره عيم بوراك المان الين تعيروسين جيرول كواش كى طوف ، تاكه نه بهولوكول كوتها كسراويرال ام اور مجست بمنكروه لوك جنهول سنطلم كيا أن من سيد لب ان سيد فررو، اور طيسيد فرو داور تاكمي تم براين

دبطرأيات

تحويل قباركا سحم نازل كرسن كي ساته بي الترتعالى سنة تبلاديا كربيوتون لوگ بعنی متعصب میود و نصاری بیر صرور اعتراض کریں سکے کہ تحویل قب لر كحضرودست كيول محسوس برتى منخر لسيرنى كمريم آب ان سكے اعتراصا سن كو خاطر بنين بذلائين والشرتعالى سنه بيهي واضح كمرديا كربيت المقدس كالمستقبال عارصني حكم تحفارا وركسي غاصم صلحت يحت دياكيا تفاميتقال قبله توبيت الترمشرلين سب حب الما محم صنور ني كريم عليه السلام كي دلي خوامش كي ييش فظر ديا كيا- بي تقرر كوني نیانهیں سے، ملکرسالفرکت معاویہ میں موجود تھا۔ کہ آخری دور اور آخری نی کالبلم وہی خار کعبہ ہوگا،جوابراہیم علیالسلام کا قبلہ سیدے اور اس میں امل کتاب سکے اليداز مانشس كاسامان عطى تفاركران من سيدكون سبيد بوالترسك نازل دو احكام كى بيروى كرسك البيمي قبله كى طوف دى كرناسيد - لهذا يحضور على السلام كوتسلى بحی دی گئی که آسیب ان سکے بہیودہ اعتراضا سن کی می<sup>ا</sup>ہ نزگریں۔ ببکہ آسیب صاط<sup>ل</sup>تقیم برگامزن رہیں اور اسلىلىم بى آب كوكسى قىم كاشك يا تردد نهيں مونا جاسستے ، راس أبيت كرميرس الشرتعالى ني الكير المولى بان بيان فرانى سب -وَلِحَيِلٌ وَجَهَا لَهُ هُوهُ وَلِيهًا يَعَى إِمِن كِلِيهُ الْكِ بَهِن الْوَقَى سِيمِ فَى سِيمِ الْ كى طرفت وە دخ كرستے ہيں۔ دنیا مي كوئي امنت اليي نہيں ہوگی جس كی جہست مقرر نہ بهور اب برجست مبحے موسکی سے اورغلط بھی موسکی تسبعے۔ اور محرف بھی ہوسکی سبے: ناہم مرامست کا قبلہ صنرور مقررسہ اور بھرانندی امست کے سیالٹرتعالی نے بریت السر متر لوٹ کو قلم مقرر فرایا مجب براکب اصول موجو دسیمے تر بھرامل کا كوملانول كي قبله بمرمق من من أبونا جاسبية والياكرنا كنفت ناالضافي سيك

جهت مقررسی

برمت كيلي

یهاں براس بات کی دضاحت بھی کر دی کراستقبال قبلم الر تعاملے کے اصلام بیں اسے ایک حکم سے را ورفرعی حثیبیت کا حامل ہے۔ بیرکوئی الیا نبیا دی مسئل نہیں سے بھر النان بہت اصلاحت المراد کوسے لہذا اس قسم کی معمولی بات بچھر کے ا

بهت فروعی بهنرسسی الضاف ليسندلوكون كاكام نبيل سب السي ورق بن أسك على كراست كاركم المقصر ترعبادمت اللى سهد بهمت كاتعين تومحن توجبسكے سيسے ہوتاسہے وكرنرمشرق و مغرب سرب النترسي سكسيك بي رجبت كي وشي امت مي مركزيت بيا مو جاتی سبے . اور بیعبادست کے سیلے وسیر کا شرط سبے

فرايا اصل اورنبيادى جيزنيلي سهد فأستبقو الخيائوت للذانيكول كي طرف سبقت كرو بعنى زياده سيرزياده نبيكال عاصل كرست كى كومشس كرو ـ

المينهما ت كونواتم جهال مي بوسك ، يأت بحث الله جبيعاً طالترتا

تم سب كواكھا كرسك كا اور كھرا فرنت ميں كھي سبب كواكھا كرسے سب كا فات

كريسك كاريه توبعدكي باست سهد الغدتعالى سقه دمنيا مبريمي بببت الترمشرلف كوقبله

مقركرسك مسب كاوخ اوهم قركرويا ادرسب كواس برجمع كرديا وفايا آسكے

جل كرنيكى بى تمهاك كام أست كى ولهذا نيكى من بنقت على كرو يحضور عليالسلام

مصرت على كوفرايا، كي على إلى ين جيزول من تاخير ندكرو" الصلك الحقي إذا أنت "

يعنى مما رُكا وفنت بهوما كة توما تخيرة كرو " وليجنازة إذا حضرت اورجب

جازه تيار بهوماست توملير شريور، تاخير مركرو" والاكتيم إذا ويجد ت لها كفنول "

اور حبب سید نکام (مردیا عورت) کا ہمریل جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کرور ہے

سسب شي مين بفت كرنيوالي بانني مي م

فرايا حس طرح السرتعاسك في دنيا من سب كوابك قبله أكفاكر ديا، اسي طرح أخرست مي تحقي سب كوجمع كرفسه كا-اوربيانس كيه بلي قطعاً محال نهيس كيونِدُونَ الله على صفيل شيئ فسيدي والشرت السرت المرتبيريم قادرب السك

احاطرافتيارسيكوتي جيزابرنيس-

اكلى دوآيات بي استقبال قبله كائين دفو يحر دياكياسها ارشاد موتاسيه ومن حيث خرخت فول وجهك شطك المرجد الكراكم الراب عن مراب فول وجهك شطك المراب عن مراب فول وجهك شطك المراب والمرام في طوف بعيروب -

بنيادى جبز

استفالقكر

فرايار كانتك للحق مِن رُبّات اور بينك برأب كررب كي طرف سعى المه وصاالله بعافيل عما تعملون اورالترتعاسك ان كامول سدغافل نبيس جوتم كرست بور دوسرى باركيرار شارفرايا وجن كيث خركبت فول وجهك شطئ المسجد الحكام اورأب جهال كهين عي تكين اينار عمسيرحام كيطون بجيرلين اسي آبيت مين بحيراك قرايا وكحيث مكاكمت و اوراب لوگ ضمقا بريمي بول فؤلوا وجوه حيو سطرئ لا اين جرول كواسى كاطون بيرلس-ابب به مقام برنتن بار استقبال قبله كالمحمد ين في مختلف توجهات بي ـ بعض فراست بي كداكسة قبال قبله كاببلائكم ان توكول سكے سبے سبے وحودود حرم کے اندرسہنے ہیں اور دوسراحکم ان سکے سیارے ملک عرب مل قامت بذربي منفسرين كرام فرات بن كرتنيه الحكم عرب كے علاوہ باقی ساری دنیا کے منهنة والول كي الله الأل مواسيد. بعن دوسے مفسری کام فراتے ہیں کہ بہلا تھم اس سے دیا گیا کر تھنورنی کرم صلى الترعليه وملم كي ابني مرضى أورخوالمن عنى كر قبله ابرائيمي مهي را قبله مقرر برو لهذا يوسم رياكيا. فرايا دوسسرا محماس واسط دياكيا كرسالفة محم من اسي بيش گوميّال موجود تحقیمی- اوران کی تصدیق کے سیار یو درسالتھ نازل کیا گیا۔ بھربنیسری دفعراستقبال كالحماس سيله ويأكيالوكوى كوالزام كاموقع يزسطه كرويجهو إمسلان بماسسه قبلري طوت و خرست بن الناها دين سياسيد. الشرتعاسي علم من تفا كرير عنا ديال كتاب اس قىم سكے اعتراض كريں گے . لهذا ان كور فع كرسالے كے سياے شايا لِيُلاَ سِيكُونَ لِلسَّاسِ عَلَيْتُ عُوْجَةً لَمُ السِيرِ لِولول كاالزام يأكوني حجة لله باقی مذہبے کیجی بیرنہ کھنے لکیں کرجب قبلہ ہاراتیکی کرستے ہیں۔ توہارا اقی دین كبول كمنين كرستے۔ فرمایا اس اتمام محبت کے باوجود بعض لوگ جمت بازی سے بازنہ یں کہ کے۔ اللہ می دروں سے متعلق فروا اللہ اللہ ذین ظلموامنی تو ان الله

الله تعالى نے قبار مقر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ولا فرت ہو ہے ہے کہ ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ولا فرت ہو ہے کہ ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ولا فرق ہونے کہ اللہ کا تقرم نعمت فلاوندی کی تکیل ہے۔ وہی بیت اللہ تا ترفیل ہے۔ وہی بیت اللہ تا ترفیل ہے۔ یہ کی گاہ فداوندی اور اور کی دنیا کے لیے مرکز ہم است وہاں پر افضل ہے۔ یہ کی گاہ فداوندی اور اور کی دنیا کے لیے مرکز ہم است سے یہ مصور علیہ الصلاۃ والسلام اور آ ہے ماست والوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ الکی است وہا اللہ تعالی کے ایک عظیم نعمت ہے۔ الکی است کی اور عبادت فالوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ الکی است کی اور عبادت فالوں کے ایک کا ذکر بھی آ ہے گا۔ تو یہ المی تعالی کی است کی اور عبادت فالوں کے در بھی آ ہے گا۔ تو یہ المی تعالی کی است کی اور عبادت فالے کا در بھی آ ہے گا۔ تو یہ المی تعالی ہے۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے۔ کرمب طرح الٹر تعاسلے نے ہے تا اور دین بھی جائم آور قبلہ مقرر کیا ہے۔ اس عطرح کتا ہے بھی ہے جائے آل دی ہے۔ اور دین بھی جائم آور کا آب بھی ہے جائے اللے آنے ہر نعمت اس اخری امریت کے بیالے اللے آئے اللے آئے ہر نعمت اس اخری امریت کے بیالے اللے اللے آئے اللہ تعاسلے نے اللہ تعاسلے نے اللہ تعاسلے میں اور مخلوق کو مصل متب ہے۔ یہ بھی مبیت بڑا انعام ہے۔ جو اولا وا دم کے علادہ کسی اور مخلوق کو مصل متب ہے اللہ تعاسلے میں اور مخلوق کو مصل متب ہوا

قانگیل فلرسی نعمنت

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُ لَلِّكُةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْكُرُضِ خَلِيفَ لَهُ فَالْفَتِ نَابِتِ اللَّي ہے۔اس بی تقولی کا اظہار صروری ہے۔ اور عدل والصاف قائم کرنا ہست بڑی ہے۔ ہے مجربہ ہے۔ کہ خلافت سکے سیلے قانون اور شراجیت کی صرورت ہوتی ہے جو المترتعالى سندعطاكى ربيفلافت الترتعالى سندبن امرائيل كوجى عطاكى كاخ و دراسك حَعَلَنَاكَ خَلِيفَ لَهُ فِي الْاَرْضِ مِقْصِدِي سِمْ مُركِرُونِ مَرْفُونِهُ وَكُونِ مِنْ فَعَالَى كُونُو ماكنم بيكيان مست بوماست. بيشك الترسني خلافت عبير تعمن عطاكى برالك بات سبے کہ دورسری قومول کی طرح سلمانوں نے بھی اپنی نالائفی کی وحسے کے سیسے خاب كرديا . اور ملوكست من مبتلام وكريرائيال اختيار كرلين بطلم وزيا دتى سكيم تركيب ہوستے۔ ناہم الٹرسنے ابنی نعمت ممل کردی بہاں اسی بات کی طرف اشارہ سے النزتعالى في تقرقبكرى ايك اور وجربيهان فراكي وكعكب في تعديد المروج بيهان فراكي وكعكب في المحدون اورتاكمم مراست بإماؤتوالطرتعالى في داست كمام مى سامان فهياكمد في بي -عيباكردعالمين ورخواست كي عاتى هيه- راهد د ناالصِّي المستقيد عر السّرتعالى في السرك بواب من فرايا لَعُلَّك مُو تَهُن دُونَ السي طرح البراسة سورة من فرايا ذلك الكِتْ لا رئيب فِيْ الله عَدْ الله المُعْقَى لوكول كي المارين سب الوياكاب الطريعي ذراعيه ماريت سب وبركاب تفوى اور عل والصاف اختیار كرنبوالول كى رامهاني كرتى سبے مكراس كے ساتھ ہى كواللاك كَ يَهِ إِن الْفَ وَمُ الظِّلِينَ "السُّرْتُعَالَى ظَالمُول كُومِ البِّت تهيس وثيا- ان كَارْمَا لَي راه راست كى طرفت بنيس كريا وه انه حيرول من مي كطبخت سبت من -الغرص إجس طرح تعبض دورسرى جبيرس ذركعبه مراسب بين اسى طرح قبلركو مجى ذرابيرم البيت فرمايا وكعك مسطيح فهنسك وكون ماكتم مالبيت بإجاف الترتعاسك

فیرزرلیم مایت ہے المدناهات

مسيقىل ۲ درس بنجاه ومشت درس بنجاه ومشت

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُو رَسُولًا مِنْكُو يَتَلُوا عَلَيْكُوُ الْتِنَا وَيُزَكِّيكُوُ الْتِنَا وَيُولِمُكُو وَيُعَلِّمُكُو الْحِثْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُو الْحِثْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُو الْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُو الْحَالَمُونَ أَنْ فَاذَكُو وَالْحَكْمُ وَاشْكُو وَالْحَالَمُونَ أَنْ فَاذَكُو وَالْحَالَمُونَ أَنْ فَاذَكُو وَالْحَالَمُونَ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا تَكُونُو وَنَ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا تَكُفّرُونِ فَيْ وَلَا تَكُفّرُونِ فَيْ وَلَا تَكُفّرُونِ فَيْ وَلَا تَكَفّرُونِ فَيْ وَلَا تَكَفّرُونِ فَيْ فَالْمُونِ فَيْ وَلَا تَكَفّرُونِ فَيْ وَلَا تَكُفّرُونِ فَيْ وَلِي اللّهُ وَلَا تَكُفّرُونِ فَيْ وَلِي اللّهُ وَلَا تَكُفّرُونِ فَيْ وَلَا اللّهُ وَلَا تَكُفّرُونِ فَيْ وَلِي اللّهُ وَلَا تَكُفّرُونِ فَيْ وَلَا تَكُفّرُونِ فَيْ وَلِي اللّهُ وَلَا تَكُفّرُونِ فَيْ وَلَا اللّهُ وَلَا تَكُفّرُونِ فَيْ وَلِي اللّهُ وَلَا تَكُفّرُونِ فَيْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا تَكُفّرُونِ فَيْ وَلَا تَكُونُونِ فَيْ وَلَا تَكُونُونِ فَيْ وَلَا تَكُفّرُونِ فَيْ وَلِي اللّهُ وَلَا تَكُونُونِ فَيْ اللّهُ وَلَا تَكُونُونِ فَيْ وَلَا تَكُونُ وَلْمُ اللّهُ وَلَا تَكُفّرُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُونُ وَلْ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَل

نوجیب این برجاری کرم نے تم بی سے تماسے درمیان ایک رسول جیا، جوتم برجاری آمین برجاری برجاری برجاری آمین برجاری برخی باری برخی بادر کردو، بی تم کویا در کھول کا میسان کے بردی برا کردو، بی تم کویا در کھول کا میسان کے برا کردو، ادر تم نائن کی کرار نه بنو (۱۱)

است بیلی آیات بیس الشرقه الی نیجست قبله کے متعلق فرایا کرتم جهال کیں ربطآبات ہو، اپنائرخ بوقت نماز بیت النارشون کی طون کرلو مگر کیو دو نصاری جو الحالمول بیلی اور بات بات برب جا اعتراض کرستے ہیں، اُئ سے فونز دہ نہوں۔ اُل کے طفن وشتیع اور اعتراضات کی بروائر کریں۔ بیت المقدس کی طوب منظر نے کا حکم منوخ ہو چیکا ہے ۔ لمذا اکب ہرقسم کی مخالفت سے بے نیاز ہوکر بریت المنزشر لیف کو اپنا جو چیکا ہے ۔ لمذا اکب ہرقسم کی مخالفت سے کے کولائے کے فیک تھی تھی نے کھی آگر میں ایس فی ایس بیا ہو جیکا ہو ۔ لما اللہ بیالیس فی السرت بیاسے کہ کولائے کے فیک آور اناکہ تم برابیت یاجا کر میں ایس کہ قبلہ کی طوف اُن کی کرونا وہ فی فیک تھی تا ہو کہ کہ قبلہ کی طوف اُن کی میں اللہ تعالی سے ایک بڑی تھی تسب ۔ کہ قبلہ کی طوف اُن کی میں اللہ تعالی نے کو برت کو ایس کی میں سے ایک بڑی تو برسی کا قبلہ قوم اور علاقے سے بیان میں اللہ توا می الم کے لیے بین الا قوا می فوج سے کہ اس فور کو رسے ایک اللہ تا اللہ تعالی ہے۔ کہ اس فیلہ کو سے دیو اللہ تعالی ہے۔ کہ اس فیلہ کو سے دیو اللہ تعالی کے بیان میں سے کہ اس فیلہ کے سے بین الا قوا می فوج سے کہ اس فیلہ کے سے دیو اللہ تعالی ہے کہ اس فیلہ کے سے دیو اللہ تعالی ہے کہ اس فیلہ کو بیشراف سے کہ اس فیلہ کو سے کہ اس فیلہ کے سے دیو اللہ تعالی ہے کہ اس فیلہ کے سے دیو اللہ تعالی ہے کہ اس فیلہ کے سے دیو اللہ تعالی ہے کہ اس فیلہ کی سے دیو اللہ تعالی ہے کہ اس فیلہ کے سے دیو اللہ تعالی ہے کہ اس فیلہ کے سے دیو اللہ تعالی ہے کہ اس فیلہ کو سے دیو اللہ تعالی ہے کہ اس فیلہ کو سے دیو اللہ تعالی ہے کہ اس فیلہ کو سے دیو اللہ کی کہ کہ اس فیلہ کی اس فیلہ کی سے دیو اللہ کیا کہ کو سے کہ کہ اس فیلہ کی کہ کو سے کہ کہ کو سے کہ کہ کہ کی اس فیلہ کی کو سے کہ کو سے کہ کہ کو سے کہ کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کہ کی کو سے کہ کو سے کہ کو سے کہ کی کو سے کہ کو سے کو سے کہ کے کہ کو سے کو سے کہ کو سے کو سے کہ ک

عگری درت اور ریاصنت کا اجرو تواب دوسے کسی بھی تھام کی نسبت بہت زیادہ ہے ۔ یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام سبتے۔ اور بچراس انعام کے دو تصفی بیں بعنی ادمی اور روحانی۔ بیغی بغران العام کے دو تصفی بی اللہ تعالیہ اللہ علیہ وکم کا وجود مبارک ما دی انعام ہے اور قرآن باک العام کے کا دو وحانی انعام ہے۔ اور قرآن باک العام کا دو وحانی انعام ہے۔ کا دوحانی انعام ہے۔

فرایی سے ما ارسالیا فی کی دسول میں سے اللہ اللہ کے ایا ہے۔ تعمیات میں سے اللہ اس میں اللہ اللہ کی اللہ کے ایا ہے۔ تعمیات اللہ اللہ اللہ کی ال

بعنت رسول

اتمامهمت

تمهين مي سيدايك رسول مبعوس كيار

کا کایہ کاف علت کے بیائی ہوسی ہے اس کاظ سے کا سے مرادیہ ہوگا۔
ماکریں تم برابی نعمت بوری کہ وں اور تاکہ تم ہابیت کے داکستے پر قائم رہو۔ اور
اس طن یہ بھاف تسبیہ کا نہیں بلہ تعلیا کا بموگا۔ اور معنی ایر بہوگا کہ ہم نے تہا کے
درمیان ایک عظیم الثان رسول اس لیے جیجا تاکہ اتمام نعمت ہوجائے اور ہابیت کا
درمیان ایک عظیم الثان رسول اس لیے جیجا تاکہ اتمام نعمت ہوجائے اور ہابیت کا
درمیان ایک عظیم الثان رسول اس لیے جیجا تاکہ اتمام نعمت ہوجائے اور ہابیت کا
درمیان ایک عظیم الثان رسول اس لیے خواج کے داس کی ظرب سے بہ لی اس کی طرب بھی واضح ہوجائے داس کی ظرب کا اللہ اس کی تو نے بھی لیاس بہنا یا رید
کوجب لباس بینو تو اور کہ کو کہ ایے اللہ تی تراش کے سے یہ کا حذات تنبیہ کی بجائے تعلیل کے
لیک میں تو نے ہی عطاکیا ہے گو یا اس کی اظرب سے یہ کا حذات تنبیہ کی بجائے تعلیل کے
لیک سے ایونی جوعلت کا معنی دیتا ہے۔

بهال به على فظر رسولاً لطور اسم محره أياسيد وادراس كالعني بيسيد كريم الله تمهارى طرفت الكيب عظيم الثان رمول عجيجا بسب طرادسول عبجاب ويوكرم فيطيع تم من سے بی سے اس سے بیلے ایا ہیم علیالسلام کی دعا میں کھی گذر دیا ہے رُيّبنا والْعِكُ فِيهِ ورُسُولًا مِنْهِ وَنُعِلَى السّامِ السّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ میں سے امت ممربا کراور معران سے اندراکے عظمالتان رمول معوث فرا۔ فرمايا اكيب اليارسول مكيف فواعكية كفراليتنا يوتمها كريساسمنه تؤكد ہماری اینٹی کرصانسے۔ لفظ است مختلف معانی کے سیے اناسیے واس مرادمعنره ، نشاتی ، محم یا فران بو تاسید مقصد سید که بها امبعوت کدوه رسول بهاري أياست تعنى بها الكلام توبذرلعه وحي نازل موناسب وه يره وكرمنا السب . وميذركيشك واورتمها داملزكبركر تاسيت ليني إك صاف كرتاسهت رون لاكركند العقادات سيبياكه تمهاسي اندراجها خلاق الجها الحال ادر الجهاء أراجها المراجع المال المسيم 

الخوض! ابرابیم ملیالسلام کی دُعاکامقام علیم اوریشس گوئی کامقام تھا۔ اور بہ عبل کامقام ہے۔ لہذالیاب وظیمت کی عرض وغایت بعنی تزکیہ کو ہیکے بیان فرایا جب تک مقصد مصل نہ ہو، عمل کا کچھ فائدہ نہیں تبعیم اسمی وفست مفید ہوگی۔ جب اس کامقصد تزکیہ مصل ہوجا تے تعلیم مقصود بالذات کہیں ملکم مقصود بالذا

تزکیرے۔ حس کا نزکرہ اس مقام ہے۔ اسکے کیا ہے۔

فرائة ب وحمن كي على المحالار والعالد والعالم المول ولع لله المحالة المعلى المعلى المحالة المحا

الوك وصنواورطهارت كاطرلقه نهيس جاسنت تنقيه -

الله لقالی نے انہ کی جمیہ علیالسلام کی تعلیم کے ذریعے کھایا، لوگ علی حبابت کے طراحی سے اوا فقت شخصے۔ انہیں تعداد رکھات کم حلوم رنظیں۔ نمازا در درگری والا کے طراحی سے اوا فقت شخصے۔ انہیں تعداد رکھا سے کم حلوم منہ تھیں۔ نماز اور درگری والا کی میں منہ کا طراحی معلوم نہیں تھا۔ حلال وحام کی تمییز منہ تھی۔ ریسب جبیزیں النار سنے نبی کے فرائع

ال جانی چیزوں کی متعلیم سی میں۔ اسی کوفرمایا۔ کہ ہمارا رسول تمہیں وہ چیزیں تھھا تا ہے۔ بیج تنہا رسے علم میں نہ تھیں۔

هیں۔

مضرت جھزی کی دوامیت ہیں آگہے۔ کہ جب کی مسلمان قریق کے کی ایڈارسانیول

سے ننگ آکر عبشہ کی طرف ہجرت کر سکئے۔ اور کفار سنے وہ لی بھی شلمانوں کا ہیجا کیا

قرصرت جعفر اللہ نے نجائی کے درباریں جو تقریر کی اس کا لب لباب یہ تفا کہ سکے

بادشاہ! ہم مہت پہت کر ستے تھے۔ ہماسے اندر م قسم کی برائیاں موجود تھیں۔ ملال

وحام کی تمیہ زلیدی کر ستے تھے۔ نظار وجور کھنے سکے عادی موجوے تھے۔ سی وافعان

موام کی تمیہ زلیدی کر ستے ستھے۔ نظار وجور کھنے سے عادی موجوے تھے۔ سی وافعان

فراکر ست پہلا میکم مید دیا۔ کہ فدا کے ساتھ مشرک ندکر و، ببت پرستی سے باز آجاؤ۔

فراکر ست پہلا میکم مید دیا۔ کہ فدا کے ساتھ مشرک ندکر و، ببت پرستی سے باز آجاؤ۔

موف اسی وصرہ لاسٹر کیس کی عبا دست کرو۔ ملال وحرام میں تمیز پریاکہ ورکسی وظالم کا

فراکر ست بھی وصرہ لاسٹر کیس کی عبا دست کرو۔ ملال وحرام میں تمیز پریاکہ ورکسی وظالم کا

اصول بتلا سے اور معیشت کے نکات سمجھائے۔

اصول بتلا سے اور معیشت کے نکات سمجھائے۔

اسی طرح مصنور علیه السلام سنے مطالم سیمنے کا طراقیہ بتلایا مولانا علیم مذھی م فراستے ہیں السرتعالی کا خصوصی انعام برسیمے کہ اس سنے مہترین نظام حکومت قائم مسنے سکے اصول بتلاسئے اور بھرا نہی اِصولول کے مطابق نظام خلافت قائم ہوا ہو ہے۔

کے لوگ بزاروں سال تک نظام حکومت تا بدست مالانکه دیگراقوام مثلاً رومی اورایانی نظام حكومت سيخزبي ولقف شكطيه بيرالله رتعالي كانبيت لرا احسان تقاله كرسيت بيرك کے ذریعے نظام محکومت کی تعلیم دی سیکی وجہدے تھوٹ ہے ہی عرصہ میں برجم اسلام أدهى دنيا برله السن الكاريسب جيزل ويعكم للكرائة تناكم سيكون العنكمون كامته

ان انعامات کا تذکره بیان کرسنے کے لعدفرمایا کر حبب میں سنے اسنے بیسے بھے انعامارة يتم ميرسكيم بن توكيرتها لا كبي فرض سب كر فناذ كروني سيصح يا وكرو . كومايال ذكر، شكر المبر المبر المبرائيل المب بيان كين و يجير ملت الإميمي كي بنياد كا وكركيا و خانه كعبه سكيم مركز مراسب بموسف كابيان بهؤا ببيني عليالسلام كاذكرم والمئاسي كابيان آياداوراب بهال سية تهذبب أمنلاق یا تهذیب نفس کے احکام شرع ہوستے ہیں۔جن کی برولت النان میں تہذیب اور شانسى بدا بوتى سبد استمن مى اسمقام بدوواصول بيان بوست بسادر باقى تین اصول آینده رکوع میں بیان ہوں کے۔

تهذيب نفس كاببلا اصول جربهال بيان بؤا، وه ذكراللي سبيه . كويا بهار نصاب تعلیمالتارتعالی سکے ذکر سبے شروع ہو تاسہے۔ بیر ذکر نہ ان بھل، قلب اور روح کے زرسیعے ہوتا سہد و کر کا عام جمطر لیترزبان کے ذرایجہ سے سیدے النان زبان کے سا تقرفدا تعالی کی حمرو ثنابیان کر است. اس کی تعرفیت و توصیف کرناسید. تلاوت كلام ماك كرتاسهي بيرسب وكمركي زباني صورتين بيري وايب صحابي سنص عنورتاليك لام كى غدمت بىن عرصنى به مصنور! أى الْدَهِ مَهِ إلى الْفَضِيلُ كُولِنا عمل افضل سبه في فا ي كَدِينَالُ لِسَانَكَ رَصِّباً صِّنَ ذِكْرِ اللَّهِ لِعِن تَهارى زبان بميندالتُّرسك وَكُرست تر رمنی جاسبیئے. ایک دوسری روابیت میں فرایا افضل عمل ایمان بالترسیدے کہیں فرایا كه نما زست افضل عمل سبت اوركه ين حباد في سبيل التيركوا فضل عمل قرار ديا تا بهم ريهي ارشاد فرما باكم السان كي زبان مهروقت ذكرالهي سيسة تررمهني عاسه يئير . ذكرالهي اي تہذیب خلاق کے بالنج اصول

بهلاصول ذكراللي

اليسى عبادست سبئے مسلى كوئى صرنهيں، نماز، روزه ، جهاد وغيره سنب محدود بير مركز ذكر اللي غيرمى ورسيطى كيفن أذكره والله خرك كنب أالترتع لل كوكترت يا دكرور اكيب اور رواسيت بن أتسبت كرالطرتعالي كواس قدركنزست يا وكرو، ذكواللي سنة محور بهوكه لوگ دلواز سكنت لكيس- اور ميم ذكراللي كاصله بير مليكا . كه لَعَلَّ الشَّحَةُ لَقَالِمُ وَلَا أَلَا تم فلاح يا جاؤر الغرض ذكر اللي كترست كرو ، كيونكراس كي كوني مرتقر رنهيس . الم شاه ولى الشرميرية والوي كي تحميت كيم طابق حبب كو أن شخص الترافع ليا كاذكه اخلاص انيك نيتى اور اليحي كيفيت كيرسا كظركمة البت . ترائس كالرش حظيرة القدس كي طرف بهوجا تاسب رييراس كا تعلق روح الخرك ما خط قائم بوجاتيب جوكر خطيرة القدس ميں ايك بلري روس سے۔ بني نوع ان ن كى يہ جيوني حجو تي روعان بلري روح مکے اعضا وجوارح ہیں اس طرح کویا ذکر اللی کرنے دائے کا تعلق براہ راست خداتعا لي كتي الخطي كي سائفه مرجاتات د اس طرح ذاله كي أغنياني كيفيت جمقدر روح عظم مصمطابن بولی اسی قدراس کو قرب النی علل بوگا. توظام رسیم کماسسے انسان کے اندرشائسی بیدا، وگی جس کے بغیروہاں داخلومکن نہیں۔ اگر ختم اورج قلب بانفس مركسي مسخاست بوگی ترقرب للی نصیب نبیب بردگاریه ملت ابابهي كا ابم اصول الله يحب سيدان ان كوتهنديب نصيب بوتى سيد -العرص إفرايا فأذكر مولي أذكر كوكو لين مم مجه يا وكرو المي تمهيس يا د ر محصونگا- بعنی میں تمہیں اس ذکر کی برولت اجروٹوائے عطاکر تا رہوں گا، تقریب تصبب كربار بول كاحدبث شركف أناب يصفورني كرم كى الشعلبه ولم نظار فرايا كالشرفا فاناب يخص تحطيب يادكر بكام بحي استنواب في ما وكرون كاحركو الترحل تنا زسيفي من باوكرسه من عظمت و فرقت كن قدر قابل زمك برگی بجرفرا برهيم محمد مي یا دکرسے گا بی اس کا ذکراس سید بہنر مجمع بی کروں گا جو شخص میری طرف على كمداست كا، بس أس كى طرف دور كررادل كاريسب وكراللى كى بركات بي مصنور علبالسلام سنص صربت معاذبن جبل شيده فراياء كيمعاذ إحبب تجعى

ماز بصورتواس سے بعدلیل کہ کرو الله ہے آعری علی ذکرک وشکرک و حسن عباد تلے لیعن اے اللہ! مجھے اپنا ذکر کرسنے، شکر کرسنے اور ایچھے طریقے سے عباد مرسنے کی توفیق عطافہ ا

دودامول

فتكرالكي

تهذيب نفس كأ دوسر اصول بهال بربه بيان فرما ا والمشكو في اورميا شكيم الأكرو وكلات كفوق إورسي تأكركمة ارنه بنور الشرنعالي كاشكرية الأكرست كمختلف صورتين شي كريدنه بان مسي كلي ادا بوتاميد اورعمل مسي كلي ادا بوتاسيد مثلاً جب كرئى انسان كھانا ك كرتاب - اس سيدالنرامني موتاسب - اكرالنرسنداولا ددي سهد تواتنان عقبق كمدك الشركا شكركذار نباسب والشركي تعمست كاشكريه الأكر تاسبت واكرانان كوج نصيب براتوقراني كريسك شكريه اداكرتاسيد الرائنان كونيا باسمية أجات تواس كا شكريه بيرسيد كريوانا كيسس في سبل الشير ديدست بصنوعليه السلام كي عاد مهارک بهی عنی رجیب نیا کیشوا بینا، وعالی اور برانا کیشواکسی محتاج کو مسے دیا اگرکسی کو الشرسن وودهسن والاحالوروماسيد تواس كافتحربه بيسب كراس كا دوده مهجى تحيى محتاجول كوتعى وسيه دياكرسي بهاكي فإلى ببهوناسب كراكرجانورن كسى دن دوده نهيس ديا توبيرا دم كركني كيديك بيدسك استين بين كاني إتمسك اس كا دو ده معتاج كود كبراس كانتكرية توادا بي نبيل كيا مرسنه كالصل كام تووه تفاه الغرص زيان بحوارح مال ورعمل سيد الشرتعالي كيفمتول كالشكرميرا والحمرنا تهذيب نفس كا دوبدا اصول سبد

مهدیب من مروسر من من من الشکرگزار نه بنو نظام رسبت که اگر محسول عمت به فرای و کو مشکر گرفت و ناشکرگزار نه بنو نظام رسبت که اگر محسول عمت به فنکه رید اوانه پس کی تو گریا النان سنے السّرت الیّ تعالی کی ناشکری کی دالیا شخص اتصال منظرة القدس سند محروم ره گیا- له زااگر کامیا بی کی نوامش سنت توم رفعمت بداللّه کا شکر اواکر و را در کسی صورت میں بھی ناشکر گزار نه بنو۔

البقسق المام المام

سينفول سينفول درس پنجاه ورنه (۵۹)

يَايُهُ اللَّذِينَ امنوا اسْتَعِينُوا بِالصَّارِوالصَّاوة دانَ الله مَعَ الصَّارِينَ ﴿ وَلَا تَقُولُوالِكُنَ يُقْتَالُ فِي سَبِيلِ الله الموات من الما الحياة ولان لا تشعرون ١ تترجيهم والعان والوصراور نما زسك سائقد مدمصل كرور بيك الترتعاك صبررسنے والوں کے ساتھ سے (الا اور مذکبوان لوگوں سکے باسے بن مردہ جوالسّرك رامستے میں اسے گئے ہیں . مبكہ وہ زندہ بین گرفم شور بنیں کھتے ال بنى الرائل كافتكوه بيان كرسن سك بعدالله تعالى سن الماييم عليدالسلام المراس ا ورخان كعيم كي تعمير كا ذكر كيا . يجيم خضور عليه السالع كي رسالت كالذكره فرمايا - ايرام يمايدال السيم الميال كى وعا اور كَ عَمَا السِكْنَا فِي كُور سُولاً مِنْ السَّحَةُ الرَّمِي كَا ذَكْرِ وَما إِ ادراس سکے بنیادی اصول با ان سکے. بیت الدینرلین سکے قبام قرم وسنے پر يهودلول سكے اعتراصنات كا تذكرہ موا اس كامزيد بيان آسكے بھى آسكے كا ، و اذكر و في المركم و والشكر و إلى والا تتكفرون "سه ايك نيا باسب مشروع مروا والما المترمحدس والوي السيايين حكمت من تهزيب الافلاق مستقير كرست بي اس باب بي تهزيب الاخلاق كے براسے براسے اصول بان

مرسودج قوم می اینج منادل می اینج منادل شاہ ولی اللہ محدت دمہوئ کی حکمت کے مطابق کوئی بھی قوم ترقی کی النظاف منازل سطے کے بغیر مرمرع و بع نہیں پہنچے سکتی۔ ترقی یا فنۃ قوم کی مہلی منازل تهذیر النظاف منازل سطے کے بغیر مرمز کی۔ تربیر منزل کے اسکے جارقانوں ہوتے ہیں۔ بہلا ہے۔ اور دوسری تربیر منزل۔ تربیر منزل کے اسکے جارقانوں ہوتے ہیں۔ بہلا قانون شادی بیاہ سے منعلق سے جس میں میاں بیوی کے حقوق وفرائض استے قانون شادی بیاہ سے منعلق سے جس میں میاں بیوی کے حقوق وفرائض استے

ہیں، دوسا قانون دالدین اوراولا دکی اصلاح سے تعلق ہے۔ تیبار قانون ہالک اور ملوک کے تعلق ہے۔ تیبار قانون ہالک اور ملوک کے تعلق سے تعلق سے معلق سے تعلق سے مادر ہوستھے قانون میں اقر اور دوسے داوگوں سے ساتھ تعلقات برمینی مونا سے اور ہوتی سے مادی تعلق سے مادران کی اصلاح کی تمریز ہوتی سے ماد

تهذیب الاخلاق اور تدبیر منزل سے بعد نرقی یافتہ قوم کی تیسری منزل تدبیر مزیم منزل تدبیر مزیم منزل تدبیر مزیم منزل تدبیر منزل معلاوب موتی ہے۔ اس کے ذریعے منزل اصلاح مطلوب موتی ہے۔ اس کے بعد جوعظی منزل اصلاح مک سے متعلق ہوتی ہے۔ اور بانج بین منزل اصلاح مک سے متعلق ہوتی ہے۔ اور بانج بین منزل اصلاح مک اصلاح مطلوب موتی ہے۔

من كنزالعال من به صريبت موجود سبيد، ميسام عزال تي احيار العلوم مل ور دوسي علمار سن على كياسب يحضور علياله للام كالرشاد الكرى سبه كم عمر كالمعنى مسى چيزست دک جانا ياکسي سنته کوبرداشنت کرنا سبے اور اس سکے نبن ما دست بين، صبر على المصيب ، ضبر على الطاعة اور صبرعن المعصبة . صبر على المصيدين برسية كرابل ميان برجب كوني مصيبت أني بيد كوني عادته بيث م تاسه توده سيم عابن التريج كراس به صبركرست بي اور اس کے جواب میں اِنّالِدُلِی وَابِنّا اِلْہِ وَ اِجْعُونَ اَسْتُحْضِ كَا تعلق بالتم صنبوط مهو تاسب واسي الت ترندي تترلف كي دوابيت مين أناسب س ومِنَ الْيَقِينِ مَا تَهُوِّنَ بِلِي عَلَيْنَا مصائب الدنيا تصنور عليالسلام سك امرست كوريه وعاسكهاني كمه لي الشرقيين من اس قدر درسب معطاكم كه دنيا كي صيبتي الكي موجا بين والبانتخص مرتكليف بيريم مجهة السبيح كمرا للترتعا الى رصا اسي من سبير -التی کا ارده اورشیست کام کررمی سبے و وہ مرسکیست کونوشی سسے برداشست مسي كا، اس برجزع فنرع نهيل كميت كارز بتين كالسي كالورندكوني ووبلا سحميه كاربيراس كينعلق بالطركي نشاني سبه واس كى مزبرتشر مح لول بيان قراني المستباعت وصدمة الأولى كسيسي كابتدرين ميركرنابي صبر کی علامت سرے۔ وگرز حب بھلیف کا سامنا کرستے ہوستے انسان تھکے تا سبے اور تمام وسائل سے مالیس ہوجاتا ہے ، تو تھے صبر کونا ہی طر تا سے ، التترتعالى كي مهر حكم كي اطاعت بيصبركرناصبرعلى الطاعة كهلاتا سبي ظاهر سب كركوني كام عبى بغير حوطله اور بردات سي استحامنه بن باسخة الروي سروي میں وعنوسکے سیار محکیف اکھا تا ہم تی ہے۔ جہاد فی سیل السرسبت ہمی تفت كاكام المهد على وعمره من تكاليف برداشت كرنا يرقي من عرصبيكم اطاعت كا كونى للى كام صبرك بغيريا بيتنجيل كونهي بهنيج سكاء صلى عن المه عصيدت بركر حب لفناني خوام شامت ساسمنے اين أو

انىان أن مى كنظرول كرست. اور ساينے نفس كومعصير سيسے روكے بنوتخص حرص ومؤاكابنده بوجاتا سبع وه برنفسانی خوابش کے اسکے خیک جاتا سبتے واراس طرح معدیت من كرفارم وجالسب بيي وم موقع سب رجب انسان صبح المعصيت كادامن بيط ليناسب اور كاميابي سيديم كنار بوجا تاسب اليهمى لوكول كمينعلن الترتعاسك كالرشادسه وأنسكالي في الصربون أحبره في في بنوسكاب لعنى الترتعالى صبركرسن والول كوبغيرهاب اجرعطا كرسك كار

طرانى سرلف كى روايت مي أتاب - الصل بي بخريض الديم إن صبرنصف ايمان سب العض روايات يس أناسب الصن بومن الريمان ربس فَنِ لَدِ السَّلُسِ مِنَ الجُسُدِ صَرَ الْعَلَىٰ ايمان كَ ساته الياسب جيبا سركاتعلق جبم كمصانح سبن يجسم سي سي معليمره بوطاست توجيم بركار بوطانب اسى طرح أكمه صبركما الم ومفقود مروحاسك توابمان كاكوني فائده نهيس علبرالياتميتي مهول المعدد المسكم متعلق فراياك إيسكان لمكن لأصاب لاس فيصبركا وامن محصور دبا اس كا بمان باقى تنيس ركال اس كا ايمان دالوال دول بوكيال اس لي فرايا كرسك بان والو إصبرك سائفه مرده الكروابيني اس بركاربز بوجاؤ كوتي مشكل در بیش مرد اطاعت کامحل مویامعصیت کیمکی کاموقع ہو، مرحالت یں صبركادمن تفاسف كصور تهذيب الافلاق كابيرتنيسرا اصول سهد

فراياك ايمان والوا استعانت عاصل كمروصبراورنما زسكيساته وظاهر کاپویقا مول<sup>نان</sup> ہے۔ کر حب تخص میں نماز کی روح پیا ہوگی اس میں تو حید کا اعلی مقام ہیرا ہوگا۔ سليس تخص كانتعلق الترتعاسك كيرسا تقر درست بوجاسية كأراس كوبلبذمقام عهل بوگارنماز سي معلق الشرك فرايا أقسبوالطب لحاة ليذكري ثميري ياداورى كيليه تماز قائم كدور اسسيدا خات على بوگار فرايا و ديك فاكن ا سيندرب كي بحيربيان كرو وريشابك فكلوس وسين كيطرول كوباك صاف ركهو

تهنديب فلاق

بمنزله شرط کے سے۔ آجب شوال کی رہو ہے مازیں اخبات یا یا جاتہ ہے۔ ہوکہ بهست بري صفيت سبه اس الطرتعالي كميسا تقتعلق قائم بوناسب . نمازا فضل العيادات سهت جبيب النهان ونيوى امورمين بركمر الطرسي غافل هو عالما سبيد. تونما زام كاتعلق الترسيد بجرقائم كرديتي سبيد. النابي كاتعلق خطرة القد ست خطویا تاسید مازکو بار بارقائم کرستے سیدان ان کی تفکست دورم وجاتی سید اورتعلق بالكرقائم رساسيد.

فرايران الله مع الصبين بين بينك الترتعالى صيركرسن والول ك سائهسهد الشرتغالي كى رضاء خركشنودى ادراعانست صابرول كي رضاء خرسي الغرض! ذكر شكر، صبر، دعا اور تغطیم شعائد الله رتهند سب الاخلاق سے میسے میسے اصول بن ان بن سسيم اصول الممسب فرايا بهود ونصاري كالحراض كى بېردارزكرين فسك تخيشق هسام والخشوني انسي نوت يز کھائیں۔ مکہصرف میارخون ول میں رکھیں۔ ان سکے باطل اعتراض برصبسے كام لين -ولصربى وكاكس الكرالا بالله صبري الترتعالى تدفيق سيه لمي على موكار دورسري مكرفرايا رأن خصر بي قال كشفوا اكرتم صبر كروسك اورتقوى كى راه اختياركروسك إن ذلك من عنم الاحوى بياخة بات سے۔ فلاح نصبیب ہوجائی یحشخص یا جماعیت بیں صبر کی روح بیدا بهوجاستے گی - نمازربراستهامت بهوجائی ده تخص باجباعت کیجی شکست سسے و وجار تنه بن مهو گی - اسی طرح حب مشمن سسط تحریسینند کاموقع استے گا - تو عذرتها دكام أسئة كا- اوراس موقع بداكرهان بحي على علسيّه الوان فناتهي ہوتا ملکہ اسے دائمی حیات تصبیب ہوجاتی سے۔ النان اس خلفتار کی زندگی سے مكل كرملنداندزندكى مين داخل موحاتا سبي ويخض اللركي رضاكي خاطراور اسك دین کی تقویمین سکے سیلے ماراگیا، وہشمیر ہوگیا۔اور کامیاب ہوگیا۔ 

كے الستے برجان منے والوں كوم و مست كرو كل أحياء كا كا برد زرد براسي شاكنيں كرانكا ظامرى حسم تومر جاتا ہے۔ اس کی ماوی حیات ختم ہوجاتی سے مگرسٹریر کو اسکے حہان ہیں اعلى ترزنركى على موعاتى سبد انهيس انبيار (عليهم الميام) جيسى اعلى زنركى تصيب موتى سے . دنیا کی زنرگی توربرطال ختم ہوسنے والی سے ۔ برتوم صائب والام کی زندگی سے اس كے مقابعے شہر كوجوزندگی عالم ہوتی ہے۔ دہ نها بیت فائق اور اعلیٰ ترہوتی ہے حصنرت مولانا استرفت على تصانوي فرمسته بهي كمرانساني حبيم اكر يجب الطبع فاني سہے مگر بعض اوقات شہرا کے جبیم محق محفوظ کے بیں۔ اور ان پر زمانے سکے تغیرو تبرل اورمطی کا انترنیس ہوتا ۔ انبیاعلیم السلام کے اجام کے متعلق تو واضح کو بیموجود سے۔ کمراکٹر تعالی نے زبین بیجام کر دیاسے۔ کہ وہ انبیاعلیم السلام کے جمول كوكها جاست مركر لعبض اوقات التهائسك يمهي التارك حمس المحفوظ كتهتين ويندسال سيهل تارابول كمالقدين حياست موسال بإسفانها سكيے جيم بالكل صحيح وسالم مركز مربوستے ہيں۔ جواس باسٹ كى دليل ہيں -كراللّٰر جاست توشداسكے اجهام كويمي آنج نه آسنے شہر تاہم بركلي اصول ننيں سبے رالبترعالم برزخ بن شدا كواعلى درسے كى زندگى نصيب ہوتى سے ، برزخ كى زندگى تو ہر نكيب وبداورمومن وكافركوماصل سب مركر شداكي زندكي نهايت اعلى وارفعس سورة العمان من المسي كرشه الوعيش كيسامان نصيب بوستي -اعلى سيدى خوراك عاصل بوتى سبد اس كيدانهي مرده مرت كهو-انهي أعلى ورجبری زندگی ماصل بوتی سید اگرجبر مادی زندگی سکداعتبارسسدانهیس مرده تھے کہ سیجتے ہی مگرابن اعلیٰ وار فع اور دائمی زندگی کی بنا بروہ نه ندہ جاوید ہیں ۔ فرما يا ولسكن لا تستعسرون السالوكوا تم شهرار كى زندكى كالتعور نهيس منطقة و وجربيب كرانهيس جودائمي زندگي عاصل بوني سبيدوه اس جهال سسيد 

شعور فقدان

ہم کان سے سئن سیحتے ہیں ، نقل سے سمجھ سیحتے ہیں مگر انگلے جہاں کی جیزوں کو سند میں مگر انگلے جہاں کی جیزوں کو سند تم دیکھ سیکتے ہو ، مذتم دیکھ سیکتے ہو ، مذتم اسے کان اس کی ساعت کی تاب لاسٹی ہیں اور ند متہاری عقل انہیں سیمھنے کے فابل ہے اس جہان کی جیزوں کو والی حاکمہ ہی دیکھا اور برکھا جا سے اس جہان کی جیزوں کو والی حاکمہ ہی دیکھا اور برکھا جا سکتا ہے۔

الم عزالي فرات بين لوگ كيته بين عناب قبر محصين بهين أنا حالانكم برا فحصاس فابل نهیں سے کہ عالم مکونت کی جیزول کو دیکھوسکے۔ بیرتمام چیزیں الكه جهان مين موجود مي ممكر مهن نظر نهيس آيش وان كاادراك ولا ن ينجي ميوگا اسب نوصرف أسمان نظرا اسبے مرگر قیامست صلے دن اور کی تمام میں انظرانے بھی كى، اوبېركى تمام بېرىسى كھول شەيەب بىن كىرى سۇرىش اللى نظرا جاسىئے كارجن ادر فرسنے بھی نظرا بن اسے اسی سیلے فرما یا کہ تمہاری اور داماغ اسکلے جہان کی چېزوں کے ادراک کاشعورتهیں کھنے۔

الْبَقْسَرة ٢ آبيت ١٥٥ تا ١٥٥

سينفول ا

وَلَنَا الْمُوالِ وَالْا نَفْسِ وَالشَّمَرْتِ وَالْجُوْعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْخُونِ وَالْجُوْعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْخُونِ وَالْجُونِ وَالْجُونِ فَ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَالْآلِينَ فَ اللَّذِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

> گذشنه سسے بیوسہ

صبری فوت

ان کومردہ بنہ کھو ملکہ وہ زندہ ہیں گرمتہیں اس کا شعور نہیں۔ بہصر کی خطمت کے خطابہ سے کے طاہر سے کری خطمت کے داست میں موست عبسی طری صیبہت کو بھی بخوبی ہر داست کونا سبع والعين سبے كم السي فوس كوريات ما ودال نصيب موماتى سبد. اوريم بمری راحست والی زنرگی سبت اس کے ساتھ ساتھ میں کے لواحقین کھی رہے۔ بردانشت كرست بهرس ك برسك برسك برانبين زندكي برعزت عالى بوتى اور وه تترقی کے منازل مطے کرستے ہیں گویا تہذیب الاخلاق سے صمن میں صبر کو المرى الهميست على سبد لهذا حسن في الشرتعالي كي محمد كم مطابق موت جيسى بري صيبيت كوبرواشت كيا وه تهذيب الاخلاق كاماكك بن كيا. موست مبسی بر می صیبیت سے تذکرہ سے بعد زیر درسس آیا سے ماہ اللے نے قران پاک میں فرایاست مون لاگ برتصور کر کروہ مصل کلمر برحور بغیرامتا ہے کامیا بی عاصل کمریس سکے بلکہ قرمایا ہم صرور انہیں امتحان سسے گذاریں سکے بھنورلالہ كالجمي ارتنادميارك سبت ويبت كي التي هيد في بقيد وينب اوي كامخان اس کے دین سکے مرتبہ کے مطابق ہو السب یے بیس قدر اس کا دین صنبوط ہو گا اسی قدر اس کی انبه کسس محمی کمٹری ہوگی- اور اگر دین محمز درسے ۔ تو ازما کش بھی محمزور بوگی محکراز ماست سے خالی کوئی نہیں۔ بہرطال ایمان کا تقاضا ہے۔ کہ از ماکش استے۔ انب برالعرف کی کی مثیبت بہتھ صرسہے۔ کہ وہ کسی تحص کا زمان كرس طرليترسي كرتاسيء اس مصحنف طرسيقيي بين كا ذكراس أبيت

 ماری کردیں گے ۔ جس سے انسان معیب سندی مبتلا ہوجائے گا۔ خوف بالعموم برزنی اسب ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا کے اہل محرکے تعلق سورۃ قرایش میں فرمایا کہ اللہ تعالی کا لطف بربا وہوجائے گا۔ اہل محرکے متعلق سورۃ قرایش میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے قریب نے قریب نے قریب کے ایک اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی میں موجوزے قرائم کو فریب کے ساتھ ساتھ انہیں خوف سے مجام کو ایس کھی کو ایس کھی کو ایس کھی کے ساتھ ساتھ انہیں خوف سے مجام کو ایس کھی کے ساتھ ساتھ انہیں خوف سے میں کو ایس کھی کو ایس کھی کو ایس کھی کے سرونی نظر است کھی کو ایس کھی کا در وہ ہر تم کے بیرونی نظر است محفوظ ہے ۔ بیت اللہ میں میں کے بیرونی نظر است محفوظ ہے ۔

توت ایک ایسی چیز ہے ۔ جس کی مرجودگی میں زندگی کا کاروبار کھی ہوکہ
رہ جاتا ہے ۔ ستجارت، زراعت، صنعت وحوفت ہرچیز نوت کی زدمیں آکہ
ا پامقام کھو بیٹھی ہے ۔ جنگ کے موقع میر دیجھ لیں ۔ دھیان ہروقت اس طرت
رہتا ہے ۔ کہیں گولہ باری کا خطرہ ہے کہیں ہوائی جملہ ہورا ہے ۔ سائمان بج ہے
میں ۔ لوگ بناہ کا ہوں کی طوف دوڑ ہے ہیں بججیب افراتفری کا عالم ہوتا ہے
پرری زندگی معطل ہوکررہ جاتی ہے ۔ جس سے مکی معیشت تباہ ہوجاتی ہے زندگی
کاسکون ختم ہوجاتا ہے ۔ اور لوگ ہران نئی معیب ست کے منتظر ہے ہیں ۔ اس کو
فرایا کہ ہم خوف کے ذریعے تہاری آز آت کی کریں گے۔
فرایا کہ ہم خوف کے ذریعے تہاری آز آت کی کریں گے۔
فرایا کہ ہم خوف کے ذریعے تہاری آز آت کی کریں گے۔
ورکی آز ماکٹ کا دوہ اور لوگ ہوائی ہے۔ ان نی زندگی کا انحصار اس کی

فرایا کہ ہم خوف نے در سیلے مہاری ارباطس کریں ہے۔

وکایا کہ ہم خوف ہے از ماکش کا دوہرا ذرایعہ کھوک ہے ۔ النا نی زندگی کا انحصاراس کی خوراک پر ہے ۔ غذا کا حصول النا ان کا طبعی اور فطری حق ہے ۔ النا نول کے علاوہ سے ایا ہت ، کی طرے مکورا ہے ، چرند ، پر ند ، خشکی اور بانی کے تمام جا نزاروں کی زندگی خوراک سے والبتہ ہے ۔ حتیٰ کہ انبیار علیہ السلام جسی مقدس ترین ہتیوں کے تعالق مجمی السلام تعالی کا ارشاد ہے۔ وہ کے ایک کا ایک کا ارشاد ہے۔ وہ کے ایک کا ایک سے دا اندازی منزور سے السلام کا میں بنا کے جہد کو کی السلام کی منزور سے میں ایک کو جو کی کا احداس ہو تا ہے کھول کی منہ ہو کی کا احداس ہو تا ہے کھول کی منہ ہو کہ کا احداس ہو تا ہے کھول کی منہ ہو کی کا احداس ہو تا ہے کھول کی منہ ہو کہ کا احداس ہو تا ہے کھول کی منہ ہو کہ کا احداس ہو تا ہے کھول کی منہ ہو کہ کا احداس ہو تا ہے کھول کی منہ ہو کہ کا احداس ہو تا ہے کھول کی منہ ہو کہ کی احداس ہو تا ہے کھول کی منہ ہو کہ کا احداس ہو تا ہے کھول کی منہ ہو کہ کا احداس ہو تا ہے کھول کی منہ ہو کہ کا احداس ہو تا ہے کھول کی منہ ہو کہ کا احداس ہو تا ہم کھول کی منہ ہو کہ کا احداس ہو تا ہم کھول کی منہ ہو کہ کو کھول کی کا احداس ہو تا ہم کھول کی منہ ہو کہ کھول کی منہ ہو کہ کو کھول کی منہ ہو کہ کو کھول کی کھول کی منہ ہو کھول کی سے منہ ہو کہ کھول کی منہ ہو کہ کھول کی سے منہ ہو کے کھول کی منہ ہو کہ کھول کی منہ ہو کہ کھول کی احدال کی منہ ہو کہ کھول کی منہ ہو کہ کھول کی منہ ہو کہ کھول کی منہ ہو کہ کو کھول کی منہ ہو کہ کھول کی منہ ہو کھول کی سے منہ ہو کہ کھول کی منہ ہو کہ کھول کی منہ ہو کہ کھول کی منہ ہو کھول کی منہ ہو کہ کھول کی کھول کی کھول کی منہ ہو کہ کھول کی کھول کی منہ ہو کہ کھول کو کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کو کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کو کھول کو کھول کی کھول کو کھول کو کھول کی کھول کی کھول کو کھول کی کھول کو کھول کو کھول کو کھول کھول کی کھول کو کھ

تجول

وحبه ستط بعض أوقاست وه مجمع صطرب بهوجاسته ببس يغزوه خندق كم موقع بربنود فالبدين صلى الشرعليه وللم سنه يحوك كي وحسيس ببيط بهجفر بانرسط صحابه كامغ فراسته كريحبوك كى وحرست بمست يحصنور عليالساله كوسب جبين بوست بوست يوكى وبجهالعن اوفات محبوك كااتنا غلبه بهوتا كرسب ببسط بليط بهي تهسكت مبكه ليك الكاتا بيرتي الغن چونکر خوراک مېر دی جان کے سیالے لازمی سبے - لهذا اس کے بغیراس کا اصطرار کو جنروری الشرنع لى تے فرما يا كرب او قات ہم النان وجوان کی خوراک روک کراور اسے بھوک میں منتلا کر سکے اسکی آزماکٹن کھتے ہی مفسرين كام فراستے ہيں۔ كه كيموك دوقتم كى ہوتى سبے ۔ ايك اصنطراري ورومى افتيارى - يانى اور توراك كى فلت إضطارى كعوك بهد، اوراس كامنطا بره ونيامي بوتا رمها سبے۔ قحط سالی کی وسیسے ہوراک بیدا ہی نہیں ہونی باکوئی بیرونی افت منسک لا طوفان بازلزله وعنيره سكے ذرسیعے اس كے ذخائرتنا و سوجات نے بن رس كى وجست مغرراک کاحصول ممکن نهیس رمتنا اور لوگ آزانششس میں مبتلا بهوجات ہے ہیں . قربی زمایز ين منبكال كاستهور قحط واقع بهؤا أرج سي تقريباً ٥٣ سال قبل اس قحط كي وحرسسي الوسك لأكفوانان لقماعل سبن محبوست محبوست مجهوست المسالات الواكثرما على علاقوان استها المنظمين من مست المست المحرول ورمزارول جانبن كف، موجاتي من مراضطاري محبوک سبے اور از انسس کے سیلے وار دہوتی سبے۔ معبوک کی دوسری صور اختیاری آ سيصه ابل ايمان كه سبله ما و رمضان من روزول كى فرصيست مبلمان خود كمس كبوك كواختيار كرسك أزاكست خداوندي بدلورا انرست من

مان دال کانقصان

 بین کمی آجائے گی توانسانی معیشت کو نقصان کینچے گا۔ للذابہ بھی آزمائش کا ذرابیہ سے۔ اور اللہ تغاسلے فرمائے ہیں۔ کہ ہم جان و مال ہیں کمی کیے بھی لوگوں کا انتخان سیلنتے ہیں۔ آئات ارضی وسماوی مال وجان ہیں نقصان کا ذرابعہ ہیں۔ ابنا اوقات مہلک وبائی امراض مثلاً طاعون انہیں نتہ محرقہ وعیرہ ان نی زندگی کے انلات کا مبیب بنتی ہیں۔ یا بھر زلز لہ، طوفان اور سیلات وغیرہ کے ذرابعہ جانی و مالی فقان بہیں۔ یا بھر زلز لہ، طوفان اور سیلات وغیرہ کے ذرابعہ جانی و مالی فقان بہینے اسے آز ماکنٹس کا ذرابعہ ہیں۔

ازمائش کابوتھا ذراجے فرمایا کالٹی کین ہیں۔ کر بعض اوقات کھبلوں ہیں کمی ازمائش کابوتھ فرمایا کالٹی کابی کے ذرسیفے بھی آزمائٹ س تی سہدے۔ کسی سال فصلوں ہیں غلر با درختوں بر بھیل زیادہ سے درسیفے بھی آزمائٹ کی فراوانی است کے مارکسی سال کی مرا تا سہدے۔ اور کسی سال بالکل نہیں آتا ۔ غلر اور بھبلوں کی فراوانی یا کھی قبصنہ قدرست میں سہدے۔ لہذا یہ بھی آزمائٹ کا ایک ذراجے ہے۔

ت نمرانی کمی

الام شافعی فرات بین که خوف سیدم او دیمن کا خوف سید . مجوک سیدم ادافتیاری مجوك بعنى عباوست ، رياضست اور روزه كالحكمسهد اور مال وجان كى تمى سيدمراد راسال تحمى سيعمرادان ني اولاد مين كمي سيد اولاد ان كانمره بوتاسيد بعض اوقاست افزائش نسل ان نی بس محی واقع بوجاتی سبے۔ پیل سسے مراد درخوں کا پیل مجی سبے اسمیں تھی جمی بیشی ہوتی رمہتی سہے۔ تا ہم اہم شافعی قسفے بیلی تاویل کو افتیار کیا سہنے۔ يعى تمرات مين تمي سيم ادنى ان في مي تحييب اوراس كي نصديق حدميث تغرافيت سے بھی ہوتی سے بھنور علیہ السلام فر کمستے کرجیب کسی کا بیٹا فوت ہوجا تاسہے، تو الترتعالى فرست تول كومخاطب كريك فرما تاسهد فيصنت توروك ابن عيري كتم نے برے بندسے سیلے کی روح فبعن کر لیسبے فرکھتے عون کیستے بهب كريام ولا تحريم من تبريث تنير سي تحمير مل التاكياب و يجرالكرتغاسك فراسته بن اخساد المعرف مرابع قلبه تم الله ول كالهلك ليامه المرت وفرست عوض كرست بين الم المستح سل المستح و المترتعالي عجب ر

بوجید بن کرایسا کرسنے برمبرسے بندسے سنے کیا کہا، فرستے کہتے ہی کربندے تے کے سے ک واست فوجے تیری تعربیت کی اور اِنالِٹر کہا۔ اس برالٹرتا سے اس بنرسیے سے راصتی ہوکہ کہ اسبے کر اس سے سیے ہیں شن میں ایک خاص کو کھی اورایک عکر نبا دواوراس کا نام بریت الحدر کددو. به اس بنده مومن کا انعام سب اس سيصعلوم مواكرتمره سيدمراد اولا دمجى سب الشرتعالي الصابحتلف قهم كي أزمائشول كاذكرفرا بالمرتقصوداس سيدبيس سحران أنطأنشول مي ليرا انته بالعني المرصيبيت بيصبر وشكر كا دامن تفاسف ركهنا بي النامنيت كيمعارج سب يوشخص تكليف أسني براسي بردانشت كرناسي ججزع و فنرع بالوني فلافت مشرع حركت نهيل كمة ما اصبر كالورا لوراحق اداكر تأسب توسيسي الأكول سكتعلق الترتعاسك فراسته بي وكبيش والمستبرين سبيه صابوشكر لوگول کوخوشنجری سنا دو که فلاح و کامیابی ان سیم مفترمین بودی سبے اور و ه كون لوك بس جنه كي براش دى جارى سيد داك ذين إذا اصابته ولناانيك دا حقی بم سب فداكا مال بس اور عيرلوسط كراسي سك ياس جانكسيد مقصد بركهم سبب الطركي مخلوق بن بهاري عاني اور مال الطرمي كا ديا مواسب بيسب اسی کی طهر یا نی کامر برون منت سے ، ورنه بھارا تو تھیے تھی نہیں سے دوسری عگر فرما یا ولله ما في السَّه وما في الزين السان وزين كى مرجيز الله كى عطاكرده سب القول اکبرالہ آبادی ہمارا توصرفت وہم وگان ہی سبے ۔ یا فی ہرجیزالٹر کی سبے وہ ماکسے مختار سبداسي ملكيت مس جب اور سيد يا سناسين تصرف كرتا سبند والألل مَا اعْطَى وَلَكُ مُا آخَذُوكِ الشَّي الْعِنْدُهُ بِأَجْلِهُ مُسَكِّي سب محجداتس كاسب يحبب عابها سيعطاكمه تاسبة اورجب عابهاسهدا كالمالية سبے زندگی ایک بخیرافتیاری جیزسے وہ حبب اور مثنی جا ہتا ہے وہیا ہے۔ اور شب عامت سے ایتا ہے۔ جبم و جان اور موت و حیات کا مالک تو دہی ہ

لہذا جب کسی مون کو تکلیف بہنچتی ہے تو وہ اٹا رسٹر کہ کراس بات کا اقرار کر تاہیے کر بیرہ ال ودولت اس کا عطا کر دہ ہے، وہ جب چاہدے سے الے المذاوہ کر بیرہ ال ودولت اس کا عطا کر دہ ہے، وہ جب چاہدے اور کسی قسم کے نقصان پرچینے و بہاریا واو بلانہ یس کر تا، بلکر صبر سے کام لیتا ہے۔ اور السی تعلیم سے ماہرین سکے سلے اللہ تعالی نے بشارت دی ہے۔

مصیببت کے وقت رونا پیٹنا، نوحرکرنا، ہالوں کونوجیا یا گالیں بیٹنا ہرگز ایمان کا حزونہیں ہے صفور علیالسلام نے عور توں سیے بعیت بیلتے وقت عہد لیا تھا۔ کر رونا بیٹنا نا جائز ہے، نوحہ کرنا حرام ہے، الیا ہرگز نہ کرنا، البتہ عنم واندوہ سے سے سے کے انسوئر نکلیں نویہ ایک فطری امر ہے اور درست ہے مگر چینج و بہار کرنا فلاف طبع اورنا جائز ہے۔ اس سے بینا جاسے ۔

معيدين كي وقت صبركرنا أورا ما يظركر ونباكوبا الترتعاسك كي فيصله بيدرهنامندي كااظهارسب كرالترتعاسك نيميرس بيع يحفي كيندفراياسيه میں اسپرراعنی ہوں ۔ اگر النترسم سے راعنی موگیا ، توبیہ احر وتواب کا باعث ہوگا۔ اوروہ ناراض ہوگیا۔ تو مہم لفینا تا اہ وبرباد مہوجائیں سے جیونکہ لوسط کر تھی اسی کے باس حانا سبے اسی کی بار گاہ میں بیٹس ہونا سبے اس کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں جنائجيصبركا قانون تبلار ولسب كرالة تعاسك كمد فيصله برامني موما ناجلها حضرت عبدالطربن مسعور فنوسته بین کرمین اسمان سنے گرجاؤک ، زمین برمالک بهوجاؤ<sup>ل</sup> يربات ميرسه سيكاس باست سيد بهترسه كم خلاتعاسك كركسي فيصار كم متعلق ئن بول كهول كريد محصل ندنين مكرالشرك برفيصل بدراعني بوجا ما جاسية -مدسیت منزلیت میں آتا سے جو فتراکے فیصلے ہر راصنی ہوجا ستے گا، النزنعاسلے بھی اسسيراحني بوكاء اور وتخض خداسك كسي فيصله بيزنادا صن بوكاء التترتعالي بحي السس نا دامن بوجائے کا منظام سبے كرجس تحص سبے النفرنا دامن ہو گا، اس كا مشركيا ہو گا ام الوبجيه جيماص فرطسته بي كران آياست سيع واضح سبت كررهنا بالقصنا

فرصن سب الشرتعالى كے بر فيصلے بير راضي بوجانا جا سبئے - اورصر كا دمن نهيں

علمبر

فرايا صبركرسن والدالظركي رصنابه داعني بوسن والد توكول كاصلريب اوليك عكيه وصكون ويوس وريد الدي الدي الكراس تعاسك كي عنائل ورفهرا في سب مولانا شاه الشرف على تفانوي فراست بن كصلوة سب مرادخاص رحمن اورمهرا بی سید. اور رحمن سیدمراد عم جربانیان بی . شاه رقیعالین فرات بركم ملاسك مراد وه عنائق أور مهربانا لبرجوان نول كوانبيار عليهم السلام كى وساطنت سير پنجني بن اور رحمت وه مهر باني سيد وان انول كوالسر كفضل سسية بخيى سبع بناه ولى السرماري كالمحمن كسيمطابق صلاة جيسي ملندبا بيرحمن كا نيتجربيه وتاسبت كم مندس كالصال خطيرة القدس جيب لبنديا بيمفرس تقام سه عالماسب جهال الشرتعالى كي كالعظم مريق سبه اس طرح كوياس كارابطرفدا تعاسك مسط فائم موها تاسي اور اسط مله مي للندي اور ترقى نصيب موتى سبير وأوللك همه حواله وألم المون اور مي اوك ماسي ما فته بن انهيس يمقام اسي كيه عاصل مهوناسهد كروه صلطمستقى مستقى ابى موسته بي - اوراسى سيرسط داست بر بالكراعلى مقام على كريستين ال

اَلْبَقَبُرَةً ٢ آبيت ١٥٨ مرسیفول درس شصت دیک (۱۲)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَابِرِ اللَّهِ فَمَنْ بَحِ الْبَيْتَ الْمَارُوةَ مِنْ شَعَابِرِ اللَّهِ فَمَنْ بَعِمَا وَمَنَ الْوَاعْتَمَى فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ آنَ يَّطَوَّفَ بِهِمَا وَمَنَ لَوَاعْتَمَى فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ آنَ يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَنَ لَلْهُ مَنَاكُو عَلَيْهُ هِمَا وَمَنَ لَلْهُ مَنَاكُو عَلِيْهُ هِمَا وَمَنْ لَلْهُ مَنَا لَلْهُ مَنَا لَلْهُ مَنَا لَلْهُ مَنَا وَمِنْ فَلَا مُنَا لَلْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تدردان اورمب مجيم عانية والاسب ١٥٥

تهذبيب الاخلاق كے تين اصول ملي آيات ميں بيان بروسيكے ہيں اور وہ مِن ذكر اللي مشكر اللي عصير اور دعا أس أبيت ميں ايك اور اہم اصول شعار النظر كابيان سب منجله وسجر منعائر كاس آيت من صفا وروم واطلم برشعار التركهاكيا معدينا في الشادم والمسيد وإنّ الصّفا والمسدّوة مِن شعابِ اللهِ بينك صفا اورمروه الكركي نشاينول (شعائز) مين سيم بين بير دونول مباطها ل بيت النزرشرلين مستصل واقع بن - زباده اوتجي نهين بن - اس زمان بن عجي میر محصوبی مجھوٹی میا آیا ن محتیں اس ارد کرد کے خطے سے ذرا ابھری ہوئی تھیں ۔ اب توجنافیہ ہی برل جبکا ہے۔ بينسة حصه كاسك دياكياسيد اورنشان كطور بيتفوري مقوري مقوري مجور دي كني بينان دونوں مہاریوں کی درمیانی مگربست سے بھال بیسی کی جاتی سے اور جو بھے وعمرہ كے اركان میں سے سے لغوى طور برصفائحت قسم كى جينى جان كوسكتے ہیں اورمروم سفیدر نگ کے پیخروں کو کہا جاتا ہے۔ شاید اپنی تصوصیات کی بنایران بہاڑیوں

صفاورمروه

کوریہ نام جیا ہے۔ پہال برصفا مروہ کوشعائز السرکہ گیاسہے قرآن کرم کے دوسے مقام برشعائر اللہ نمنیب اللہ کا کی خطمت کے بیان میں فرمایا لکہ تھے۔ گؤا شعب آرسی اللہ اینی السرکے شعائر کی بیے می المجال مول

کی عظمت کے بیان میں فروایا کہ بچھ آفا شعب آرش اللّہ این اللّہ کے شعارُ کی بیصری بیا چھال الوں مرمن کرو۔ ملکہ ان کی تعظیم کرو۔ اس کو شعبرہ اس سیلے کہا جا تا ہے۔ کہ یہ اللّٰہ تعاسلے تعظیمہ ہے۔ مرمن کرو۔ ملکہ ان کی تعظیم کرو۔ اس کو شعبرہ اس سیلے کہا جا تا ہے۔ کہ یہ اللّٰہ تعاسلے تعظیمہ ہے۔

کی یا و کی علامت اور نشانی نبوتی سبے۔ اس کو دستے کرالٹر کی یا و تازہ ہوتی سبے ۔ اس مارون میں میں میں میں اس اس کو دستے کرالٹر کی یا و تازہ ہوتی سبے ۔

شاه ولی النیم فراستے ہیں کو متنعائر النیم کی تعظیم النیم تعالی کی تعظیم سکے مترادف سے۔ کیونیج بیرجیزی النیم کی یا دا وری کا دراجی ہیں ان کو بہت بیستی یا شرک اس سیالے ہیں

که سکتے که مهم ان چیزول کی تعظیم ان کی ذاشت کی وجہ سے نہیں کہ ستے ہیں بکر هیفت ماری اور ان بیر ترون کی تعظیم ان کی زامت کی وجہ سے نہیں کہ ستے ہیں بکر هیفت

میں بیر السرتعالی کی ہی تعظیم سے اسمان کو دیجھے کہ اسٹی تحظیمت اور یا د دل میں آئی سہے۔ مندرس ملی مرکز کی میں کا ملا کر مرفقہ کی مونی ایک افعال میں مونی اُن مونی در اللہ

منعارة الشريم ممكان سلم علاوه كئ تسم كي افعال بعي داخل بين بمثلاً الم شاه والى والمن مثلاً الم شاه والى والمري فراست من المري المري والمري فراست من المري المري والمري فراست من المري المري والمري والمري والمري المري ا

سست برخی به اور ان بین خانه کعیه به صنور علیه السلام می دات مبارکه ، نما زاور قرآن باک نما مل بین اسی طرح شاه محیرالعزیز محد من دملوی تفسیر عزیزی می فرماست بین کرشهار آلیم

من عرفات بھی داخل سہے۔ جہال نو ذواجھ کو لوگ جمع ہوستے ہیں۔ بیال کا وقوت میں رسے میں اس میں ا

مى جى كاركن اعلى سبعد. لوگ غروب أفتاب بك وطال قيام كرستے ہيں وار خوب كر كو كو كو الله منال الله منال الله مناور دعائيں المجت ہيں۔ اسى طرح منتوالح الم سبعے

مرولفه اما تا سبے دہ بھی شفائر الطرب شامل سبے بمنی میں رمی جمار تھی شفائر الطر

میں داخل سبے مصفا ومروہ کا فرکر توخود قرآن باک نیجر یا علاوہ ازیں تمام مساجد مرصنان کا مہینہ ، اورامشرالح ام رحرمت والیے مہینے) بینی رحب، ذی قعدہ ،

زوا مجدا ورمح م الحرام ميسب شعائد الندمين. بيسب واجب الاحترام مينين بين.

اوران میں گنا ہول کسسے بجنا زیادہ ضروری سے۔ان میں عبادست کا احروثواسب

مجى برط حائاسے اور كما وكاور ن مجى زيادہ بروجاتا ہے۔

أب فراست من كرعيدالا منحي عيدالفط ومعد، ايام نشرين ، اقامس و منتخ

نماز باجهاعت ، رمل ، طواف ، مرى قربانى اورصفا مرده كى مى سرينى ئرالىلا مى الله فارته كالمراث والحل مين والحل مين والله فارته والحل مين والله فارته والله فارته والله والله فارته والله وا

تفسیرعزیزی شاه عبالعزیز محدث دماوی کی کمنهورتفسیر به حوکه فارسی زبان بی ایک کا فارسی زبان بی ایک کا فارسی بی کا تا می کا نام سنتنج الرحمان رکھا۔

ائس زمانے میں مہندوستان مرصکانوں کی محومت تھی۔ کا بل سے لے کہ برمائک سال علاقہ سالمانوں کے زیرنگین تھا۔ سرکاری زبان فارسی ہی۔ سالمقد سالمقد عوبی کو بھی اعلیٰ متھا مرصل تھا۔ اس وقت اُر دو زبان اپنے ابتدائی مراحل میں تھی اور محدود تھی۔ البتہ مرہی اور تامل ناڈ زباین اپنے اپنے علاقوں میں مروج تھیں۔ مہندی کم محدود تھی۔ البتہ مرہی اور تامل ناڈ زباین ساپنے اپنے علاقوں میں مروج تھیں۔ مہندی کا بھی عام چرجا تھا۔ تاہم ان دو ہزرگوں نے فارسی زبان کو ذراجہ ابلاغ بنایا۔ الم عالم تصنیف اصول تفسیر فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کی مشرد عالم تصنیف اصول تفسیر فارسی نبای میں سہدے۔ از التر الحق بھی فارسی میں ہے موطا کی مشرح ایک فارسی میں ہے اور ایک عوبی میں مقصد رہر حال ابلاغ دین تھا ہی میں آپ کی مشرح ایک فارسی میں ہے اور ایک عوبی میں مقصد رہر حال ابلاغ دین تھا ہی میں آپ کے فازدان کو کیا تھے کا ممیا ہی عصل ہوئی۔

آلخرص البی کے زمانہ میں دائج الوقت زبان فارسی تھی۔ دفتری خطور کا بھی کھی کے زمانہ میں دائج الوقت زبان فارسی تھی۔ دفتری خطور کا بھی ہے کہ کا بھی ہوں ہوں کا بھی ہجس طرح آ حکل سخولوں ، کا کجول دفترول اور بیرون ماک انگریزی زبان کا چرچا ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں فارسی سروج تھی۔ لمہ زا اسے زیادہ فارسی کے ذریعے ہی دین کی ان عین کا کا م کیا۔

. نقسیخرتری

قائم کیے۔ شاہ ولی السر سینے والد ماجد کے مدرسہ رحمیہ بی تعلیم و تربیت اور درس و تربیب اور درس و تربیب اور درس و تربیب کے فرائض انجام میں ہے۔ آپ جے کے بیاے جازم تقدس کے تروال کے علی سے علی سے تعادہ کیا ۔ والیس اکر بھر درسال تک قیام کیا اور والی کے علی سے علی سے تعادہ کیا ۔ والیس اکر بھر درس و تدریس کے سلسلہ میں نہ کہ بوگئے۔

شاه عبالعزیز گفتی به این به این سادی عمر قدریس کے کام پین فول سے ۔ آپ سادی عمر قدریس کے کام پین فول سے ۔ فتو کی بھی شیقے سہے ۔ آپ نے سند ب حباد کو دوبارہ زندہ کیا اور برط ہے ۔ برس برصغیری انگریز کاعمل وخل ہو چکا تھا۔ اسی برط نے میں آپ نے برتفی ہوئی تھی ۔ تفسیر عزیزی کھی تھی گھی ۔ کم زندگی نے ساتھ نہ دیا اور یہ کام وہ بیں ۔ ابتدار میں سورۃ بقتی کی نصف تک تفسیر کھی گئی ہے کہ زندگی نے ساتھ نہ دیا اور یہ کام وہ بی دہ گیا۔ یعظیم تفسیر حکمانہ فیکر کے ساتھ نہ کھی گئی ہے جس میں اسلام کے حقائق کو خوب اجا گرکیا گیا ہے ۔ کھنر سے افر رشاہ صاحب میں میں اسلام کے حقائق کوخوب اجا گرکیا گیا ہے ۔ کھنر سے افر رشاہ صاحب میں میں گئی فرا ہے ہیں ۔ کہ اگر تفسیر کی صرف تین مبادیں موج دہیں ۔ تاہم یہ کال درج ہوگیا ہے ۔ اس وقت اس تفسیر کی صرف تین مبادیں موج دہیں ۔ تاہم یہ کال درج ہوگیا ہے ۔ اس کا ترجم افرو وہ میں تھی ہوئی ہے ۔

الم ابن جریر سند مفسرقران صنرست قارهٔ سیدردایدت نقل کی سهدر کر

صفا اورمروه سے درمیان دوران صرب کی ملیالسلام ادر صرب ان المیل الدارہ کی سندسے۔ ماکم سنے مترک میں بیان کیا ہے۔ کہ صفامر وہ کی سی صرب اسامیل الدارہ کی میرات سہے۔ اُن سے یہ چیز لطور وراشن نقل موتی چی ارمی ہے مضرب ماہرہ کی میرات سہے۔ اُن سے یہ چیز لطور وراشن نقل موتی چی کام کوئیں مصرب ماہرہ کی درمیان سی کی المرمنین مصرب ماہرہ کی معاوم ہوتا ہے۔ کہ صفور مرود کا مناسن صلی الله علیہ وسلم سند ماکن میں اللہ ماہرہ کی معاوم ہوتا ہے۔ کہ صفور مرود کا مناسن صلی الله علیہ وسلم سند فرای میں اور دری آبرہ اللہ سے ذکرہ کے دارے درمی آبرہ اللہ سے ذکرہ کے درمی اور رقی آبر اللہ کے ذکرہ کے سند فرای میں اللہ میں اللہ سے ذکرہ کے درمی اللہ سے ذکرہ کے دکھ کے درمی اللہ سے ذکرہ کے درمی اللہ سے ذکرہ کے دکھ کے درمی اللہ سے ذکرہ کے درمی اللہ سے دکھ کے درمی اللہ سے ذکرہ کے دکھ کو درمی اللہ سے دکھ کے درمی اللہ سے دکھ کے دکھ کے درمی اللہ سے دکھ کے درمی اللہ سے دکھ کے درمی اللہ سے دکھ کی میں اور درمی آبرہ اللہ سے ذکرہ کے درمی اللہ سے دکھ کے درمی اللہ سے دکھ کے درمی اللہ سے دکھ کے درمی اللہ کے دکھ کے درمی کا مواد کے درمی اللہ کے دکھ کے درمی کی میں کی میں کے درمی کے در

حصرت والمكرين عودسس روايين سهد كرجب بضرب موسى علالها ج کے لیے استے توصفا ومروہ سکے درمیان بیک بیا کتنے ہوسئے دورستے اقتصرالت كى طرفت مسيح يم يبيك يحبري كى أواز مستنق الترتعا سلط ارشاد فرايح كمتهارى بيكاريهم محموج دمول معى سكے دوران يدھى جاسنے والى شور دعا رب اغفر وارحه عرانك أنت الأعنالاكم مصرست موسى عليلهم كى طرفت منسوب كى ئىسەپے . يعنی كے الكرمعاف فرما فسے اور رحم فرما رتوع برسا والا اور بلے۔ کے کرم والاسبے۔ اس کے علاوہ سعی کی اور بھی دعا پئر منفول ہیں ہون من أن الدالة الله سبت ماس كعلاوه ابهان بيرنا بن قدمي كي دعاست. يعى اللهستراني أستكك كماهسك يسيئ للزيمان أن لأكثرنع مِنْ حَتَى تَوَفِي عَلَى ذَلِكَ - لِهِ التَّر الصِرَ الرساكِ عَلَى المان اوراسلام كى طرف مالىين فرمائى سب بى تجيرسى التجاكمية مول كرشس مجي سعے مذہبے بنان مکس میری مورث آجائے۔

صفامروه ی عی ی جنبیت کے متعلق مختلف ارام بی شهور روابیت بیر سبے کہ آم اصروم کے نز دیک سعی سنست سبے البتہ ام شافعی سطنے رکن سکتے بیں۔ اگر جے مرسحی نہیں کی توجے نہیں ہوگا۔ ام الجو عنیفرنسسے واجب کہتے ہیں

اكرسعى مزم وستطح تودم وسنا بيسه كاينس سياس كى نلاقى موجاست كى واجب بيهبت بمرا درجيسه فرص ملح بعداس كالمبرسه يحضورني كرعملى الترعليه والممارث كلمى سب رايكا الناس إسعن السعن السعن المرام ومراه سك درمها الموكرد ران الله كتب عكيب كمر المشعى الطرتعالى في تم يم عي كوم ورى قرار وياسب مصنور عليه السلام جب سعى سكے كيے تشركيت لاستے توفرمات احدام جدكاب الله تعكالى بس وبيسي سي شروع كمة المول جهال سي الترتعا السف ابتدار فراتي سي يعنى صفاست كيونك أيت زيررس مي إنّ الصّف كالكست في فراياكيات كوياصفاسيدا بتداري كئي سبد الغرض إحصنور عليه السلام سي صفاسي مشري كرك مروه ببضم كرست بي رسنت مباركه اجلك جارى بهديد البرمسلم فيقدين كرجه محبوب محبت برتى ب اسام منعلقا سيم يجب بوتى ب حج سكة تمام معاير منی ،عرفاست ، قربانی وغیره محبوب سیست شعافاست، من رحبب ول من الله تعالی كى محبست جاڭنىرى بوقىسىسے - توكىروه اس كے شائرسسے بنى مجست كرسے كا ان کی تعظیم کرسے گا۔ صبراور شکر اوا کرسے گا، نہی جیزی تہذری تفس کے

عباہ زم زم کے اجراکا واقع مشہور ہے۔ ابرائیم علیہ اسلام ہے آب وگیاہ وادی میں حضرت البحرہ اوراساعیل علیہ السلام وجھوڑ گئے ۔ مقور کی بدت مجوری اورجھاگل میں جانی تھا۔ حب بانی ختم ہوگیا تو الی صاحبہ نے اوره وادھ را انی کی تلاش شرع کر دی آپ بھی صفا پر جائیں اور والی سے مالیس ہوکر مروہ بہالی بربہ نیچ جائیں بحری آپ کی بریشانی انتہا کو بہنچ تو بربہ نیج جائیں انتہا کو بہنچ تو الشران اللہ کو بھیجا ۔ انتوں نے الشرائی اللہ کو بھیجا ۔ انتوں نے الشرائی اللہ کو بھیجا ۔ انتوں نے الشرائی المی کے جسے ابنا بر زمین پر مال انتو والی سے برائیل علیالسلام کو بھیجا ۔ انتوں نے الشرائی میں میں ہوا بہت کی بربائی کی ہے کہ یہ بانی کو تر اور سنسیں سے زیادہ فی اسے زیادہ فی سے نہیں کا دیاری میں اوا بیت بیان کی ہے کہ یہ بانی کو تر اور سنسیں سے زیادہ فی اسے دیا والی خراد اس بھی آ کے مرکز والی میں دوایت بیان کی ہے کہ یہ بانی کو تر اور سنسیں سے دیا والی خراد اس بھی آ کے مرکز والی اللہ خراد اس بھی آ کے مرکز والی اللہ خوالی مرکز والی اللہ میں اسے بھی آ کے مرکز والی مرکز والی مرکز والی مرکز والی میں اسے مرکز والی مرکز والی مرکز والی میں مرکز والی میں مرکز والی م

جاه زم زم

صفا ادر دعون ترمیر

كر ولصياحاة كانعره مكاست يس كامطلب بيهونا تفا كردتمن آكياب يا اوركوني خطره سبيد. لهغلاسب لوگ است او كالسيط بوجايين. اور بجراكيا بهي بوتا تفار حصنويه ينى كريم صلى الشرعليه والمست يحيى صفا يرحظ كريبي تعره لكايا . قوم ك لوگ استهار كَ لَهُ كُولُ فَي خطرت كى بالت بهو كى - حبب سكت لوگ آسكة تواسين فرايا اكري تمسي الدل كهول كرميح كے وقت اس بياط كي تيجے سے تمهالہ وتمن ممله أور ہور السب توکیا تم میری بات کوتسائم کرلوسگے۔سسنے بیک زبان ہوکرکہا مکا حَدِينَا عَلَيْكَ كُوبًا بِمِ يَكِيمُ البِ بِيحْوِطُ كَالْجُرِبِهِ بِي كَالْمُ البِي المِعْوِطُ كَالْجُرِبِهِ بِي كِيا البِي بهیشه سی فراسته اس برآنی سندارشا دفرایا ایی نید دیگا که وسال لوگو من مم كواس باست درائے كے ایا ہول كم مربحنت عزاس آسنے والاسب ۔ اگراس سے بچا جاست ہوتومیری بات مان لوفولول کرالا رالله الله كلم طبيبه كا اقرار كرلو، فلاح بإجا وُسك مان لوكول مين تصنور صلى الشعليرو سلم سكے جي الولسب تھي تھے۔ وہ اس ياست سيے براسينے يا ہوستے اور كها تتالك كامت هي المساعر الريب كي بلاكت بوالها دا جمعت كيا توست اس بيه بهن جمع كما تفاريم توسيح ستحص كركوني خاص يا

ہوگی مگرتوسنے ہیں اکسی باسٹ بنادی۔

فتح مكرسك روزي أبيهاسى صفائبه فحطس برست اورفرايا أكحيا كاللي السَّنِي النَّجَنُ وَعُدُهُ وَلِصَى عَبُدُهُ وَهُ حَدَّهُ وَهُ مَالِكُ حَنَابَ وَحُدَهُ اوراس وصرهٔ لائتركب سنے البيلے ہى ان سبب كوشكست دى . بهال برالترك وعدست سيمراد ومى وعده سب رجب منتركين كمحضور عليالسلام كوطرح طرح كى تكالىفت بېنجات تىھے. اوراب كومكرىن سىنے تہيں سبتے اتھے. تواللا سنے وعدہ فرایا کرمیم کھا ایک دن مستنے ہوگا اور بیسب لوگ مغلوب ہوجا بیس کے بببت العرشركية صفرت الرابيم عليه السلام في تقيركيا تقاء وبي المهيم بيت تتراب علىبالسلام جهنول سني سني خاسني خاسني كمام بنول كوياسس ياش كرديا تفا-منكرانهلي سكي نامها دبيروكارول فينى لمشكين كحرسناس كعبر مشرافين من عكر حكر بهت المحصر بوست منصر فانه كعبه كعرب كالمنظر بت تصداس كي الإول

يرس تعديد على من المرام بعز صنيكم شركيين سنه سنير كوريكاله ديا تفاء اوراس طرح نؤدخا زكعبه بي مثرك كيم مرتكب

مشهور روابيت كم مطابق صفا اورمروه برجوبت سطيح بوستے ستھے ان بی مساسا في مرد كابب مخااور وه صفا بهالمي بيرتها اورنا نكر عورس كابب تفا اوروه مروه بدر کھا ہواتھا۔ برمردوز ای شکے استھے۔ اسول سنے مان کعبہ ہن دائی کا ارد کاسب كيا بخاص كي نتيج بن الترتع السائد السائد المسائد المعام كي عورت بن منح كرديا وكول سنے ان بيضرول كوالمفاكمه بالبرركط ويا تاكه توگ عرست على كرين كديراي كانتيج كيا بوتا به وقت گذشتے سکے ساتھ ان بول کی لہما ہو نے سکے اور بدارگوں سے معبود بنے جوادی

این بین سید ایک کوصفا بدر کھ دیا اور دوسے کومروہ بی ۔ حبب اسلام کا دور آیا تومسلما نوں کوصفا ومروہ کی سعی کرسنے بی پیکیا بسط معنی قدیم منت میں منت میں

محوس ہوئی۔ ان کاخیال تھا کریسی ٹا بدان بنوں کی وسیے ہو۔ اس دورمیراس سے ملتی جلتی اور بھی شابی موجود تھیں مثلاً اوس اور خزرج قبیلہ کے لوگ جب ج کے ساتھ استے ہے۔ تومنات اقتی بہت کے نام براحرام مربنے سے با فرصتے تھے یہ بہت کسی بزرگ کے نام سے موسوم تھا ، اور سمندر کے کنام میں شال کے مقام بر بردکھا ہوا تھا ۔ یہ لوگ فان کو بر کا طواف تو کر رہے تھے مگرصفا ومردہ کی سی بہیں کھے تے ہے۔ اس قیم کے نظریات ایس وقت مرجود ہے ۔

مسلانوں کے اس کے اس کے اس کے اس کے سے قرآن پاک نے فرایا السے
المصنا والم اللہ میں قرار میں میں اللہ صفا اور مروہ تو السّری نشا نبول ہیں سے
ہیں۔ اور یہ قدیم سلسلہ سے منسلک ہیں۔ ان سکے درمیان دوڑنا ان بتوں کی تعظیم
سکے بیے نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو محض السّرتعالی کی تعظیم اور اس کی رضا جوتی کے بلیہ
ہے۔ چانچی ان بتوں کو وال سے جا دیا گیا۔ خطر اور ب سکے تمام بتوں کو توڑدیا
گیا۔ بریت السّر نشراییت کو اِن کی نجاست پاک وصاحت کردیا گیا۔ اور اس طرح

مركزاسلام سے ایک دفوی ترمید کی صدا بند ہوئے۔

اسی لیے فرہ ایک معنا مردہ شعائز السّر میں سے ہیں۔ فکم ن بیج الْبِیت الْبِیت اللّٰہ میں سے ہیں۔ فکم ن بیج الْبِیت اللّٰہ میں سے ہیں۔ فکم ن بی جے ماجم کو کرے ویک ایک میں اور کی بی ایک میں اور کام میں سے ان چھے ہوئے جہ میں اور قدر مند سے ۔

مرح ہیں سے مراور قدر مند سے ۔

البُقَـرة ٢ أيت ١٩٥٩ تا ١٦٣١ سر عراق سنيفول درس شمسيغ دو (۱۲)

إِنَّ اللَّذِيْنَ يَكُنْهُ وَنَ مَّا اَنْزَلْنَامِنَ الْبِيَّنْتِ وَالْهُ لَيْ مِنْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَ

كتان ق

كمأنحق

کی سنزا

كذشة أياست من تهذيب الاخلاق سك إلى اصول بيان بوسيك بي سالقر ورس منجله أن كي تعظيم شعار الشركا ذكر تفا- تهذيب نفس كي عبله ما كل حس با برسندع بوستهم، وهملة توجيدسه واس درسس براسي كروبيان فرايك اور اس سے سیکے مسکر کتان حق کا بیان سے عیاکہ گذشته دروسس می وکرر ہو حیکا ہے۔ میرودلوں میں کتاب فی کی بیاری برجباتم موجود تھی۔ مہلی آبات میں اجبا ، وتتكمم والكف وأنت م تعكمون ين الدامل كتاب تم مان بوجوكه من كوجها في السي المراح تولى فبله مصفعلن فرايا كير في كما كيف المجلوفي أبناؤهم ونعنى بالوك اس حقيقت كواس طرح بيجانية بي جياكم ابني اولاد كو ملكراس كے باوج و انكار كرستے ہيں - بان كے كتان عن كى واضح مثاليں ہيں يہ ظالمہ لوگ جھنورنبی کرم ملی الٹی علیہ و کم سکے با سے بین گوئزوں کو چھیا ہے۔ اس کی بجا الوكول كے سامنے غلط ملط باتنی بیان كرستے تھے توراست بیں رحم كا محم وجود تھا ممكر يهودور سنے سے جھيايا - اس كى تفصيل مورة مائدہ بن موجد دسب ما الله تفاسكے سانے بنى اساريل ست عدرايا تفا- كتبيب شيك للسكاس وكذت كمبويك كمم الأوسك سلمن حقیقت حال کی بوری لوری وضاحت کروسکے اور سے جھیا وسکے نہیں مراس كے بارم والترتعالى نے واضح فرما با فينك فرق وراعظه و رها ان توكول في التي توكسيس سيت وال ديار كانهم و لا يعتلمون الوياكم وه يانكل شيس عاسنة -

منار برعام قانون كے طور بر اعلان فره يال الشرق الى محدود نهيں بكم الله لغا سلے نے بهاں برعام قانون كے طور بر اعلان فره يال الشرقعالى واضح باتوں اور مرابيت وهيا جمين البير من البيت نے والے بھی الشرقعالی واضح باتوں اور مرابیت وهيا جمين من البيت نے والے بی جولوگ بھی الشرقعالی واضح باتوں اور مرابیت وهيا جمین من وضاحت سے بیان کر دیا۔ اُولِلِک يُلُعَنَّهُ مُولُدُهُمُ مُولِدُهُمُ الله وَبُلْعَنَّهُمُ مُولِدُهُمُ مِن وَهُ الله وَبُرَائِينَ مَن وَهُ الله وَبُلُعَنَّهُمُ مَن بِي وَهُ لُولُ بِي مِن بِي السُّرتعالی کی جی لفنت ہے ۔ اور دیگر لفنت کھنے الله و بہا من بر السُّرتعالی کی جی لفنت ہے ۔ اور دیگر لفنت کھنے الله و بہا من بر السُّرتعالی کی جی لفنت ہے ۔ اور دیگر لفنت کھنے الله و بہا من بر السُّرتعالی کی جی لفنت ہے ۔ اور دیگر لفنت کھنے الله و بہا من بر السُّرتعالی کی جی لفنت ہے ۔ اور دیگر لفنت کھنے الله و بہا من بر السُّرتعالی کی جی لفنت ہے ۔ اور دیگر لفنت کھنے الله و بہا من بر السُّرتعالی کی جی لفنت ہے ۔ اور دیگر لفنت کھنے الله و بہا من بر السُّرتعالی کی جی لفنت ہے ۔ اور دیگر لفنت کھنے الله و بر السُّرتعالی کی جی لفنت ہے ۔ اور دیگر لفنت کھنے کھنے الله و بر السُّرتعالی کی جی لفنت ہے ۔ اور دیگر لفنت کھنے کھنے کھنے کہا کہ السُّرت کے بیان کی جی لفنت ہے ۔ اور دیگر لفنت کھنے کھنے کھنے کھنے کھنے کے دیا ہے اور دیگر لفنت کھنے کھنے کھنے کھنے کہا کہ کھنے کھنے کہا کہ کھنے کہا کہ کھنے کھنے کہا کہ کھنے کھنے کے دائے کہا کہ کھنے کھنے کھنے کہا کھنے کے دیا ہے کہا کہ کھنے کہ کھنے کہا کہ کھنے کے دیا ہے کہا کہ کھنے کے دیا ہے کہا کہ کھنے کھنے کہا کہ کھنے کے دیا ہے کہا کہ کھنے کے دیا ہے کہا کہ کھنے کھنے کہا کہ کھنے کے دیا ہے کہا کہ کھنے کھنے کے دیا ہے کہا کہ کھنے کھنے کہا کہ کھنے کہ کھنے کے دیا ہے کہا کہ کھنے کے دیا ہے کہا کہ کھنے کہ کھنے کھنے کے دیا ہے کہا کہ کھنے کے دیا ہے کہا کہ کھنے کے دیا ہے کہا کہ کے دیا ہے کہا کہ کھنے کہ کھنے کے دیا ہے کہا کہ کھنے کہا کہ کھنے کے دیا ہے کہا کہ کھنے کے دیا ہے کہ کھنے کے دیا ہے کہ کھنے کہ کے دیا ہے کہا کہ کھنے کہ کھنے کے دیا ہے کہا کہ کے دیا ہے کہا کہ ک

والول کی جی بعض ہے۔ نظام ہے کہ إِنَّ الَّهِ اِیْ مِی مام لوگ شاطی ہے ہوا۔

امیت کے مصداق ہیں نواہ وہ کسی سالقہ امرت سے ہول یا بنی اکثر الزمان کی موجود امست سے معلی الشان ہے۔ جو می بات کے معیدالسلام کا ارتاز گرامی ہے ممن سے کوئی علم کی بات بوجی گئی ہے وہ جا نتا ہے۔ مثلاً کسی عقیدہ سے متعلق حس سے کوئی علم کی بات بوجی گئی ہے وہ جا نتا ہے۔ مثلاً کسی عقیدہ سے متعلق موال ہے یا ملال وحرام کی وضاحت طلب کی گئی ہے فیکھیک توصاحت نولی موال ہے یا ملال وحرام کی وضاحت طلب کی گئی ہے فیکھیک توصاحت نولی ، وجب علی موال ہے یا ملال وحرام کی وضاحت طلب کی گئی ہے فیکھیک توصاحت نولی ، وجب علی موال ہوئی ایران کی بالی منفقت میں تربوتی تھی یا کوئی اور فاسر مقصد کار فرا تقام ہی کو خوصی اس نے می کرچھیا دیا توصور طلبالسلام نے وایا اور فاسر مقصد کار فرا تقام ہی کو حسیم اس نے می کرچھیا دیا توصور طلبالسلام نے وایا گئی گئام بہنا کی جائے گئی۔ چوجھ و نیا میں اُس کے مذہ میں اُس کی دگام و الی جائیگی۔ اُسی بحث میں اُس کے مذہ میں اُسی کے مذہ میں اُسی کی دگام و الی جائیگی۔ اُسی بحث میں اُسی کے مذہ میں اُسی کی دگام و الی جائیگی۔ اُسی بحث میں اُسی بین کی کرائس نے میں کو حصیا یا تھا۔

بی مین به من سے می وجید یا ہے۔

تعلیم یافتہ اور النا عبیدالم المرائی جماسے دور کے غیام منسر قران ہوئے ہیں اُپ مولانا عبید منوعی التحدید یافتہ اور کی نظام اللہ میں قران پاک سے کھا تھے، وافقت کوالے بیتے تھے، الدّ تعالے اسے کھا تھے، وافقت کوالے بیک برخصا ہے اسے دولے سے مولانا کھی دولئے اللہ دولی میں برخ ما تھا۔ اکر شیخ الدی نظر سے مولانا کھی دولئے اللہ دولئی سے قران پاک برخصا تھا۔ اکر شیخ الدی نظر سے مولانا محمود الحق شے دائر ہولئی میں برخ مقام مرکعتے تھے۔ انگرید اللہ میں مرائد کھر دائے میں مولانا محمود الحق شی میں بسرکیا ۔ ایسے اللہ میں مولانا محمود اللہ مولانا محمود اللہ مولانا میں اللہ مولانا مولی میں میں برکیا ۔ ایک اللہ مولی میں مولانا مولی مولی ہوئے است اور ایسے کو دوسے از اور کوالی مولی مولی ہوئے است اور کا بی کو دوسے مانی پڑا۔ وہاں ہوئے اللہ انگریز سے دہاں ہوئے اس کے بعد ایسے اور ایسے کو دوسے سے اور بیارسال وہاں الکی موسے الکی سال کا عرصہ گذارا۔ اس سے بعد ایسے ترکی ہیلے سکنے اور بیارسال وہاں

فيام كما . أت تركول كوخواب غفلت حركا يا اور انهيس باور كوليا كم تمسيه ويني كى أعوش من جاسم مور قرآن باک کی جینرسورتوں کامطلب سمجھ لو توسیے دینی سسے بیج جاو سے محدان لوگول نے آسی کی وعوست کا خاطرنواہ جواس نہ دیا، لہذا آسی ترکیسے حادمفرس علے سکتے اسب بارہ سال مک سکم مرمر من فتم سے ۔ انگریز اسکے تیں تھے الکا ہوا تھا۔ وہاں بھی اسب کی جاسومسی کی جاتی تھی۔ ایک دفعہ طواف کے دوران آب نے دیکھا کہ جاموس آب کے بیجھے بیجھے ارام ہے آسے آب کیان كيا اور سخنت داسط بلاني - فرما يا تمهين شرم نهين اتي ، بهال محي ممياريجيا كريسه مهري خدا کاخوف کرو، کم از کم حرم باک کامی احترام کرو- آسیب زیر دسست انقلابی ذمن كے مالک شعصاری سیلے لوائل کرنہ اسے درنا تھا۔ اسی قیام پاکستان سے تین سال قبل وفات بائی استے زندگی سے آخری ایام میں فرمایا مقالم میں سنے انگریز کی حرول كومبدوستان سيداكها وياسب اكريه جيدمال كانداندانداس مكت ىزىجا كانومىرى قبرميرا كحرلات مارنا اوركهنا كرعبيد الترسن يحجوط بولا - جنائجراب کی پیچیشس گوئی حرف بحرف بوری ہوئی اور انگریز بین سال کے اندر اندر منعروستان كوخيريا دكركيا -

کسی ذماند میں برطانیہ ابرطانی خطای کہ لاتا تھا۔ یہ اتنی طری مطانت تھی کہ اس برگی مورج نہیں ڈوب تھا۔ مفصد ہے کہ اس مطانت کا دقبہ اتنا وسیع تھا کہ کسی مصد بہیں درج موجود ہوتا تھا۔ اس کے مقابلہ میں امریجہ، روس، جرستی وغیب منہ مسب کمنرور تھے مرکز اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ سنے اتنی بلی حکومت جیب لی اور اب بر لینے اصل مک بی محصور ہوکر رہ گیا ہے۔ تو ہی وہ انگریز تھا جس کے اور اب بر لینے اصل مک بی محصور ہوکر رہ گیا ہے۔ تو ہی وہ انگریز تھا جس کے اور اب بر المطر مندی کی ذندگی گذار سنے برمجبور کر دیا تھا۔

مولانا دین طور برنجرت ہونے کے سائفرسائفر سیات لی تھے آب نور فرات ہیں کہ قبول اسلام کے بعد ہم نے اعظارہ سال کرنے بچالہ نرکولانا مجور ہوت کی خدمت میں رہ کر سیاست بھی سیھی ہے اور دہن تھی حال کیا ہے۔ آئیب

الم شاه ولی النام محمت کے بڑسے اہر تھے۔ نہایت نیکس سیرت النان ستھے وملمهم وكراتنا تعورها كرنا والطرتعالي فاص مهرباني تفي رجفاكتني كايه عالم تفاك الطردس بل كالمفريد لسط كرك نماز جمد كيك كتانة تقد يجب كاريني بونا تفابيدل بي على شيخة اكيب دفعه ملتان كيسيك فريشروع كما بنظفر كره هدك ربيوك سيشن بهنج توباس صرفت سنة بى سيس تنصر يسب ملمان سكے سيال کھ خريدايا - سننظي ايك اورمها فرسنه سوال كيا - كرمحنت لاجار بول ، ملتان جاناسيت مرا الما كالمراب المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المناس المنظم المنظم المنظم المناس المنظم فوربدل ہی ملتان کے کیے جل میں۔

بعن لوگ کستے ہیں۔ کہ آب اخریں امنزاکی ہوسکتے تھے۔ مالانکریہ غلطسہت البته آب سرایه دارنه نظام کے خلاف شفے۔ آسنے اپنی تفسیر مرکن نزاکریت کے لتخست غلافست تتحاسب كيونكراس دوربي اسلامي نظام سيط كرسلين وألااثنزكي نظام ہی ہے۔ آب نے فرمایا تھا۔ کراشتراکی نظام کے پاس کوئی کیروگرام نہیں سے اكيب وقت عنرورا سئے كا حبب انهيں قرآني بروكرام كى طوف متوج بونا برسے كا۔ اسلامى مروكمام سيسه بتركوني بروكرام نهيس مليكا واستيح ليريحي فزمايا كمرسوعهي قوم قراني به وكرام سنداع اصن كريكي وجهجي فلاح نهيس ماسكني . نه ديني اعتبارسيد كامياسي ہوسکتی سے اور مزمی دنیوی کھا ظرست درجہ کال عامل کرسکتی ہے۔

يهى مولانا عبيدالطرسندهي بين جنهول سندا باست زير درس كم تعلق فرابا كرمين ان أياست سيد باصول اخركه تا بول كرتعليم بيري بوني عليه يئ

تاكرتَعليم صل كرسكة نرقى كى منازل مطه كى جاسكيں، بدر بي مالك بس حبال دنيوى تعليم ببركى سبئه وطال مرد وزن كسي تعليم مصتني قرارينيس دياجا آرسب كولاز فاتعليم على كمزا بيرتي سبع بهي وحبسب كربراتوام وبيوي اعتبارسية

یا فتہ ہیں مگر کہ کا کسے وال تعلیم بیررہ بیبی فیصد سے زیادہ نہیں ہے۔ دین تعلیم تعلی

کرستے ہیں، دینوی طور برجھی ہا سے بچاس فیصد لوگ گنتی تک نہیں جانتے۔ اُرد و انحفنا بڑھنا نہیں جانتے اور رز ہی صاب کچھ واقفیت ہے۔ بھیقت یہ ہے۔ کہ صرت عثمان کے زمانے کے مصل ان محمول تعلیم کے اصول بڑھل ہراتھے، اور ترقی کی منازل مجھی طے کرستے تھے۔ لہذا لازم ہے کہ کسی مرد اور عورت کو صروریات دین کی تعلیم سے بہرہ نہیں رہنا جا ہے۔

اس مقام ریکتان حق کے متعلق برنگیز بیان کیا گیاسیدے کر دیکھوس قوم کے یاس بام عروج بمک بہنجا سنے والی علیم وجود تہو، وہ طسے لوگوں سکے سامنے بلیش سمرسن كالمجاست المستحصال المتحص لعنت كالمتحق نهيس بوكاتوا وركيا بوكا. اس وقت دنیاجبنم کده نبی بوئی سبے عرائم کی بھردار بور ہی سبے ور ایم خاموش مستطين وطالانكر بهاكسي إس وه تعلى اور وه بروكام وجردسه يحرب سب المرائم كي يخ كن بوكتي سيمان لي ذمبى ترقى بوسكى سيدا ورحس سيستهندس الاخلاق ببيرا بوركى سيدم مكريم اس تعليم كولوكون كمب ببنجاسنے سے سیات تبارنہیں سلیم ہی لوگوں سے معلق فرایا کہ ا سخنت صرورت کے باوجود جب استعلیم کوع مہیں کیا جائے گا تواس کا وہال تعنت کی صور ین ظاہر ہوگا۔ اسی سبلے مولانا عبر لوٹٹر شرعی سنے فرمایا تھا۔ کر عروريات دين بي سيدسي بيلانم تعليم كاسب سيري طوريا فذكرا جاسية. اسی آیبت میں العرتعاسے سے دولین ولین بینات اور مالیت کا ذکر كميسك فرمايا كم الروادك ووجيزول كوجيبيا سنه أبيء وه التراور لوكول كي لعنيت مك سنروارب منفسري كرم فراسته بي كربيات مسدمراد وه واضح باين بي جو معمولی توجیست محصری آجانی ہیں. ان ہیں السرنعالی کا ذکر، اس کی نعمتوں کا مشکمہ اورصبروعبروشامل ببراور بإست سدمرادابسي باتن برجن وسبحت كسم ا تنا دی را به نمانی کی صنرورت مهوتی سب ایسی جیزین اسانی سست مجھ میں نہیں اتیں ان بن شعائدالسرى تعظيم هي شامل سبعه الشرتعا سلط ارشا د فرماسته بن كران تمام

بینات اور مرابیت مرابیت جبزول کو ہمسنے کا سب میں بیان کردیاسہے۔ اس کے بداگر کوئی شخص انہیں جے ہے۔ كى كوسنسش كرسك كا، تو وه لعنت كاستحق كطرسك كا.

كتان مى كى بيارى كى كالول سكے سيلے جى ولسى مى خطرناك سبے حس طرح ميرو نصاری کے سیاح ملک سے اہل کتاب نے کناب الترسسے اعراض کیا، اور دیگرخرافاست میں لگ سکتے لہذا ناکام ہوستے ۔ اِدھ بھی ہی حال سے معملانوں نے

قرآن باک کولیں بہنت دال وباسیدے اور گوسنے کو کھول ، برعامت اور منزک پر گزارہ

- بعد- ظاہر سے کہ ہمارا المخام بھی اہل کنا سے مختلف بنیں ہوری ۔

فرايالعنت كى اس تعزير سي وي بي سيم الكي الله الكي ذين سن الوا جنهول سنے توریر کرلی، کا کھٹے کے حق البینے آسے کی اصلاح کرنی بعنی تورکوسنوار ليا سالفرفرائض وحقوق الاسكفاوراتنده سك بيلمستند بوسن كاعهدكب كالبين اورس جيزكو جهياسي ستفي أسه واضح طور ربان كرديا و منه ما يا فأولبك أنوك عكيها مع بي السه بي توكول بدرج رع كرنا بول - وأسنا النَّفُوَّابُ الْبُ حِيدُ في الرَّبِي رجوع كرين والاجربان بول مطلب يركه جب کوئی تخص سالفرکونا ہیول اور علطیول سے تا سے ہوکر راہ راست بر آجائے توميراس كى تمام سابقه لغزشير مها و ف كردية بول محجوسي وطوكر معاون كميني والا صميم وكرم اوركوني نهيس بحق كحريس كفروسترك بسيسه الجرامك بركو كفي معاون

فراياس كرم فلافت إنّ السّدين كفن كاجنهول سندي كوليم من كى بجاست اس كانكاركر ديا. اور كيراسي مالت مي وكم النول ان كوموت الكي

وهُ مُوكُفّاك اوروه كافربى سُهِ - أوليك عَلَيْهِ مُوكَعَن كُواللّه وَلَكُلِّكُ يُدّ كالكاس أجرعت في تركيك توكول برالطراس كوشتول اورتمام لوكول

كَ يَجْفَقَتْ عَنْهِ وَ الْعَدَ ذَلِقَ أَنْ سِكَ سِلِي تَعْذِلْ عَذَالِ كَالِمِي كُولَى لَا يَحْفَيْفِ عَذَالِ كَالْمِي كُولَى

امكان نبيل وك هستونينظ و قراورنه بي انهيل كوني مهلت مليكي مقصديه کر جولوگ کفتر کی حالت میں ہی مرجائیں سکے وہ دائمی عذاسب میں مبتلا ہول سکے۔ نہ قوان کے عذاب میں محیوتمی کی جاشتے گی اور نہی اس عذاب کو محیود ہرکے بلے موخر کرسکے النین مہلت دی جائے گی کعنت کا عذاب اس قرر محنت ہوگا۔ مئله لونت كم منظل معندين اورفقها السيك كرام فرماسته من كركسي برفونت تهين كرني عاسية سوائه اس كريب ابن بوعالي الله المركفرية سے کسی کا فرریھی اس کی زندگی ہی معند نہیں کرنی جاستے ، کیون کھمکن سے۔ كر وه موست بيك نائب بوعائد البيس برلعنت كرنا جائز سب كيونكم اس كا كفرمعلوم سبيداس كمعلاوه برائي ببلعنت ورسيني جبباكه صحابه كرام كوتباعيلا كيف والول كي فراي لعب في الله على منتو كم منها كي منظر مي فالما كي لعنت يامثلًا بُراكام كري<u>ن وكال</u>ي بيلعنت سبت كعن المكادي بالنسكارة كيمي يوربداللركى لعنت مو-ياكن الله ليسكمن سك كالدكيه سين ال باب كوكالى ميت ماك يد خداكى تعنت بود اسى طرح فرمايا لَعَنَ اللَّهُ صَنْ عَلَيْ مكنار الأكرض مشترك زبين كے نشانات مطابنے مطابع بدالتركی تعنیت ہو۔ لَعَنَ اللَّهُ صَنْ ذَبِحَ لِعِسَدِ اللَّهِ عَيْرُاللِّرْسَكَ تَعْرَبِ لِللَّهِ كُم يَواسِكُ بيراللركي لعنت بو . وغيره وغيره -

مجبود *حرف* ایمب سیص

فرای حقیقت برہے کہ وَالَّا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُلّٰ اللّٰمُلْمُ اللّٰمِلْمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰ

چاہیے۔ یہ تمام مائل کی بنیا دہے۔ اگر تہذیب اخلاق اس بنیا دیم قائم ہوگا، قردت ہوگا، وریز نہیں۔ لہذا معبود وہ ہوسی ہے۔ جو مختار کل، قا در مطلق، علیم و نجیر نافع اور ضار ہو، جو شکل کٹنائی کر نوالا ہو۔ ہمہ بیں، ہمہ دان اور ہمہ توان ہو، وہ جو جاسے کررے۔ کہ کا کراٹھ کو کہ کا کرنے کے کہ کا کہ اور جی ہے۔ اور جی ہے۔ اور جی ہے۔ آور وہ الیا مجبود ہے الکی جن الکی جیت و جی اس کے موادر وہ ایس مورد ہے اس کا بطرا فیضان ہے۔ اور جیم سے مراد سے مراد ہے مرم بان ہے اس کا بطرا فیضان ہے۔ اور جیم سے مراد میں مراد ہے والا ہے، اہل ایمان کے بینے صوصی رحمت کرنے والا ہے، اہل ایمان کے بینے صوصی رحمت کو افراد ہوا کہ اور دیم سے مراد ہوگا والا ہوا کہ ایمان کے بینے صوصی رحمت کرنے والا ہے، اہل ایمان کے بینے صوصی رحمت کے دوز ہوگا و

ام شاه ولى النّدر فرات بي كرحمن ورحم كاتعلق بخلى عظم سي سيد سبيد التي حلن عسلي العسرش استولى يعنى رهن كى جلى عش ليريد في الدر حبر سخض كالتعلق استحلى مسكه سائقه موحاتا سبئه. وه كاميا بي كيمنزل بالياسيد. اسى سيك فقهات كرام فراست بي كرنه زهيب اخلاق باتعظم شعائر العركا واحد مقصديب سبك كرانسان كانعلق اور رابطرالترتعاسك سي عفرقاكم بوجاسك-ببرطي المم أبيت سب حصنور عليه السلام كا فران سب كر إن دوايوا الله حل ملاله كا وه المم باك سب حس كى خاصيت يه سب كر حب اس الم كے الله على ملاله كا وه المم باك سب اس الم كے ساتھ اللہ اللہ كا دوا اللہ تا ہوں اللہ اللہ اللہ اللہ تا ہوں اللہ اللہ تا ہوں تا

البقسة ٢-

سيكفول ۲ سيكفول ۲ درس شصت وسر (۲۳)

إن في خلق السّلطوت والأرض واختلاف اليّل والنّهار والفلك التي تجرى في البَحرب اينفع النَّاس ومَاأنزل الله من السّماء من ماء فأحيابه الارض بعد موتها وبت فيهامن كل دالبة وتضريف الريح والسكاب المُستَخربين السّماء والأرض لايت لقوم يعقلون ١ نن جب بریک اسانوں اور زمین کے بدا کرنے میں ، اور دات اور ون کے اختلاف میں اور کشتیوں میں جو میکھیے ہیں دریا میں گوگول فائدہ کی جیزیں اور جوبانی الترتعالى سنے آسمان كى طوف سے اتاراست سے ذریعے ذریعے ذریعے دیک برسے کے کہا دوبارہ نرندہ کیاسہے۔ اور اس زمین میں برتھ سے جانور مجیلا میدیے ہیں۔ اور ہواؤں سکے بجيرسنے ميں اور بادل جو اسمان وزين سكے درميان خرسكيے ہوسكے ہيں ان سب جيزول ين علمند توكول سكير يلك نتانيال بي

گزشته سے پیوکستنه

م مع*ا*ث مسيس

تهذیب الاخلاق بسکے بعد سوسائی کا دور امم منکہ کسید می ماش سہتے۔ یہ ایک المعاملہ سیدے کرر اوقات

کے سیار معامش کا کوئی نہ کوئی ذریعیب اختیار کرنا ہی پڑتا سے اس سے کوئی انسان لاتعلق نهبين ره سكتا - الشرتعالى سنه قرأن باك مين عار عالم است كا وكرفروا باسب كرمم سنة تهرين زمين مين اينا ناسرك مقرركيا واورتها سي المعنيشت مسكي مختلف سامان بالإسكيد بصنور على السلام كى مديث باك مي معي السيد كم رزق ملال كى طلب فيونيف في من أبعث د الفن الفرائض الشرعك مقركروه فرائض ك بعدريهي أيب فرنضه بياكرده بن. اس سیان ان سکے سیلے صنروری سیسے کر رزق حلال کی تلاش سکے ساتھ ساتھ عبادرت بعی صرفت الندته الی می کی کرسے۔ دوسے مقام برآ تاسیے فاجتعوا عِنْ دَاللّٰهِ الرِّرْقُ رُورْي السّٰرسك إلى الأسك إلى الكسف مرد كبولكم السك الخيراكري رزاق سبيه اور مرکونی معبود سب آبیت زیر درسس میں الٹر تعالی سنے الی انتایات كا ذكركيا سبيع يجنبي الشرسنه وسائل محكث بناياسهيد. اورانسان كوعور و فيحمه کی وعورت دی سبے کر جب الٹر حل حبلاک سنے تم ہے ساتنے بڑسے براسے براسے الغامات کیے ہی کہ من کے لغیرتہاری گذراوقات ہی مکن نہیں، بکرزنگی کا دار ومارسی ان جبزول برسست تو بحبرتم الشرکو بحیوار کمد دوسرول کوسیسے جو درنا سیستے ہو وسائل معاشس سنے ان انعاما ست میں تہا اسے لیے توحیراللی کے واضح دلائل موہود اس آست میں بیان کروہ وس حیانات میں سے الٹر تعاسیے سنے میں المانی کھنے سيسيك تخلين أسان كالحركم فروايات في خيلق السيد للي يعي أسمانول كوريا مست ببن صاحب عقال توكول مسكة سيد واضح نشانات موجودين سخلين اسماني كا ذكر كميسك الطرتعالى سنه وه تمام احمانات خلاسته بس جراسان كيماته والبية ببین ان بین وه تمام کرست شالل بن جراسان کی فضاؤل مین موجودین اور یا قاعد و محمدوش كريسيري الورانظام شي سيكره ارض والمستفير بوسيري اسمانی نظام کا ایک حصر سے - اسمانی کرول میں سور رہے ، جاند اور زمین بطرسے اہم کرسے ہیں اجن برالنانی زندگی کا انحصار سبے - بچر بیاسے کرالٹر تعا ۔ گئے نے

يز قرون انهيس بيركياسيد بكرانهي الك خاص رفنارسيد كروست سيركوكونسان ال كى تمام صروريات زندكى فرابهم كمردى بن نوع انسانى كے ليے روشنی اور حرار س مورج كى مربول منعن سب الراك ان كويه جيزين ميسترنه بول . تونه كوتي كام بو يستعظ اور مذفوراك كي سايد عله اسبريال اور حال كيستكس را ور كيم بيست كرسوراج الما ون بس ايب خاص رفتارسسدا بنام كراكرتاسيد ين سيموهمول كم الغيروتيرل پيدا موتاسيد. اور النان كرا ، نسرا ، بهار اور خزال مېرونم سيم ستفير بهوباسب برسي وبسر كفنط كالبحري ون اوردات كي عليق كا بعث سب ميكي وسيسكران ان كى روزمره زندگى مين باقاعدگى ميدا بهوتى بين الكرجيد موجوده ز انے کی سائنس سے میڈ ابت کیا ہے کہ مورج اورجا ندزمین کے گرد جرانی گاتے عکرزمین ال کے گرد جرکہ الكاتى ب اورخود مى كينے محور كے كرد كھوئتى ب مرب اہم حب طرابقىر سے م أساني كحدول كابيزتظام الشرتعالي في ببلافر وكرانسان بداحه المعظم كياسيد كبوك الناني زندكي كالمخصاراس نظام كيسا تقوالبترسب-زمین کے بعیر میاندابینی ملزل ۲۸ یا ۲۹ دان میں بوری کرتا ہے۔ بعض سیارے

زمین کے بعد میاز اپنی مظرل ۲۹ یا ۲۹ دن میں پوری کر آہے۔ بعض سیارے دوسال میں اپنا چکر بورا کر سے میں۔ ام من فلکیات کا کہنا ہے۔ کہ ثوابت سیائے لیے جی جو اپنا چکر کورا کر سے میں اللہ تعالی ہے میں اللہ تعالی ہے ہیں۔ اللہ تعالی ہے میں دوشی سے کے متعلق خاص طور بو فرایا کہ یوضیا ہے۔ اسی طرح جا ندکی دوشیمی دوشی دوشی دوسر بر دوسر بر اسی طرح ہمندر کے مد وحب نرد کا تعلق تعلی جا بدر سے برط سے کے ساتھ والبتہ ہے۔ بخوشیک اللہ تعالی نائی مفاد سے بیان فرما ہے۔ اس سے والب ته نظام ادر اس سے ان نی مفاد میان فرما ہے۔

زمن

ہوتی ہے۔ غلر اسبزی بھیل، نبا ہجاؤا، ہرچنز کا المنی زمین ہے۔ ان فی زندگی کی اہم
ترین چیز یا نی بھی زمین کے کھونے سے نمال آہے۔ اس کے علاوہ معدنیات
کے وسع زفائز مثلا سونا، چا ندی ، کزکر، تا نبر، نمک، گذرہ کہ، تیل وغیرہ سب نمین
کی پداوار ہیں۔ دوست کا تو اللہ تعالیٰ ہے ناص طور پر قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے
گوائٹ کُٹ المسلک دیک و بیٹ کو بائش سٹ دیکہ ہم نے بیے معد دور والا
دوا پداکیا۔ اسمیں لوگوں کے لیے بڑے بڑس شائد ہے۔ ویکھ لیجئے آئ کی ونیا میں لوا
کو تر لوہے کا زمانہ دعی ہم ہم ہم ہم ہم ہما جا تا ہے۔ ویکھ لیجئے آئ کی ونیا میں لوا
کو تر لوہے کا زمانہ دعی ہم وظر، جا ذیری ہویا ہوائی ، نجھوٹے چوسٹے اوز ارسے لے
کر بڑبی بڑبی شری کہ ہمام کے تمام کے تمام لوہ ہے کے محترج ہیں۔ اور بھر اللہ تعالیٰ
کر بڑبی بڑبی شری کہ ہم تمام کے تمام لوہ ہے۔ اس کو کلام میں لانے کے کے سیالے
نہ مرکز نیکی صرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے ابندس کھی کو سکے کی صورت میں
نہ مرکز نیکی صرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے ابندس کھی کو سکے کی صورت میں
نہیں ہی سے پیدا کیا ہے۔

رات اور دن کانغیر

سنب وروز کے تغیروتبرل کے تعلق فرایا ، وَاخْتِلاُ عِنِ النّہ بِلُو اللّٰہ اللّٰہ کِ اللّٰہ اللّٰہ کے واضح نشانات موجود واللّٰج کارت کے دون داست کی تبدیلی میں السّٰر تعالیٰ کے دان اللّٰہ اللّٰہ کے دان اللّٰہ اللّٰہ کے دون دان کی تبدیلی میں السّٰر تعالیٰ کے جہے ابنان کے میں عمر منفعت رکھی ہے ، دران کے وقت النان کام کاج کرے ابنی سیالے کس قدر منفعت رکھی ہے ، دران کے وقت النان کام کاج کرے ابنی

روزی بیداکر تاہے۔ اور بھرجب ون بھرکے کام سے تھک جاتاہے توا ارام کی صرورت محوس کر تاہید۔ اللہ تا اللہ اسے اللہ کے بیاد الت بنا دی اگر وہ ارام وسکون جال کر کے الگے دِن کی شقت کے بیار بھرسے کھر لبتہ ہو جاگھ دِن کی شقت کے بیار بھرسے کھر لبتہ ہو جاگھ دِن کی شقت کے بیار وقات میں کس قدر شکلات الگر ہمیشہ دون ہی دہتا یا ہمیشہ داست ہی جھائی رہتی توگذراو قات میں کس قدر شکلات الیں بسورة قصص میں فرویا ذرا و تھیوتوسی اِن جعک کی اللہ عکم کے اللہ عکم کے اللہ عکم کہون والم کے لیا اللہ تعالی تیا ہے اور اللہ تعالی تاہم کے لیا وی مقصد ہے کہ اللہ تعالی سے دِن ہی قائم رکھا، تو تھا اے سکون والم کے لیا اللہ تعالی مقصد ہے کہ اللہ تعالی نے دِن اور داست میں اختلاف بیدا تھے اسکون والم کے لیا انسان براحمان عظم کیا ہے۔

. کری جباز

اس کے بعد فرمایا کا لفاکٹِ النبی تھے۔ بی فی الکیٹر دریا اور مندریں سے لئے والى شتيال اور جهاز جمكا ينفع المساس من سيدلوك فائره المطاست بيري اليسى جيزس بين من عقل وتعور سطفة ملك الكول كسك سيانان العبي ردرياني اورسمندري سنست زمايذ قدمي سينقل وحمل سكيمعروف يستين ببجول جول دنیاسنے ترقی کی سبے ان درائع میں خاطرخواہ ترقی ہوئی سبے ۔ بادبانی مشتول ر کی جگر بھے مالی بردارجہ ازمعرض وجود میں استے ہیں۔ جن سکے ذرسیامے لا كھول من مال أيب عكرست دوسرى عكرمنتقل كيا جاسكة سنت وخفى اور بهواتى ذرائع کی لیبن کری درائع سے قال و کھل اس کھی سے۔ رہی و حبر سے کہ دنیا کے کسی ایک کوسنے میں پیاہوسنے والی چیز دنیا کے دوسے کھنے يك بأنهاني بينج مي سيد حس سيدلك فائره الطالبيدي والشرتعاك في قرآن باک میں کشی تورح کا ذکر کرسے کیے اسے ہمیشہ کے کیے مورنا دیا ہے لا كهول طن وزنى بحرى جها زجد بيرسكنا لوج وركم ياصنى كيم مرون بنت بمرسم ال فنون كوفق 

ستاروں سیتے لی معلومات، علم حالب اور ناب تول کے اوران بھی ہنوں سے اور ناب تول کے اوران بھی ہنوں سے دار کے کیے معلومات ، علم حالب اور ناب تول کے اوران بھی ہوں ہوں ہے اور الداس کے معرض اور سے مالی ہونے والداس کے معرض اور سے مالی ہوں ہے ۔ اور سے مالی ہوں ہیں ہے ۔ اور سے معرض ہیں ہیں ۔

بانی کاننه ک

نشانات قدرت بي كي بيان من فرايا وكم آن وكل الله من المسكر رمن هما يم الشرتعالى كنتا يول من سيد سي كراس المان سيدياني ازل کیاسہے فاکھیکا بہ الکیم ض کھٹے کے مسفیقک بس کے ذرسیعے مرده زمین کو دوباره زنده کیا سب انسان اورجانورول سکے سبے خوراک کی بداوار کا انحصاریانی بیسب آگریانی منهوتوکوئی جیزیدانه بوراسان سسے ندول اسب مرد بارشس سے وقران باک میں بار بار آئست کر دیجیونم کس طرح با دلول کوایک عكىرسى دوسرى عكره بلاست ببرا ورعيران سك ذرسيع خشك زين أيربارش برسكت ہیں بین سکے ذرسیعے مرکھیتیاں الکاستے ہیں ہو تمہائے اور تمہائے جانوروں کے سيص ولك بنتى بين بيرهي المترتعالي كاانعام سيد كوهيتي باطبي كاكام جديد طرز بربوسن الكسب والان زراعت بن ترقی بونی سب درانع ابهانای بهتن مبسرانی میں بنی قسم کی کھا دیں دریا فت موتی ہیں جن سے بیباوار ہی اصافہ ہوا سبع - بير تمام چيزس ان في معيشت معيض سيم قلق بي . اورالله رقعالي محدانواس بين اسى سيلے فرايا كم ان من عقام نداوكوں كے سيلے واضح نشانات بن . نعول أب كے لعد فرمایا وُربٹ فِيها مِن ڪُلِ دَات تِي الله تعاسط کے واضح ولائل میں سے کم اس نے زمین ہی مرضم کے جانور کھیلا سے۔ ذراعور فراسیے كرالندتعالى سندانيان كى خدمست كيرسيك ساتين جانور پيدا فرماستين جن كاشار نهين كيا عاسكا الناني زندكي كاعانورول كسك سائف كراتعلق سينصوصاً وهوليني جن كاكوشت ، دوده، كهال اور مريال لوگ استعال كرست بي ابنيل ان في معين بي

براعل دخل سهد المنظامي بهيئس بجير بحريال ، نه صرف دوده مها كرسته بي

عكريداناني خولك كالحي صدين اسي طرح محصوب اونهط اوركرسط وعيره بارباري

جانور کی مال کشتی نسال کشتی

م و اور کی کردش

اور سواری کے کام کے تیے ہیں۔ مرغ ، مبلی ، اور محصلی خوراک کا مصری مرغی کے انداے ان ان کے ایسے میں کام کے اندان کے ایسے خوراک کا اہم کھیز وہیں . شکاری جانور بھی النیان کے سیسے خوراک مہیا کرستے ہیں۔ اب توصير الجيانات اكم متقل كله اور بيشري كياسه ويرتمام جيزي لياب محكثس من داخل بس اور الشرسندانيين نشانات قدرت محطور بيان فرايس المسيح المرتفالي قدرت كي اورنشاني بواكا ذكرسيد. فرايا وتتضييف الويني بواول كى كروش كى صاحب عقل لوكول كي نيان أه به به ذی جان کے لیے ہوا اس قررضروری ہے۔ کہ اس کے بغیرانسان وحوال چیرمنط هی زنره نبین ره سیخته مهوا بهیشدگروش کمه تی رستی سیم مهمیمشرق سیمغرب مح طروت اور محمی خرسی مشرق کی طرف جایی سبت میمی اس کا درخ شالاً جوباً ہوتا ہے۔ جوانبانوں اور جانوروں کے سیار کا باعث ہوتا ہے۔ جسب ہوا کی گروشس مرک جاتی ہے۔ تولوگ گرمی میں تولیب جاستے ہیں ۔ براسنے زمانے میں ہوا سکے ذرسیعے باریانی کشتیاں طبی تھیں، اسی سکے ذرسیعے لوگ مجوسسے سے غلی علی کر ستے تھے۔ ہواہی با دلول کو ایک جگرسسے دوسری حگراہیا سنے كاباعث بنتى سے اور دور دور کا بارش ہوتی سے -الترتعاك يراكا فالرائعي النان كو كهايا - باني سي كهاب بنتي سے سے رہا گاڑیا ل ملتی ہں اور لوں میں باسے باسے کام سلے جاتے

ہے جس سے رہاں گاڑیاں علی ہیں اور آلوں میں بلاسے بلاسے کام سلے جاتے
ہیں۔ بلری سے بلری شینری حرکت میں آئی ہے جس کے ذرسیعے السانی مفاد کی
ہیں۔ بلری شیار ہوتی ہیں۔ وفائی جہاز بھی بھاپ سے چلتے ہیں۔ یہ سیاستیے
ہوا کے کمیشے ہیں۔
ہوا کے کمیشے ہیں۔

مرسیف شرای میں آتا ہے۔ کرمفنورعلیہ السلام نے تیز ہوالی آنرهی سکے وقت کے بیاد دعاسکھائی الله تعرافی است کے این است کی خیرانگٹ میں اورج کچھاس کے اندر موجود ہے۔ اس کی خیرانگٹ میں اور جس کے اندر موجود ہے۔ اس کی خیرانگٹ میں اور میں تیری ذا

فرا المستحاب المستخرب بي السماء والائرض دين واسمان ك مغرادل وربان سخر شده اول بحري لايت لقوم هي ويو السماء والائرض دين واسمان ك يك وربان الله تعالى الدين كالمستخر المستحر المول المستحر المس

نثان*ات* قدرست

ابنى منشار سكيمطابق مختلفت ممسك كام ليأسب به تمام چیزین الترتعاسالے کی قدرت اور اسکی وصانیت کی دلیل ہیں ریہ تمام چيز سيمكنات ميسه مي اورالتارتغالي كي بيداكده دون الترسيه موا ان كويدا كمين والأكولى منيس سبع - بيام جيزي اليف جيم مفاد، اغراص اوراها مي ود محتاج ہیں۔ اور النترتعالی کی و حانبیت کا ثبوت ہیں اس کے ساتھ النرتعاکے نے اساسیمعاش محم محما میں۔ یہ تمام جیزی اس کی قدرت کے نشان ہی مرکز ان لوكول سكے سياح صماح سي عقل بن اور سوسے تمجھنے كى صلاحيت سے محروم تنبس مگر جولوگ بخور وفتر کی املیت سے محروم ہیں۔ انہیں قدرت کے یہ برسے برسے نشان می کھی فائرہ نہیں میتے ایسے ہی گوگوں کے متعلق فرمایا کیسو ون عَكِيْهَا وَهِ مَرْعَنْهَا مُعِرِجُنُونَ "كُولُ السَّرَى نَثَا يُولُ سَيْ كَرْرِجَا سَيْدُ بِمِ مُكَّر وه ائن سب غافل سهندي و قررت كى دليلين ان مركيدا ترميل كرين . الغرض! الشرتعالى في الموسي والموسي والمدولي المسلم دلائل بیان فرملسئے ہیں اور ساتھ ہے باست تھی تھے ادمی کہ تہذرہیں اخلاق سکے بعیر دور المئلكسب معاش كالتسبيد اورمعاس كيمام اساب خدا تعاسك بباكرده بي لهذا عبادست هي صرفت التي كي كرني عاسية -

اَلْبَقْتُ قَامِ آليت ١٦٥ تا ١٢٤ سر عروم سينفول ۲ درس شعبت ديار (۲۲)

ومِن النَّاسِ مَن يُسْخِدُ مِن دُونِ اللَّهِ انْدَادًا يُحِبُّونَهُ مَ كحب اللهط والكذين امنوا أشك حسالله وكويرى الذين ظلم والذيرون العذاب لا أن القوة لله جريع الوان الله شكديد العكاب وإذت برا الدين المبعوامن الكذين التبعولوركوالعكاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الرين التبعول فأن كناكلة فنت برامنهم كما تكبرع وامساط كذلك بريه مرالك اعمالهم كالموصلي عَلَيْهِ مُوا وَمَا هُ مُرْجِدُ رِجِ إِنْ مِنَ النَّارِ ﴿ سترهجه أورنوكون مي سيعض ده بي بوالترسكيروا دوسرول كوخذ كانشرك بنات ہیں۔ان سسے السے محبت کمستے ہم صبی محبت الشرسے کم نی جا سہنے اور جو ايمان داريس ده الترسك سيلے محبت بي زياده شديد بي اور اگر د محيس ده لوگ جہنول نے ظلم کیا جسب کہ وہ عذاب کو دیجھیں کے کہ بیٹاک ساری قومت اللّٰہمی مر العرالعرا العراق الى مخت عذاب والاسب (١٦٥) حبب كربنرار موها من ك وه لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگول سسے جنول سنے پیروی کی اور وہ عذاہب كود مجھ ليں سكے اور ان سكے اساب منقطع ہوجائيں سكے (١٦) اور وہ لوگ مینوں نے بیروی کی کہیں کے کر کامنس اگر ہار سید دنیاس بلیناممکن مروز مم محی این بزاری کا اعلان کریں ۔ جیساکر مراج ممسلے بيزار بهوست بسي طرح الطوتنالي وكهلاست كاان كوان كمي اعمال حرت دلانے کے سیاوروہ دوزخ کی آگ سے تکلے صلے بین ہول سے (۱۹۷)

مغداکا ندیخشرا)

تجيبتني

كذشة أيات كريميرس الترتعالى سنصاف انعامات كا ذكر فرمايا جوارب معیشت کی صوریت میں بنی نوع انبان برسکے اس احسان کا تفاضا برتھا۔ کر لوگ النترتعالی کی و صراندست کو بهجانت اورخالص اسی کی عبا دست کرستے -منگر اليانبين بوا بكر وهِنَ النَّ اسِ مَنْ يَ تَعْفِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ انْ دُادًا بعض لوگ السطى بن جوالة كيسك سوا دوسرول كونزلعنى مرها بل بناست بن دوسے لفظوں بن الله كا مشركيب مطهرات بن ، ندكى فرست بن سبيلے بھى آجيكا مهد الترتعاسك فراي ف لذ تجع الله الداد الوانداد الوانته ونع لكون. التارنعالى كے مرحابل ورشر كيب نه بناؤ كيونځة تم مخوبي عاسنتے ہوكہ خالق، مالک اور رازق صرف ومی سبے مسبب الاسباب تھی وہی ذات ہے۔ کہاند ا دوسرون كوالشركام شركب مطران كاقطعا كوني جواز تهنين فرمايا جب لوگ عنيرول كوالسر كامترمقابل تبليم كميسينة بن فري وكورسته يربي كر بيجبت فه حكمت اللهان سيماس درمسر كي محبث مست بهن حس درجه بين المنزنغاس السي حبت كرني جاسب ادري خوالي كي حرست يهين مسيم مترك كي ابتدا بوتي سبير يجب غيرالله كي محبت الله كي محبت سب ستجا وزكرها تى سب ـ بالس كے بربراماتی سب تركیرتمام ده صفات عیرالندی مجى ليم كرلى عاتى بن حواللتر تعاسك كيرسا كفخصوص بن اور كيرعنراللرسس كي المي طرح عاجست رواني اورشكل كتائي كامطالبه بوتاسب يجوالله على لأسس مواجا سيئة راسي سيله فرمايا كعصن برنجت السيحي بس بوالتركان كريم فلمسة بن اور بهران سهالين بي تحبيت تحسير بن جبسي تحبيت الشريعاسي في دان باک سے ہونی جا ہے ۔

فرای شرکی اس نجاست سے برخلات کاگردہ البابھی سے برخلات کاگردین احتی اسٹ کے مست میں شدیر ترین کمیت مون محتی اللہ الم ایمان کا گروہ البابھی سے جن سکے دل میں شدیر ترین محبت مون اللہ ہی کے سے وہ اللہ کی سبے ۔ وہ اللہ کے ساتھ دوسر دل کو مرحقا بل کھیرا کہ اُن کو اللہ کی مجبت اللہ ہی کی سبے ۔ وہ اللہ کے ساتھ دوسر دل کو مرحقا بل کھیرا کہ اُن کو اللہ کی مجبت

من برابر کا شرکب بنیس بنانے۔ قیامت تواهمی دورکی بات سے و قرآن یاک شاہر سے کرمشرکین تعین اوقا دنیایں ہی کینے معودول کی محبت کو ترک کر شینے ہیں احب ان کی محت تی طوفان يري يست الموقران باك كهاسب دعوالله مخلص بن كدالدين تعظم معبودول كوهيور كرخانص الترتعالي كوبكاسنه سيخة بي-اور كيرا خرست بي تو بیزاری کا اعلان کمین دیں سکے۔ جیساکراگلی آئیت بی ارباسیے۔ اس کے برخلا الل ايمان كى الند تعلسك كي سائد مجست ميشد قائم سين والى سيد - انهين وا ه "منگی ہویا راحست خوشخال ہول یاکسی صیبیت میں میتلاہوں، تندرست ہول پاہار ان كى محبت اللي مسى عالمت مير مسى دا مل تهين موتى . باقى رسى ابنيار ، اولياراورنررگان دین کی مجیت توالیسی محبت التربی کے محمست \_\_\_\_\_ ہوتی سبے، ال بمستيول سيصحبت بالدات بنيس بوتي بمكر مجبت بالذات عرف غدا تعاسك

عاصل كرياسيد ـ

عدس شرکف میں آئا ہے۔ کر ص تخص کے دل میں المتراور اس کے مول كى محبت با فى تمام جيزول سيدزياده موكئ، اس كالمان كامل موكياسكن قرآن باك نے اس بات کی وضاحت فرائی کہ السراور رسول کی مجست کے مختلفت مراج ہیں۔ التكركي محبت اصالتاً اور بالذات سيها ورسول كي محبت الترمي كي محسس \_ ہوتی ہے۔ بنی کے سانھ اسی کی محبت کونیکی سکے سابھ مشروط کردیا كالسب يسرة متحتر من حمال عورلول سيع بست بين المنا وكمرا السب فرايا ان سیسے مهدلین کمروه منٹرک ننین کریں گی بچری اور زناکا ارتباب بنین کرینگی، اولاد كوفتل نهين كريب في البها من المال المصلى في وكلا يعضينك في مُعَدُّون الرسي مسك كامه من آب كى نافرمانى نهيس كريس كى اور لعض مقامات بيمطلق رمول كى كالمت مرالتركي اطاعبت فرارمير ويبيعيه كمن يجطيع الرسول فأخذا كطاع الله يت سنے دسول کی اطاعت کی ائس سنے گویا النتر ہی کی اطاعت کی۔ دورسری عگرفوایا أطيعواالله وأطيعوالترسق ألتراورسول كاطاعت كرو- نامم اطاعت اور عبادست میں فرق سہدے بعبادست صرف الله رتعالی کی ہو بھی سہدے۔ اور اطاعت رسول كى بھى اسى طرح فرص سبے منظر طرح الكرتفائي كى فرص سبے . تنه ندى مشرلفين كى حديب ف مي صنورينى كريم صلى الشرعليه وسلم كا ارمثناد كراتي ي أحبق الله إين وكوم نعمه لوكوا الترسي محبث كروكه الساحين المرائي تعبين عطاكي بن مره مع مقبقي سهد - تمهارا اينا وجود اوراس كمه علاه وعلني تعييريا بمن سب الشرنغالي سي الغام است بن لهذا است محبت كرور بجرفرها أجبوبي لعنه السي سي محبت كرور بجرفرها بأجبوبي لعب الله خلالقالي كي مجيت كي وحسب ميرسا مقطعي مجرست كرو- بس سنيته بالله تعالی کارسته اور اس کا بیغام بینجایا بسید. اس کاکلامه اور اس کی شریعیت تم کودی مجت کی دجہ سے میں میں اور بھیر فرایا کہ میری دجہ سے میرے امل بیت سے ساتھ بھی مجبت کرو۔ مجت کی مختلف وجوات ہیں مثلاً اگر کوئی جیال

بعص اوفاست محبت كالمعيار نفع اورنقصان موتاسب كسي في نفع بينيايا سبے یا تفع کی توقع سے توانس سیے محبت بدار ہوگئی کہی سے اس سیار محبت كى جاتى سبے كه اس كے بغير نقصان كانحطرہ سبے مقیقی نافع اور ضارتد الرئز تعاسك ہے۔ لہذا اس وسیسے بھی الٹر تعاسلے کے ساتھ محبت ہونی جاسسے ۔ مجست كالكب اورمعيا رضروريات زنزكي كي يحيل محيسه والنيان كامال و متاع، گھربار، زن واولادسب عنروریات کی تکیل کا ذراعیری ولهٰذا ان سے بھی محبت كى جاتىسەير - ظامېرسەير - كەربىمى بىيت تىجى تىجىت بالذات نہيں ، يەتوالىڭر تعاسك في محض ذرائع ببراسيم بالمبربوبا عاكم ومنسيق بويا ووست الدوي بهوباكوني اواره، بيه تو محض اساب بي، ورنه صنوريات كاهنيقي بهم بنيجاني الانتخوم و لاستزكيب سبت للهذا مجست بالذاست اسي كويمنرا وارسب - اكر الترانعالي كي مجست اوراننیاری بست کواکی سطح برسائے کا ۔ تومشرک کامرتکی قراریائے گا۔ يه باست توواضح بوكئ كراكة رتفالي مى مجوسب تحقيقي سبيداس كيماته مجسن باقی تما ممخلوق کی مجست سسے زیادہ ہونی جا۔ سے بیخیرالمار کی محبت کو

السرى مجست كمصماوي محيى درجرنبين ديا جاسكا ورنه بجيت فه مركمت الله

محیمت کی محسولی

كى زومى أعباست كا- اسب سوال مديدا بو ماسيد كراكركونى تخص أشار هيالله يعنى الترسكيما تحد مست زياده محبت كادعو بإرم وتواس كى جائج كي سيك ديا ومحبت كادعو بإرم وتواس كى جائج كي سيك كونسي كسولي سبے کراس کا دعوسے درست ناہت ہوجاستے۔ تومفسرن کرام فرہستے ہی محسى كى محبب كى كسونى اطاعت سبے بحبب اطاعت كا دفست اسئے كا توہرت سيط كالمحبت كا دعويارساين مجوب حقيقى كى اطاعت كرتاست، ياكسي اوركى ظام رسبے کہ حس شخصیست کی اطاع سے کر کیا اس کی محبوب ترین ہی وہی ہوگی ۔ مثال كيطور ريايك طرف خداتعالى كالمحمس ودردور مرى طرف والدين بير یا استا ذرکا حکم سے قرال میں سے وہ کس کو ترجیح دیتا ہے۔ اس مقام برہنزی محبست كاتفاضايرسيد وه لينداللرى اطاعت كرسكاس كيسانونديد تمين محبت سك وتوسك كورج كردكها سئه اوراكراس نهالله تعاسك كي كومجيور كركسى دوسك رسك محمركوته جيح دى . توظا برسه كرائس كالحبوب في في سك سا تقومحبت كا دعوني باطل قرار باست كا وراس كى شريد ترين محبت التى كيما تق ما به من موركى يوس كى اس من اطاعت كى والترك كلم كم مقابله بي كوكى كا مكس آبا واحداد با برادري كے رسم درواج كى بيروى كرسك كا برشرك بوجا كے كا. بعض لوگ ابنیا، اولیا، ملائکم یا ارواح کی محبت کوخداکی محبت سکے بارقرار حبيت بي- ان سيدالهى محبت تحيير حبيى فدا تعاسك سي محبت بوتى ب اسی سیلے ندونیاز اور قربانی سیسٹ کرستے ہیں بانیاز مندی بجالاستے ہیں۔ یا ان کی یا د گار بنات به بن توسیسے لوگ بھی منٹرک میں ملوسٹ ہوجاستے ہیں۔ بخیرالٹر کے ساتھ محبت کرسنے کی اجازت سیت مگرالی محبت جوالٹرتعاسے کے محمسكيم طابق بواوراس كم محبت سير محم ترسيح مبهو مجست داصل ايب میلان بمعلق اورخوابهش کا نام سب طبعی محبت میں دنیاوی عرض کارفرا برکیت مگرالنرتعالی سیم محبت کاتفاضایه سبت که ده بیادست، اطابعت اد، اس کی رصنا سکے سیلے ہو۔

شاه عبالعزيز فراست كرالله تعالى سي عبيت كى علامت برسب كرجواس ساخفر مست كا ذعوسك كربيكا، وه اس كم محبولول كے سائق كلى محبست كير كا - اور اس سکے دہمنول سے لفرت کرسے کا محبث کی دوہمری علامرت بیسے کے کھیب کوالٹرکی اطاعت اورعبادست کرسنے ہی روح کا کامل نشاط علی ہوگا۔ وہ خوشی کے ساعظ عبادن اللي منهك بوكا اور معيست سي كريز كرسك كاراسي طسرح وه ضراتعالی کی رضا کی خاطرهان ومال کی بازی نگانے میں کھی دریع نہیں کر بھا۔ اب وسي البحية كرونيا من كيا مجيم ورابسي الوكر كس طرح عيرالماري عبت عيراكي من كرفار موسيك بن عياني زري وانع الترتعالي كي محمت كم عالم من مرعم وان خلاسكے بیلے ، كنوارى مال اور روح القدس كى محبت ميں مبتلا ہيں۔ سي متركا ية مجست سبنے مہر مرمت والیے محبوب تقیقی کی مجاسے جنہیں وہ برماتما یالیٹور سكتنے ہیں، درگا دلیری اور تکنتی ما تاكی مجست میں مبتلا ہیں۔ سادھوا ور منبول سے محبت کی پینگیس برصاسیدی مان سکے نام کی نذرونیا زسینے ہیں ۔اس طسرح كلمركوم مثلان تقبى عنرالت كالمحبب كادم بجرست باعلى مرواور بالخوست تخطم کے تعریب انگاستے جاسہ بی میں میمی بیراً باکومرد سے سیے بکار جا رہا سے اور مجى نواست ردرى كى عارى سبت يرارك توالترك يبائد على اور صالح لوگ ہیں۔ ان کوالٹر کا منز کیس کھرالیا۔ ہے۔ ہی چیزیں ہیں ہو ثابت کرتی بهي كران توكول سنت خيرول كي محبث كوالعلى محبث سكيمت مسكوم ماوي قرار في حبب الترتعالى توكه اسب فأدعو الله مخطوسين كمه الدين فالصتا الري كويكاروكه وبى عاصروناظ كالك ومخاراور مردكرسن والاسب مركر بارلوك عيراللر محری التربی سے ہم گیربنا کریٹرک سے مرتکب ہو سے ہیں۔ التروالول کا یہ

المل المان كا بمنسر بي طريقه را المسبح والدّن المسول المسترة عبداً لله المان طرفير كرانتين مست وي المان الما

كى تحبىت كواللاكى محبت كے بارنهاں جانتے ۔ بہال كسينى كى محبت كانتاق سبعة توبيرا للترتعالى سمير كتعميل سبع وخدان كالمهيني سيمون كرمني كيميتني اطاعت مي من مرسيداوراطاعيت عبادست المناسي عبادست المناسية المالام في المالام المناسية المالام المناسية أكوم والبخاك فوسين عافي كالصرام كروبين تهارا عجاني بول، لهذام بالحترام كروميكمه عبادست صرف رسب كى كرو والعبدة وارتيكه والجراح لوك الشرنعالي كى ومالنيت اور اس کی محبت کے دعور پر کھی ہیں گھر ما فوق الاسباب غیرالطرکو تھی مرد سکے سیلے بكارسهين مالانكرزبان سيداقرار كرسته بن إيّاك نعب دورايًا ك نستنعین بر مراحمل اس کے فلافت سے۔ انبیار سمیت ساری کی ساری مخلوق محتاج اورعاج زسب ، فادرطلق صرف الشركي ذات سهد لهذا امل ايمان كاطراقة مير سبير كرانهين شريرترين محبت محبوب حقبقي لعني خدا وندتعالى كي ذات بهوتي سم فرما الوكسيرى المسرون ظلم في الراكنظ لم الوك وتحصيل سرك الذيرون العسنداب جب كروه عذاب كورجيد للسرك القافة ولله جبيتعسا توانه بي معلوم برومايت كاكرسارى طاقت توالله بي سك سيك سيك وكان اللك ستديدة العراب اورالله مخت كرفت كابهي مالك بعد مقصدر كرفيرول كي مجست كوالشرتعالي كم مجست سك بم بإكرولسنة والول بربه رازقيامت سك والتفك محاكم وفالطى بمتلاشف يحبب ببظالم ابني أنكفول سس ووزخ كعنداب كونجم لیں سکے مراج التدسی سواکسی دوسے کی مجست کام نہیں اسکی۔ اسے توسیاری طاقتين اورتمام اختيالات الشرتعالي كي باس بن، آج ولمي قاورطلق سبيدا اسي كالمم جلتاسہے۔ کامنٹس کہ ہم نے دنیا ہیں اسی کی مجست کو اولیت دی ہوتی اور بخیروں کی محست كواس كي بالرينه مجهابوة تواج بهي شديد عذاب ديجها نصيب نهوة -فروا إذ شبكالكذين استربعولمِن الكذين استبعول قيامت ك الس بولناک وقت کویاد کرروجیب متبوع رجن کی بیروی کی گئی سلینے بیروکاول سے بیزار موجائیں گئے۔ بعنی وہ لوگ جو دنیا میں طاع طانے جاتے ستھے۔ ان کے

التبري در مطلق سے

آلع اور متبوع

مطبع أن كيم برسم برسر تبريم كم مسينة ستهر أج ومي بادري، رستي اور برساين مريدول كوصا ون جواب فريك كم محم تي تهين كب كها عقاكم بين السركاشركب كظهرالو-بيبهوده كام توتم ابني مرصني سي كست مصف مهم نے تونهيں كها تھا كہ بي التدكابيا بنالوا الشركا وتاربنالو بالمشكل كشا اور حاحبت روابنالو حتى كرجب حضرت عبسى عليه السلام سي عمي موال موكاكم كم اسين المسين الكراب سي كهاكم مجھے اور ميري ال الربالد وتواب جاب ديسك وياك والكريم! بركيب من المالي ويالي بات كهوه الكيس لي بحيق بن كي كي كام كي كالمحصاكوني حق نبين عرضيك تمام مطاع اس دِن انكاركردي كے وكرا والع خاك عذاب سلسنے نظراستے كا ونقطعت بعد عوال سباب اورتمام اساب منقطع موجا بيرسك- وقيال الدون التبعق اوربيروكاركهين نيك، افسوس كااظهاركرين كه لو لن لن اكترة اكربين الب وفعه کیرونیا بیں بیلنے کی اجازین کی جائے فیانہ نے فیانہ سے ان اہمارُ ست اسى طرح بنزار موجائي - ككتات بع في في الميناكم بداج بمست بنزار موسك من تعنی اب مهر حقیقت حال کاعلم موگیا ہے اب اگر سبی و نیامی مل حالی توسم مرگز انکی العارى نبس كمرس من السيم والكول كم منعلق مورة احزاب أنا به كريا اللرانا اطعت سادتنا وكاركاء كالمم ف الطبية مراول ورم والكاتباع كيا فاصلة فاالسببالا المول مهر كالوكريا بهبن سير مصر سنظ المعراكان كريم سنة تبرسه ريولول كاتباع كيابوتا بم في توسين . بزرگول می بات مانی این ولا کرمیم دنینا از به موضعفی ن من العیداب این ان کو دو کمناعزاب مسيح كيونكرين فورخصي محماه موست اورمبين بحي محماه كيا يحضرسن ابداميم عليه السلام سفي بعي فرا یا تھا کہ تم سنے دنبوری اعزاص کے سیام عبور بنا سکھے ہیں ، قبا مست کے دِن بیسارا سلسكم منقطع بموجلت كام اوراج كے تمام دوست اس ون دخمن بن جائيں گئے ۔ بيار مجست اورالعنت صرفت وم ی کام استے گی بجوالٹر کی رضا کی خاطر کی گئی۔ اس کے علاوہ تمام ذرائع كسط عائم سك فروايا ك في الكلم الله اعتماله فوسس الما الله اعتماله فوسس الما المعام والله اعتماله فوسس المعالية الما المعالية ال



البُقْسُ وَ ٢ المَا اللهُ الله

سید فراقی سید فول درس شصرت مینج (۲۵)

ياكها الناس كموامسافي البرض كالرطيبًا على ورك تَتَبِعُواجُمُ وَالشَّيْطِنَ طَانِكُ لَكُمُ عَدُوُّمُ بِينَ إِنَّ لَكُمُ عَدُوُّمُ بِينَ ﴿ النمايام ركم والسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مَالاً تَعَلَّمُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ النَّهُ مُالْاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ قَالُوابِلُ نَكْبِعُ مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ ابْاءُنَا الْوَكُوكَانَ الْبَاؤُهُمُ لايعقبلون شيعًا ولايهت دون ومثل السيدين كَفُولِكُمُ الدِي يَنعِقُ بِمَالاً يَسَمَعُ الآدعاءُ وَيِدَاءً مُ صَفِّ الْبُحَامِ عُمْى فَهُ وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ تتنجمهن القالوكو إزمين مي جوملال أورباكيزه جيزس بي ان بي سيد كها دُ- اورشيطان کے قدموں کی بیروی نرکرو - بیٹک وہ تہائے سیاے صریح اور کھلادیمن سے (۱۸) سيك شك مشيطان تم كوبرائي اورسي حياتي كى بالول كالحكم ديتاست الدريك تم المرتعالى به وه چنرس که وجنم مليس جاسنة (١٦٩) اورجب إن لوكول سس كها جاتست كهماس بينركي بيروى كروابض كوالترسف الاراسيد توسيقي بكرم اس جيزكي بيروي كري سكے ، جس بي بم سفسينے باب داداكو يا ياست - اكر حير الى سكے باب دادائكى بين كوسين مول ادرىز دە كىسىيەسى دە بىرى دادى بىرى ادان كوكول كى من ل جىنول ك كفركيا الشخص كى سب بعدا وازديتاب أمسس كو كرنهي سنامكريلانا اور بیکارنا دیر ببرے ہیں گوسنگے ہیں اندسھے ہیں وہ تجیر بھی نہیں سمجھتے (اس) کرشتہ ایموں میں اللہ نفالی کی وصافیرت کے دلائل اور مشرک کارڈو تھا اور یہ ا المنتربيون

بتلایا گیا تفاکہ جولوگ دوسروں کے ساتھ الیسی محبت کرستے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ کمرنی جا ہیں اللہ کے مزا اور عذا اسلم تعالی کے مزا اور عذا اسلم تعالی کے مزا اور عذا اسلم تعالی میں اللہ تعالی سے جبر دار کیا ہے کہ مستے جبر یہ السلم تعالی سنے بالیہ لوگوں کے جبر سے انجام سے خبر دار کیا ہے اور تبلایا ہے کہ اگن کے اعمال ائن کے ساتھ وافوں ائن کے بیار میں گا اور نہ وہ کہمی دوزرخ کی آگ سے باہر انکال کیس گے۔ ہوگا اور نہ وہ کہمی دوزرخ کی آگ سے باہر انکال کیس گے۔

قانرن کی

دراصل بهال برملال آوربائیزه چیزی کهانے کائم مے کر النارته الی نے بئی فرار فرع انسان کوقانون کی با بندی کا درس دیا ہے۔ النارته النارے قائم دی ہیں صرف انہیں استعال کر و اور حرام خوری سے بچ جاؤ اگرتم النارے قائم کر وہ اس قانون کی بابند فی نہیں کروگے، تواصل کستے سے بہک کرشیطان کے نفتش قدم میر جلنے لگورگے نی بینج ظاہر جے، کہ ندتی کے مقام تنظیرۃ القارس کی بہنچ جاؤ کے میں بہنچ خاؤ کے میں اس موضوع بر باب باندھ الم شاہ ولی النار والوی گئی نے جہزالی البالغہ بین اس موضوع بر باب باندھ الم شاہ ولی النار والموی گئی تھے النارال الغہ بین اس موضوع بر باب باندھ الم شاہ ولی النار والموی گئی تا ہے۔

كربابست محجاني سب وفرط ته بي كران ان كلفت سب اورم كلفت مراد قانون

كى بابندى كرسنے والاسبے۔ السّرتعاسلے۔ نے انسان كى ساخست بس مكيست

اور المجيميت دونول ما مسي المصح بين اوران دونول كانقاضا برسيد كراز الجانون کی پابندی کرسے اور اگروہ البانہیں کر بھا، تواس کے تصدین اکامی ورحروم کے

تسكرانساني تتمرن نسل سهداوربير دبياست، قصبول اورشرون مي مل عل کے رمین سیدے نظا ہرسہے کہ اس مورست بیرکسی قانون کی بابنری اس وقت کے نيتجه خيز ثابت تهبس بوسحتي بحبب كك وه اجتماعي صورت مي نه بهو قانون بجمارالد بھی اسی ماکست بین ممکن سے حب کر کوگول کو قانون سسے واقفیست ہو۔ اور اس سے سیسے قانون کی علیم کا عام ہونا صروری سیدے تاکہ معاشر سے کا کوئی فروقانون كے جاسنے سے سیارہ نررہ جاسئے جسب برتجت اوری ہوجاسئے کی تو بھوت الون شكى كرسنے شامے صلافت كاروائى بھى لازم موجائى، تاكم معامشرە اس قىم كے فداد مسيحفوظ ره سيحه وقانون كوني فرو داعد مويالم المحست وه قانون كي مقركراده تعزيه کی زومی صرور آسئے گا، اور اگر کوئی دوئیری باہری جماعت قانون کے نفا ذمیر کاو طوالنے کی کوششش کریگی، تواس کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہوگا، تا کہ فتنہ و ونیاد الما وروازه فوراً مندكها ماسيح .

علال جيزوه سبيء بيصالط تعالى سني ابنيام عليه السالم سك فيلع سرعاً علا ل فرار دیاسید. اور باکیزه وه جیزسید بجرندانه لذند کھی بلور کیونگ برلردار جبزكوكوني تخض كحصا ناكب ندنهي كميسك كابنواه منرلعيت كفاز دمك فه ملال ہو کسی جبیزی باکیزگی سکے سیے بیائی شرط سے کہ اس کے ساتھ کسی کا حق

متعلق منهو الكي آبات مين علال وحرام كي حكمت اور ان المشب كي فضيل آبي سب منالاً بحدى علال سب مركز خنز برطام سبد اسى طرح اونه ط علال سبد

مكرشير حراسب ببحرى اوراوسك وغيره كلى علىت سك يا وجوداس كسك ساخط به بھی تشرط سہے ، کہ وہ تشرعی طرسیقے سے مدلوجہ ہو۔ ورنہ سایسے جانور کا گوشت استعال نہیں کیا جاسے کا اس سلم بین حکم موجود سسے وکا تاکے لیا

مِعْسَاكَ وَيُدُوكُولُ مُواللَّهِ عَلَيْ لَا يَعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْ لَا يَعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْ لَا يَعْلَى اللَّهِ عَلَيْ لَاللَّهِ عَلَيْ لَا يَعْلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ لَا يَعْلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَّا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ کھا و، وه حرام سے - اس طرح حس جا تورمیر نیبراللاکا نام لیاگیا ہو، وہ بھی حرام سے ۔ مردر بحى حرام البيدي جيزول كالمستعال جياني يا روعاني صحبت كيديم فالم میونکی چیزول کوئشرلعیت سنے ناجائز قرار دیاست، ان میں کوئی نہ کوئی حسنسرا بی

سكينام ميدوي جاتى سيد ، خواه وه سطائي مويا فروسط، چاول مول ياگوشست، ال مبن لظامیر تو کوئی خزانی نظر نبیس آتی میکداس بی روحانی نبیاست. یا بی جاتی ہے ، ہو ر در کویلید کوئر در پی سب له زاایسی جبزروهانی طور بریضر موگی، نرمزی شراهیت بی سب كر طافی لعبی ایسی محیلی موخود مركر با نی سكے اوبر تبرسنے سكتی سبت و و محروہ سبت اس مین محمست برسیدے کر وہ جمانی صحبت سے سیام صفرسیئے ۔ جوکوئی کھائے گا بھار ہو عاست گار ممسنے تور و تحفاسید کر ایک شخص سنے البی محفیلی کا گومشت کھایا اور اور جيب سيس الكيف الدر ملاك موكيا- يه گوشت اتنا زمرا بود خفاكم اس كاسارا تخان بریب میں تبدیل ہوگیا۔ ایسے ہی حادث سیصعلوم ہوتا سے کہ تزرید جن چیزول سیسے منع کیا، وہ کسی نرکسی طوران انی جیم سکے سیلے مصریب راسی سیدلیے فرایا که طلال اور یاکیزه چیزی کھاؤ۔

معمست كى الكيب اورصورت دوسے كى تالقى بھى بيان ہوتى سے الك سخص چدری کی بحمری لاکسر ذریح کر ناسبت و وه علال جانورسیسے رانس براله کانام بھی لیا گیا۔ سبتے مگر توری کے فعل مشنے اس میں خیاشت کو جم شیے دباہے۔ کہ وه کسی دوسیسے متخص کاحق تھا۔ جوضا کئے ہوگیا اس سیار اس کا کھا ناحسے ام مطها- رمنوست ورسود کامال بھی اسی زمرہ میں آئسہے۔ کہ البامال طبیب سے مکیم خبریت ہوجاتا ہے۔ اس بیے حرام سبے۔ اس کامطلب برموا کرنبی نورع انسان کوالٹرتی سئے کے قائم کررہ قانون

كى بإبندى كمذنا جاسبية بن جبزول كوالشرسنه صلال ورباكيزه كهاسبت انهيل كها ناجاية ادرحام جبزول سسے اجتناب كرنا عالم سيئے يصرب سعدين ابى وقاص سنے . مصنور عليه العلام مسيدع ص كما محمد دعا فرائيس. الله تعاسك مجمع تجا الدعوني شد لینی السرمی مردعا کوقبول فراسه به و فرایا الصعيد! أطب مطعك ك ابن فولك كوباك بنالو بعي طبيب غزا استعال مروستكن مستهاك المدين واستاس الديوات بن ما وسكه فرايا اس داست یاک کی شمه ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے جب کوئی تخص حرام كاليك لقمه لين بالط من والتاسهد توجاليس ون بك اس ي نيكي سبول تہیں ہوتی - الغرض السّرتعالی سے صلال وحام کے قانون کی یا نبدی لازمی سے اس کے برطلاف کراکسٹ بطان کے نقش قام برطان ہے۔ تصرف مسروق ام المومين صنرت عائشه صديقه كيرشة داراورشاكردي آسیب تابعین میں سیسے ہیں ، کسی سنے آسیے دریا فت کیا۔ کہ اگرکسی سنے نیے کو ذریح كمنيكى منت ما نى بو، تواس كم متعلق كيا محمسه فرمايا نبيح كى بجابيرى ذبي كريد تواس كى نذر پورى برومانى كى بوركى بسيح كو ذريح كرنامت بيطان سىم تفتن فرم برسطة والى باست سبند اورسشيطان بهارا كحفلا دخمن سبند وه صرست ادم عليرالسلام سے سے کرانب کا ورقیامست کا ابنی شمتی کا اظارکرا کسی کا۔ اس کے عزائم واضح بي إدن ايدعق حندك ليسكون واضح بي الشعين وه سین اوگول کو دعوست دیناسید. کروه اس کے گروه میں شامل بوکر چینم میں داخل بومائين ابليس كاانسانول كم يتعلق گان تفاركم بيراندرسسيد كهو يصله بي ميں إن كو مرطرسيقسس البنے دام ميں بين اسنے كى كوشسش كروں كا. السرتعاسكے نے فرایکر ابلیس سے ابنا گھان سیج کرد کھایا راوگوں کی اکثریت اس کے نالع ہوگئ الدقيليث لأسواك الكرجيوني عماعت سكي منول ني شيطان كااتباع يز كياسبكرا منول سنے غدا تعالیٰ سکے قانون كى بابندى كى ۔ وہ تبیطان سکے ذہیتے محفوظ ہے۔

شیطان کا نقش فنرم

فراكث طان كاكام بيسهد كرانه كايأم وصفوبا لشوع والفخشار وهمهیں تمری باتوں اور سیسے مائی کا تھم دیتا ہے۔ بیٹی باتوں سیسے مرادفسق وفجور اور کنا ه کے کام بیں اور فت سے مراد شورت را نی کی باتن ہیں بیت بیطان جا ہتا ہے کہ اس قسم کی تغویات میں بیٹھیے رہیں۔ اور خدا کئے عزوجل کیے قانون کی طرف نہ اسکیں وه يرجى جا ماسيد وكن تقولول على الله مكالا تعلمون كمم ملاتعلك سے متعلق الیبی بانبی کہو، جونم نہیں جاسنتے ربعنی بغیر جاسنے لو۔ جھے الٹیر تعاسلے سکے ساتھ الیبی با تیں منسوب کر دئی جائیں جواس کی شان کے شایان تہیں۔ جنامجر جھے کیے بيرشرك اور برعتي لوگ ايني تمام خوا فاست الله تعالى كيه سائه منسوب كرستے ہيں۔ كه يه افعال اس كے محم سے كر الب بى و مالانكراليا مركز نہيں سے و بلكرير توالد تعالى كى ذات برافتراً بانرصنا مسهد ايب زمانه السابهي أيا تفادكه لوگ بيت النزمتنرليب ما طوف بالمكل مبهندهالت من كرست سقط. أن كي توجهه كلي والله المونا بهكأ يعنى السنديس الباحكم دياسه عالانكران اللك لا يأهم بالفحست أع السرتعالى سبيدي كالبركن كالبركن ويتار شيطان سندان كوركي برب وال دى كەجن كىبرون كى ساتھ سېم كناه كارتكاب كىرتى بىل ان كىلىساتھ طوف نهبل كمرنا عاسهيئ لنداانهول ني ما در زاد سنطح طواف مشروع كرديا يمورة اعراف مين عي المست. أتقولون على الله مالانع كما تعرف كياتم النرسك. ساتھ الیسی با نتی منسوب کریت ہے ہواجس کا تمہیں علم ہی نیس ۔ ابنى لوگول كم متعلق فرايا وَالْمَا قِيدِ لَ لَهِ مُوالْبُ عُولِمُ النَّهِ عُولِمُ النُّهُ لَكُ الله الدا التي الن سي كها ما تكسيد الدالله الله تعالى كي الركم وه جيزول كي الباع كروليني السرتعالي كي نافذكرده فالون برطيوه أمول كرا وكالمحال فكربيع مسك الفيناعكيه الباء كالوسكت ببركهم تواسي كمهم تواسي ببهم سيسين باب ولاكويايا ب سيد كيد تقع بهم تولين مطول سك السيق كو

نہیں جبوریں سکے، ہم ان کے عنیہ سے اور رسم ورواج کی یا بندی کریں سکے ،

آباً وُامدِرُد کا اتباع

وه بھی تو اخرعل و تعور سکھتے ہے ، کو تی بیوتوت تو نہ سکھے اگران لوگوں سکے آپاؤا وہ اور واقعي مجه لوجه سك ماكك برست توان ك راست بريطانهي كي بات مقى يرص يوسف علىالسلام سنه يحى توكها تها - كالتنبعث م لله ايكرى بيسايف الواجار کی ملت بہرہوں بعنی میں کینے باپ دادا اہلیم اسحاق اور بعقوب علیم السلام کے طرسيق ببهول وحوكه بمح واستقربيسته السيم والسيقة المرابا فاعدادعلط لاست بيعل سهيد بول نوهيران كي ببروي كمرناكس قدرهما قدت اور بيوقو في كي بست بوكى-اسىسيك فرمايا اوكوكان أناء هـ مُرك يعقِلُون سَنْسَا الوك يه مين هو و مراكراكن سكيما بازا جار رنه توعقكمة مهول اورنه وه مهابيت يا فنت پهشند ون - كمراكراكن سكيما بازا جار رنه توعقكمة مهول اورنه وه مهابيت يا فنت ہوں توکیا بھربھی براہی سکے سسے برجابیں کے مقصدربرکم عروف میں توکسی کی بهروی کی جانگئی۔ ملکم منگران میں ایساکرناکسی طرح بھی روان ہیں۔۔۔ بعض جیزیں ہاری موسائی کو مستے میں ملی ہیں مگریہ خداسکے قانون اور بینیر على السلام كي طركيف كي خلاف بي محرّم كي ميكن من يعن الألبال الأنبي المحاسة والمرخ كالسن نهين بهنته كالالباس كبنا صرى سيحصة بن "اكالهام مهوئ برسب شيطاني طرلفه إورآبا واحباد كسك لاستنه برسطين والى بات سهيه لعض لوگ تصنرست فاطم اسکے مام کی نیاز شینے ہیں۔ اور سکتے ہی کہ کوئی مرد اسمیں سے نه کھاستے۔ اسی طرح ۲۲ رئیب المرحب کوحضرت ام جھنرصادق سے نام کی نیاز میتے ہیں سے کونڈسے کا نام دیا گیا۔ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نباز کا کھانا گھے۔ اسے بالبرنهين نكانا حاسبيني اوربيلورج طلوع بوسنه سيسيل يبلي كها ليناجات اس قسم سکے تمام تم وضاست بیمل درآمد آبا و احبار کی ببیروی سکے منزاد و بسیم اس کا مقیقت اسیے کوئی تعلق نہیں سیدے اسی طرح شاہ عبالی کا توسنہ حلوا موناسب منكر مضربين والابرتوسنه نهبل كهامكن اسبر بابندي سب بوعلى فلندر کی نیاز بس سویال بہائی جانی ہیں۔ تعید کے موقع برلوگ اس کی بھی یابندی کر سے نے اصحاب کہفت کی نیاز گوشست روز کی مصور میں دی جاتی ہے۔ اس کے بغیر

اسى طرح بيران ببرشيخ عبالقا درجلاني كي نيا زسكية ليكاربور ناريخ کی پابندی کی جاتی سے۔ بیال کرمیز علط عقیرہ رامسنے ہوجیکا سبے کداکرمقرہ ناریخ يدكيار بوي سردى تومال بين نقصان بوجا تاسب يا بجيتس كا دوده محم بوجا تاسب اس قسم كى تمام جيزى أن تقولوا على الله مالا تعلمون كى زوس آتى بي - هي السنال الله من توسيم بيرسيد كم اموات كي الما كي وعاكرو، الى مے سیے ایصال تواسب کرو، برملات ارائیمی کا اصول سے ال سے ال سے سیے من م اور استغفار کرو، اس می کوئی بابندی نهیں، جب جاہوا جازت ہے۔ مرکر بهاسه بالسي جيزول برطرح طرح كى يابنديال كاكمداس برعايين فالردية ماسه فال صدقه سکے بہت سے وساخة طریق النج ہوسکے ہیں۔ کئی ایک بابندیاں عائد ہوجی ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہصر قریسکے سیلے کا لیے اور كى بېرى ہونى جاسىية اس كے بغيرصد قراد انہيں ہوتا يصنورعليالسلام كالوداضح ارشادسه تصدق بدس همه اسدیناره س کےیاس درام ا وه در مهم مسی مسی اور حس سکے پاس دینار کی تنجائش سب وہ دینار صرفتہ کر مسے مقطرر کر جو جیز بھی میں سے اس میں صدقہ دیا جا سے مثالات کہ اجاس المعجوري المطراكاب وغيره مرجيز صدقه بن دى جاسخى سب كرشت اورسری کی کوئی بابندی تہیں۔ یہ توشیطاً نی شرایست ہے۔ تحضرت الوطائية تصنورعليالسلام كي ضرميت اقرس مي عاصر بوست اورعن كا يصنور إميراييهم زن باغ سب ، بل السيط مرقد كمذا جامة مول ـ أب نے فرمایا تیرسه قراب رارول می جوع بب لوگیل نمین تقیم کردور جانجیرا نهول نے اليهابي كميا- اس كرح آب ني خضرت بعد الكوصدة لين كنوال سخواسالي كالمكم دیا۔ آج بھی صدقہ سکے طور برنکر یا بڑوب ویل سٹوایا جاست مسی کی تعمیر ہو ا سکتی سے۔ دین کی تبلیغ برخرج کیا جاسکتا ہے۔ نا دارط اسٹ کموں کی تعلیم کے

سلے صدقہ کا مال خرج کیا جاسخ اس نے ریشان مال من فری مددی جاسخ سے ایسی
ہی بست مراست بی جن پر صدقہ کا مال خرج ہور کی ہے میکر لوگوں نے کالے
جانور کی کا لی بری کو ہی صدقہ سمجھ لیا ہے۔ اس خول سے باہر ہی تنین نکھتے۔ اس کے
فرایا کہ جریشر لیجت السّر تعالیے نے ناذل کی ہے۔ اس کا اتباع کرو، باہ جا ما
کے غلطا قدام کی اتباع مرت کرو کئی بیوقونی کی بات ہے۔ کر بے عبل اور بیا
اگر اجداد کے لفت قدم کو اصل دین مجھ لیا گیا ہے
اگر اجداد کے لفت قدم کو اصل دین مجھ لیا گیا ہے
سان فرمائی ہے۔ وَمَنْ لَمُ اللّٰ دُیْنَ کُفُنْ وَاللّٰے اللّٰ اللّٰهِ فَی یَنْ مُونَ فِی اللّٰہِ کُلُونُ اللّٰ کُلُونُ اللّٰ کُلُونُ اللّٰ کُلُونُ اللّٰ کُلُونُ اللّٰہ کُلُونُ اللّٰہ کُلُونُ اللّٰ کُلُونُ اللّٰہ کُلُونُ اللّٰہُ کُلُونُ اللّٰہ کُلُونُ اللّٰہُ کُلُونُ ال

كافرول كاثال

لا دين على إلا دعاء وسنداء الما فرول في الما مع واسب كي سهد ، بو سليف جانورول كواواز درياسهد بحواص كالجين اوربكار كومست توبي مظم عظين مستحة اسى طرح كافريمي التدسك بنى كى أواز توسنية بن مكرما نورول كى طرح أنجى مجمين بيونين أنا. فرمايا حسيق المجانب عنى فهده لا يعقب فون وه بسرسي، كوشكے اور اندسے بن برلوك على وشعورسسے بھى عارى بن العراق لا سندانان كويتن برى نعمير عطاكى بر بعنى قوت كاعت ، قوت كريا في اورقوت مجرة محرادك بين كران قوى كواستال نبيل كرسته اور كوستى اور اندسصين بهوست بي ريول الشرى ال متول سيكوني قائده مندل كظاست و توحق باست ستنفى تأب لاستحته بين زحقيقت كوديج كمديد مصنع بن اورنه من كابت پوجینے سکے سیلے بوسلتے ہیں۔ برالٹری کاکرد ہ نعمتوں کوٹ نع کرسے ہیں۔ ، البيقسرة ۲ آيت۲۶۱ تا۲۶۱

سسبکفول سسبکفول درسشهست درسشهست وسش (۱۲)

يَايُّهُ الَّذِينَ امْنُوا كُلُوامِنَ طَيِّباتِ مَا رَزَقَنْ كُمُوو عَلَيْكُو الْهَيْتَ لَهُ وَالدُّمْ وَلَحْمَ الْخِيارِيرِ وَمَا أَهِلُ بِهُ لِغَيْرِ اللَّهِ عَمَنِ اضطرَّعَابُرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَ لَالْهُ مَ عَلَيْ لِي اللَّهُ عَفُورٌ رَحِي مَ اللَّهُ عَفُورٌ وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ الله نقالي كانتكراد اكسره اكريم خاص اسى كى ي درت كرسنى هيال التر تعلس نے مرحم فرار دیا ہے، مردار، خون ، خنزمے کا گوشت اور وہ جیزجس برالتر كيمواكسي دوك ركانام كالكراب ويستخف مجود بوك اس حال مي كروه نافراني مرسنے والانہیں ہے اور نہ زیادتی کسنے والاسہے، نبیس اس بہ مجیدگنا ونہیں ہے۔ بینک اللرتعالی جشش کرسنے والامهر بان سے كرشته أياست من أيانيها النهاه مركر كريري نوع ان في كوخطاب كيا كما تحطا اسب ان آیات بن خاص طور برموننول سی خطاب سے ارشاد بونا سے يَا يَهُ النَّذِينَ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ عَلَيْتِ مَارِزَهُ فَيَ لَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ طَيِّبْتِ مَارِزَهُ فَي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ عَلَيْتِ مَارِزَهُ فَي الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُ پاک چیزی کھا و ، جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے ۔ صربی متنزلیت میں آتا ہے كراكا حلال كاير وم ي كلم السّرتعالي في الم المان كودياسيد، جواس في لين نبيول اور رسولول كوديا ليه العني يَاكِلُوكَ الرّبس لُ كُلُوكُونُ الطّبِبْتِ كالمحكم المحالك المعنى المصرسولول كي جماعت باك جيزين كهاو اورنيك المحال سمدو يغرضيكه تمام انبيار اورامل ابمان كونايك جيزول مسكة كمطلسنة سيمنع فرايا

اكل حلال

سبے کیوکھ ایسی چیزی کھاسنے سسے انسان میں خرابی بیدا ہوتی سبے۔ پاک اشاع كاكهانا اورناياك چيزول سيد پرېزاكي الياعمل سيد كرا الترتعالى سند اليونيال صلى السُّرعليه والم كي صفت كي طور بربيان فرما ياست وه اليارسول سهدكر ججب لي كَهِ مُوالطِّيّباتِ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِ هُمَ الْحَبُ آئِثَ لُولُول كَ يَبِيكِ بِأَكْمِرُهُ فِيرُول كُو طلال ورفييت اورنايك جيزول كوعم محظراتاسه. التارتعالى في تعييرول كوغبيث قرار دياب مدان كاستعال سه با توجهاني طور ميخابي بيدام وكي ياروحاني طوريه باك جيزوه سهصص مين كوني خاشت نه بهو، خیاشت ظام ری تھی بہوتی ہے اور باطنی تھی ہوتی سے مظاہری خباشت تو یہ سے کہ کوئی جینظ مری طور برگندی ہوا دریاطنی گندگی ہیں مال حراص از قسم جور می در خیانت دینده آنسید اسی طرح روحانی کندگی بیسید کراس می کمی کالوثال مهو علامه افبال مرحوم نے بھی کہا سہتے۔ کہ اکل حلال اور صدق مفال دین کی کرہ اور لازهد مسلم شراهیت کی صربیف میں آناہے کہ آبک آدمی کمیا مفرکر ناسہے بہم اوراباس كرد الروسي بطرى تكليف إناسهد وه وعاكر است كارت أرت كارت ك مولاكريم! ميرى دعاست ولكرسال كرسال كالمسال كالمنافي المنتفيات لذاس كى دعاسيسے سبول ہوگی جب كر مطعب كے حكام و مستوب كَنْ الْمُ حِبِ كُمُ اللَّهُ كُلُوا مَا يَنِ الْحُلُمَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَل برورس بالاسهد منفصديه كم دعاكى قبولين كيديك اكل علال منزله شرط كيسي اسی طرح عاوت کی قبولیت کے لیے جی لازم شکر کا برطل اورطب بھیزائے تھے الی سے فرايا السرى عطاكروه روزى مي سي ياكيزه جيزس كهاؤ كان كمُ وَاللَّهِ اور الترتعالى كاشكراواكرو، إن كنت فراياه لعب حدون اكرتم فالص اسي سك عادت گذارم و شکراداکرسنے مے کئی طریقے ہی ختاران سیسے شکراداکرنا ب من الله كي حمد وننابيان كريك المحذاك الماشكر بيد الميك المال الجام فيد عائن من سندالله تعالى معظم كانظهار مود اورول سي كداداكم فايد من م

كرول من براعقاد سكھے كرمتى تعظم صرف خلالقاسك كى دانت سے اس كے سانها أس كاكوتى شركيب نهيس سبدايك عديث قدسي الترتفالي كارشادس كم منول اور النانول كى ايك عالمت يريمي سب كرا خلق و يعتب دعك يرى بدامی کمه آمول اور عبا درست دوسوس کی کرستے ہیں وال سکے نام کی ندرونیاز ميت بين اسى طرح فرايا ارتماق وكيت كريخ يؤى رندق من ديتا بول ، روزي ينجاتا بول محمد فلحد ووكسرول كالاكرست بين استصفون كوام رازي اور بعض دیگرمفسرین سنے کھی تقل کیا سے۔ اكل ملال كا قانون بيان كرست سيسك بعد الشرتعالى سنداس مقام برجر استداريه بعنى عار حرام جيزول كالذكره كيابين كالسنعال انبان كي بيلة فطعاً جائز نهيس فيا النماحين عكي كفوالم يت ذوالد م وَلَحُ عَالَحِ الْمِ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا أعسل بالغراللوبيك تم يرحم بالمسهم وار، فون ، خنريه كاكونت اوروه بيزجس بداللرك مواكسى غيركا المراكب موا محرات بي بيلانم بروار كاسب السيد السسيد وه جانورم اوسب بوطلال بو اور ذری کرسنے سکے قابل ہو، مرکز اخیر ذریح سیکے مرجلستے ۔ ایسا جانور حرام کی فہرت مين أحاست كاكمانا قطعاً ناجائز وكا-الدنعالي سندسورة مائده من اسلى تفصيل بيان فرانيسب ولل يريمي مركوره بالاجار طراست كا ذكركرست سے بعد فرماياكروت من واركى يصورتين عي شاملين والمُهُ يَعِزَفَ لَمُ وَالْمُوقِقِوْدَةً وَالْمُ سَرَدِيدَةً والنظيمة وكما أكل السبع الأماذكيت نووكاذب على النصري وأن نستقسم وإبالازلام يعنى وه علال عانور موكلا تحصر طي كر يا يوسف محصاكمه با بندى سي گركم بانتحركها كومرا بو باسيسي در ندست نے بھاڑا بهو موست اس کے کرنسے تم سنے زندہ یا کر ذیجے کرلیا ۔ یا جوکسی تھا ان بر ذیج میاگیا ہو، یا یہ کہ بانسول کے فیلے اپنی تشمیت معلوم کرو۔ البی چیزوں کا کھی تا مسلمان کے لیے صلال نہیں سے ۔ مردار سے حرام ہوسنے ہیں حکمیت برسے

ومن العبر

مردار

اسی طرح محطری اعلیل یا بندون سسے مارا جاستے اور ذریح برکیا جائے۔ تو وہ مردار مواکا

الكيم موقع ببرمولانا مورورى صاحب سنے فتوی دیا بھا کہ بندوق کا شکار لغیر ذریح

كير بوسك مائزسه مالانكرنمام فقهاست كام اسك خلاف فتوى شيشه بي تهم لعبري الهول سندرج رع كدليا مجيئ ورنساني لنزلعيت كى رواليت كيمطابق صرف وه جانور بغير ذبح ك ملال سب ر بوتبر کے نوکدار صرب بین خمی موا ہو۔ اگر میسے ہی تبرکی جوسٹ سے مرجائے توالیا جانورموقوده شارموكا اورحلال نهيس موكاربر بيلسيمى سب جيسكوئي عم جرس ازقتم احمدى بحضروغبرہ کے سکتے سے موت واقع مروجاستے۔ بندوق کی کو لی محص موتی سے۔ نوکدر جيزنيس موتى، اس سيك بندوق كي سائق شكاركيا مواجانور لغيرذ بح كيه علال نبيس موتا -ك قوي ذكر است عمالله عكيه وم ما نوراسي كارس براوقت ذبح قصداً التركانام نه الإجاسية. فإل أكروبي كرسته وقت البمه النير الشراكبركهنا يجول جاست. أو وه مردر نهبل مهو كا، اس كا كها ما ما تز بهو كا . اكمه قصار تنجير كو تذك كيا سب . نواليا جا نورم دارتصور بهوكا البته حدبيث بشركعين سيصطابق دوجانوراس حمست سيصتني بي اوران كالحصانا جائز ہے۔ فرای اُحِلّت کت کت احیدتان ہائے ۔ بیے دومردار صلال ہیں السیم کئ والمجالي تعجبكي ادرطيش وان كاشكار كريت بغير ذبيح سيك كهابا جاسكتا سب يصنور سنه انهيس جائز قار دياست نون لأيم استديع ما بوافون سب السيرشريين في ملال قرار دياست -فرها أحِلَّت كَنُ احْمَان بهاسيك دونون ملال بس السك وكالطحال لعنى حبحر ورتلى ربه دونول اعضام تجدند خون بين محرحلال بي -وم سفور العنی دگوں سے تعکفے مسلے خوان کی حرمت کی حکمت ہے۔ کہ سکسے

استعال کرسنے ملے آدمی میں درندگی کا اورہ بیا ہوجا تا ہے۔ مثیر، رکھیے ویخبرہ تونکار
کانون ہی جاتے ہیں۔

اس کے ان میں درندگی کی صفات یا نی جاتی ہیں۔ آگرکوئی النان بھی الیاہی خون

استعال کرسے گا۔ تواس میں بھی البیخ صلتیں بیا ہوجا بیس کی المذا دم سفوج کوئر النات میں المدار دیا ہے۔

ان حام قرار دیا ہے۔

را از بناد العام كافروان به كرم رجيز كافا بهري أسيت يوشخص مورج نسكت مك

سوتارمیگا وہ دِن بحرخبیب النفس اورکسلان فین سست سے گا۔ محدثین کرام فراستے ہیں کرا ایک خصن کی محدثین کرام فراستے ہیں کرایا شخصن کی کاموں میں بڑا جہست ہوگا۔

ر الیا شخصن کے کاموں میں ہے۔ مرایا اسی طرح مردار کھانے کا فاصہ بیسے۔ کرالیے شخص بیر زیا وہ سونے کا فاصہ بیسے۔ کرالیے شخص کرا جھائی کے کاموں میں نشاط نہیں ہوگی۔

ملال وحرام جانوروں کی حکمت شاہ ولی النظر ایوں بیان کرتے ہیں کربھیمۃ الانھا میں سے جمویشی النٹر تعالی نے انسان کے انسان کی خدرت کر سے بیار ان کا گوشت اور دو دو دھی انسان کی طبیع نے سے انسان میں اجھی خصلت پیاموتی ہے۔ ان کا گوشت کھانے ور دو دو دھی بیٹے سے انسان میں اجھی خصلت پیاموتی ہے۔ اس میں سکھتے ، لہٰذا ان کا گوشت کھانے سے انسان میں ولیے ہی صفات پیاموم کی ولیا در کتے سے انسان میں ولیے ہی صفات پیاموم کی ولیا کا گوشت کھانے سے انسان میں ولیے ہی صفات پیاموم المین کی دارا ترافیت نے ان سے منع فی ان سے منان میں ولیے ہی صفات پیاموم المین کی دارا ترافیت نے ان سے منع فی ان سے منع ف

منع فرایاسیے۔ فرایا دیگیرطرم جانورول کی طرح وکے شرک النے نزیس تنتریکا گوشت بھی قطعی حام سے خزرکیا گرشت میں ماریس

كركعات كيد

ای شاه دلی النگر فرماتی بی کرخنزیدی حرمست کی دجریسب کداس جانوری ایسی خسستی در برسب کداس جانوری ایسی خسستی با کی جاتی بین جوال فی فطرت کے خلاف بی خالا مجانور سب اولاً برگذاکی کھانے والا جانور سب اور الا برگذاکی کھانے والا جانور کا کھانام کروہ تحربی سب حق کدا کر حلال جانور شلا گائے بھینس اون کی ، بحری دفیرہ بھی کھنام کروہ تحربی ہے ایسی کھانا کو در ذاس کا دور حد گفت کی کھانے لگ جانے تر طسے باندھ کر دس وال محالا کو در ذاس کا دور میں اور کو میں برگزاری کی اس کھلا کو در ذاس کا دور میں اور کو میں اور اس کی وجرب جانور کا ذوق بھی بجر طبح اس بیدا ہوجاتی ہیں اور اس کی وجرب جانور کا ذوق بھی بجر طبح اس بیدا ہوجاتی ہیں اور اس کی وجرب جانور کا ذوق بھی بجر طبح اس بیدا ہوجاتی ہیں اور اس کی وجرب جانور کا ذوق بھی بجر طبح اس بیدا ہوجاتی ہیں اور اس کی وجرب جانور کا ذوق بھی بجر طبح اس بیدا ہوجاتی ہیں واسطاس کا کھی نظیم ہولئے ہیں در استظامی کا کھی نظیم ہولئے ہول

كالمحانا قطى حمام سبت. خنزىيى أكيسا ورقبيح فصلمت بعي إنى جاتى سب بحركسى اورجا نوريس بنيل ملى ياس قدرسيك يخبرت جانورسه كراس كم متعدد تربيب وقت ايك ما دهس عظتے ہیں۔ اس سے علاوہ کوئی اور جانور نہیں سہتے۔ ہے دوسے رنے کی موجود کی میں اوہ مسعين كرسد الركوني دوراموج وبوكا توجب تك السع بعظائب في كانفاني نوایش لیدی نبین کرسے کا میکونزیری ایک ایا جانورسے بیس کردوسے رز مالورى موجود كى قطعا ماكوارنبيس كذرتى اوربيرسيك عيرتى كى انتهاسيد ين بيراس مالور كالوشعث كمصلف والى اقوام مركعي استصلت كإبدا بوخانا لازى امرسه وانكرزاد محفوضر بركاكوشت كمصلت مها وتحفيسين وونول قوي اس تسمى سيدي كالزكار بي بهي ومسي كرالترتعالى في فنزير كوشت كومت كوم قرار دياسه . المرتب فنزر كى مرجز حرام سهد تابم اس فام يرصرون كوشت كى حرمت دو وجوه کی بنا پربیان کی گئے سہتے۔ بیلی وجہ لوبیسیٹ بیزنکہ بیال پر ذکر کھانے كايود السبيد كرسك مومند! ملال اور پاكيزو چيزي كما ؤ، تركما سنے كي من مبست مع وشف كا وكدكيا كياسيد اس ما نوركي با في است باريني لم يال معطور جرني 

وغیره حام آدین گری کھانے کے کام نہیں آئیں بلکہ بیض دوسے طرایقوں سے ان نی
استفال میں آئی ہیں۔ گوشن کے ذکر کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا گوشت ہر
حالت میں حرام ہے نواہ وہ نٹری طرایۃ سے ذبح کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو مطال جانور
کی حرمت اس وقت نا بہت ہوتی ہے دجیت کہ وہ خود مرکیا ہو یا نٹری طرایۃ سے
ذ بھے مزکیا گیا ہو محرمت ہر صورت میں قائم رہی خواہ لیے نٹری طرایۃ یہ پیری کیوں نہ ذریح کیا گیا ہو جس مطرح ما قاعدہ ذبح کرسنے سے کتے کا گوشت موسورت میں حرام ہی ہے گا۔ اسی سیلے حاکم ترایہ کی کیوں من ذریح کیا گیا ہو۔ اس کا گوشت ہرصورت میں حرام ہی ہے گا۔ اسی سیلے میکیوں من ذریح کیا گیا ہو۔ اس کا گوشت ہرصورت میں حرام ہی ہے گا۔ اسی سیلے میں العین کھتے ہیں۔

الم الوحنيفر كافتوى سبت كرم والورى كهال رنكسين كي بعدياك مرواتي سبے خواہ وہ جانور حلال مگرمروار ہو با بازری سرسے سے حام ہو، سوائے خنر ہے گ كهال كي كريد دباعنت سي يك نهبر موني رمي انسان ي كليال، تو وه احتراباً كمال من نهين لا في جاتي محرد باعنت سيدوه بهي ياك برجاتي سبد ، غرضيكم خنزرياليا جازر سبه يحس كى كونى چيزيمي كالهت ميريمي قابل استعال نبير مردتي . انساني اخلاق بيد اس کی غذا کا گرا اثر بہونا سبے ۔ انسان سب کے غذا استعال کرسے گا، اس کے اخلاق كى تعميراس سيص مطابق بوكى الركونى تخض خنز به ياكونى دوسرى حام جبزاستعال كرتا سے الواس كا اثراس كے اخلاقيات بعن طهارت، اخارت امالوت ادرعدات مرميسك كااور وة تخص ابنه مقام كوقائم نهي ركور كيكا واسي سيادالله تعالى في المناها لي الما الما تعالى الما الما وحرمت کا قانون نا فرکرسکے اللا نی اظلاقیات کی تعبری ہے۔

ألبقس المات ٢ أبيت ١٤٢ تا ١٤٣

سر مر مر سیکفول ۲ درش صرب مردند (۲۲)

يَايَّهُا الَّذِينَ الْمَنْوَا كُلُوامِنَ طَيِّبْتِ مَارَزَقَنْكُمُو اشْكُوُوالِلهِ انْ كُنْتُمُ اليَّاهُ تَعُبُدُونَ ﴿ انْتَمَاحَرَمُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ مَوَالدَّمَ وَلَحْوَالْخِينِ وَمَا أُهِلَ بِهِ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ مَوَالدَّمَ وَلَحُوالْخِينِ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ عَفْرَ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلاَعَادِ فَلَا اثْمُ عَلَيْهُ إِنَّ الله عَفْوَرُ رَّحِيثُ مُ

تركم بدد سلط بمان والوا وه بكيزه جيزس كمطاؤ بحومهم نيتهيس روزى دى بي اورالغر كا شکراداکرواکرتم فا ص المی کی عب درت کرستے والے ہو (ایل) بے شکالیم تعالیے نے تم رجام كياسه سردار، خون ، خنز ريكا كوشت اوروه چيز بيراللرسك سواكسي اور كانام بكال اليابور ييرويخص مجورموكياس حالى يكروه نافراني كرسن والانتيل سبح اورنه زيادتي كميسنے والا اسپس اس يركيكن ونهيں - بيشك المترتفالي تخشش كرنوالا در الناسي (١٠) كذشنة درس مي حلال وحام كي تجيث المجي سيه التيرنغالي نه باكبره جيزول كو طلال قرار دیاسیداور اندیس کھاسنے کی اجازست دی سہدے۔ اور حرام جیزوں سیمنع فرایا۔ علال است اركف في الترك ما المراجي المراجي الله الماليك المركف وعليه الله كاارشاد الم كطيب مَا أَكُلُ الرَّحِلُ مِن كَسُبِ إلى ويزوه سب يوانان سيف المخط سے کما کر کھا تا سبے ۔ نعنی جو بہر محنت کرسکے حاصل کی جاستے . وہ پاکیزہ سبت ۔ انسأن كى اولادسك منطق فرايا ولات ك من ككتب لعنى اولادى انسان كى كمانى كالب مصهرسهد لهذا ال باب كي الداولاد كي كما في سع كهانا بانكل درست اورجائزيه حامات میں سے مرار بنون اور خنز ریسکے گوشت کا ذکر موجیکا ہے اور اگن کی وضاحہ سن بھی گذشتہ ورس میں ہوجی سے حضور نبی کرم علیالصلوۃ والسلام سسے

گذشتسے پیچسسنه دریافت کیاگی ہصنور اسمندری فرکے دوران ہائے ہی اسمیطے یانی کا وافر ذخیرہ نہیں ہونا۔
اگر ہم وشوعی مسطے یانی سے کریں توبیعنے کے سانے کانی کی مقدار بہت کم رہ جاتی ہے ان
مالات میں کیا ہم سمندر سکے کڑو ہے یا نی سے وصنو کر سکتے ہیں۔ آب نے ارثاد دنویا
سمندر کا یانی پاک ہے اوراس کا مرداولال سہے۔ اہم عظم سنے اس شردار سے مراد ہر شم کی
مجھلی لی ہے ، مؤاہ وہ حیوائی ہویا بڑی یا سانب کی ہنتہ ہو۔ اہم صاح کے نزد کی محیلی سکے
علاوہ دیکی سمندری جانور حلال نہیں ہیں ۔ تا ہم دیگر آگر کرام باقی سمندری جانوروں کو بھی صلال
قرار سینے ہیں۔

 ان ان کے کسی صنوکو دوائی کے طور برجی کے ستھال کر زادر سن نہیں ہے۔

المان کا خون اگر جراعضا کی مان تو نہیں ہے برگراعضا کی طرح محرم ضرورہ لہذا اس کا استعال جی دوسے راعضا کے استعال کی طرح ناجائز ہے۔ اورع مالات میں ایک شخص کا نتون دو سے رکے جم میں نتول کرنا درست نہیں ہے۔ اس کا ذکر آ بیت حالت الیہ ہے۔ جس میں وقتی طور برحرام جربی جائز ہوجاتی ہے۔ اس کا ذکر آ بیت کے اگلے تھے میں آرا ہے۔ جو نکو النائی اور حیوانی جم وروح کا تعلق خون کے واسط حال میں آرا ہے۔ اس سے جہ میں خون کی مقدار اس قدر کم موجائے کہ جان کی ایک نظر آسے آوالی محبوری کی حالت میں انتقال خون کی اجازت ہوگی۔ اس مقدار تک کو اس سے کم پرجان کو خطرہ مور۔ بلا وجہ کئی کئی اوٹل خون مگا وائی خون مگا وائی خون مگا خون کی اجازت ہوں جان مواج کے مان موجائے کہ انتقال خون کا خون میں جن مان جان ہو تھا کہ کی اوٹل خون مگا خون کا خون مواج کے جو انتقال خون وائی سے بڑھ کرخواک کی مدیس داخل نہیں ہو تا جا ہے ہے۔

خنزى كومت كابيان في گذشة درسس مين آجكات، به جانور هيلي سادى امتول مين آجكات، به جانور هيلي سادى امتول مين حرام را سب مي گذشة درافسوس كامقام سب در عيبائيول في سائيو سفر العرب كي طرح استعال كيا حالان كه تورات كيسفرالامبار مين صاحت موجود سب كه خنزى در المرات كي خاري المراك كي حارم است كالي كرد اسب داور نرمى إس كا با دُل بجي ام بواسب له زاية قطعى حرام سب رسفير است ثناء بين بحى خنزير كوح ام قرار دبا گياست مي منزير كوح ام قرار دبا گياست .

محرات الب الله میں سے بہلے بین کا بیان گذشتہ درس میں ہوجا ہے۔ اسبیاں برج سنے حرام کا بیان آئے گا۔ اور وہ ہے وکھا آھے گا جہ لفت بر الله یعنی بہلے ہوئے گا۔ اور وہ ہے جس بیا اللہ کے بوائی کے اللہ یعنی البیا حافوریا کو کی دورسری چیز سجے عیراللہ کے تقریب اور اس کی خوشت وری مال البیا حافوریا کو کی دورسری چیز سجے عیراللہ کے تقریب اور اس کی خوشت وری مال کر سنے کے لیے نامزوکیا جا سے ایسی چیز ہیں مروار سے بھی ذیا وہ خابشت الریت کر مانی تھیں ہیں کہ اُجھ کے کا مراب کا انتاق ہے۔ فقا کے کوام فرات برعلمار کا انقاق ہے۔ کر کو قدم کے کہا مراب برعلمار کا انقاق ہے۔ کر کو قدم کے کہا مراب برعلمار کا انقاق ہے۔ کر کو قدم کے کہا مراب برعلمار کا انقاق ہے۔ کر کو قدم کے کہا مراب برعلمار کا انقاق ہے۔ کر کو قدم کے کہا مراب برعلمار کا انقاق ہے۔ کر کو قدم کے کہا مراب برعلمار کا انقاق ہے۔ کر کو قدم کے کہا کہ کیا دو کا میں کر آجھ کی کا کو قدم کے کہا کو کو کو کو کھ کے کہا کہ کا کو کو کھ کے کہا کہ کا کو کو کھ کے کہا کہ کو کو کھ کے کہا کہ کا کو کو کھ کے کہا کہ کو کھ کے کہا کہ کا کو کھ کے کہا کہ کو کو کھ کے کہا کہ کو کھ کے کہا کہ کا کو کو کھ کے کہا کہ کو کھ کے کہا کہا کہ کا کھ کو کھ کے کہا کہ کو کھ کو کھ کے کہا کہ کا کہ کو کھ کے کہا کہ کو کھ کے کھ کے کہا کہ کو کھ کھ کے کہا کہ کو کھ کھ کے کہ کو کھ کھ کے کہا کہ کو کھ کے کھ کے کھ کے کہا کہ کو کھ کے کھ کے کہا کہ کے کہ کو کھ کھ کے کہا کہ کو کھ کے کہ کو کھ کے کہ کو کھ کے کہ کے کہا کہ کو کھ کے کہا کہ کو کھ کے کہ کے کہا کہ کو کھ کے کہا کہ کو کھ کے کہا کہ کے کہا کہ کو کھ کے کہ کے کہا کہ کو کھ کے کہ کو کھ کے کہ کو کھ کے کہ کو کھ کے کہا کہ کو کھ کے کہ کے کہ کو کھ کے

غبرلینرسکے نام بہر

بذبحه التقت الى غيرالله وتخص عيراللركة تقرب اور وكشنودى ك سيعط الوردن كرسه صارم من يتلا وهم ند بوجاست كالداس كالمرابع بعي مردر کی طرح حام ہوگا منالا کسی بہت لات ،عزئی سکے نام بر ذبح کیا سہتے یا فرٹ وں حبول ، ابنیار، بذرگ ، بیر، فقیرسکے نام بیر فرنج کیاست ، سب حرام ہوگا۔ اس می بیری بحى شال بين كيونكروه بحى أك كي الكي المرية تقرب على كرستے بين. فرن سك باست من لم شراهب كي روابيت موجود سب كير الله من ذبح رلعسيني الله مح الشرسك سواكس عبرسك نام بيه ذبح كمه تاسيد اس بي الشرك عندن سبحه فقراست كرم سنے دیمئلہ بیان كباسب كراكدكونی شخص عاكم كی آمرىيراس كی تطبح محطور برجانور ذريح كرسك كا، تو وم الهسل بدل نعندالله مل وافل بوكرحام موجاست کا ایسی صورت میں اگر اوقت فرنج بسم السرالطرا کبریجی که دیا، تو وه علال تنبين موگا، ملكهم وارمى مسيد كا، وجري سيد كه اس سندايك جاندار كى جان حاكم کے تقرب اور اس کی خوست نودی کے سیے لی ہے۔ حالا فکر جان کا لین صرف العثربى سكے نام بہم وسكنانسے - اوراكر جانور ذريح كرسنے سيم عنصودهان كي خيات المنابو؛ توهيريه جائزسيد فقهاست كام فراسته بي كرتفرب اورضيا فن بي تفريق كمذنا أسان سبع كمسي مستعص سسيدكها جلسنه كريجا أي ببرجا نورمن ذرم كرو بلكم اس کی بجلسنے اتنی ہی مقدار میں گوسٹ سے کر بھالوا ور فہمان کی فہمان لوازی کر لو۔ الدراكمدوه تخص مان جاسستے توبیرضیا فنشت ہوگی۔ اوراگدوہ سکے کہیں توجانوری و رکے مرول کا اتواس کی نیست ضیا دند کی نه بردگی بلکه تقریب کی بروگی در بہی جرح اسب مفسري كلم فراستي بي كرذ بح كرست وفت جولهم الترالتراكها جا تاله اس میں الشرائی بالکل دہی جی تیب سیدے ، جونما زشروع کرستے وقت الداکبر کی سبه المرتمازين ريا كارى كاما ده موگا، تووه نما زحام موگی، اسی طرح لوقت ذرج اگر منیات تفریب عیرالمٹری ہوگی، تووہ ذیح بھی مردار کی طرح صام ہوگا۔ ہاں اگرنف لی نماند تفریب الی اللہ سکے سیلے ادا کہ سیے اور اس کا تواہ کسی دبرسے کہ الدر ال

كرست توجائذ سبنط والمركوني شخص ذبح تقرب الى الكرسكة سيكرست اور اس کاتواسیسی دوسے کو بہنی صبے، تواس کی ممالعت نہیں۔ ما اهسال به الغن برالله كامن مراام من المسهد شاه عبالعزيز محدث والمواجي اورمولانا نانوتوي سنيه إس كووضاحدن سب ببان فراياسب اس كما كم مونا الزتوي كالبهم مكتوب بمح موجود سب رفراست بهركم فربيح كے حلال ہونے كى علت وه نیست سینے بجوخالص النترتعالی کی خوشنودی کے سیام واوراس کے حرام موسنے كى علىت دەنىين سېدى بوغىداللىرى دىناكىكى سىلىدىد - زمانى جا بلىبت كى مىنىرك نیت سے بھی بخیرالٹرکے نام برزبے کرستے شھے اور ذبح کرستے وقت، نام بھی بھیرا كالينت تعے مومنوں كاشيوه براسے كروه نيت سے كى تقرب اللي عاليت بن اور توقت ذیج بھی النز اکبر کہتے ہیں۔ البتہ اس دور بیں مبتدعین کا ابک تیساگروہ ببدام واسب برخ وبرم كريت وقت تواللهم كانم سليته برم گرنيت عيراللري وتنودي كى بوتى سے ريزنرك اور نفاق سے داتا صاحب كى نياز كے طور بر ذرئے كے كئے جانور براكدانط اكبر بحى كرديا جائے گا، تووه علال نهيں ہو گا كيونكر بيال برنبيت بي تستورست يرتوباكل اليابى سبع عيد كونى شخص خنزر كولسم الكرالكراكبركه كرذ بحكرست بابهى عل سکتے پر دہراستے، تو وہ حرام ہی رہگا۔ الی کوئی شخص غیرالٹارکی نیا زسسے توب کرسے، اور عبرالنداكبركدكر وبيح كريب اتوطالور علال موكا كيونكم كالأرومارنيت بربوتسي بعض توك كين بي كمراهل لغيرالله كامطلب بيسب كراد قت ذريح غيرالله كانام لياجا سے ، تورہ جيز حام موجاتی سے اور اگر بوقت ذبح النار كانام ليا جاسئے تو ذبيح طلال سبعد بيغلطى سياء الملال كالعنى أوازكو بلندكرنا ياشهرت ويناسبطاس بيع المنظرا ماسنه كواملال كيت بي -

اب اگرکسی جانور ایجیز کے متعلق شهرت دی جائے کو برجیز بیران ہیر یا فرختوں ما پیچمبری نیاز ہے۔ توبیہ اعلی لغیرالٹ میں داخل ہوکر پشرک کا ارتکاسب ہوا اور جیز حام ہوگئی ۔ تالبین کے ذانہ میں ایک سکم پیلی واتھا، جسے اہم قرطبی نے نقل کیا ہے۔
مئلہ بہتھا کہ بچول نے کھیل کھیل میں گڑیا اور گڑھ ہے کی شادی طے کی اوراس نورشی یں اوس طے نور اس نورشی یں اوس طے نور کھی ہے۔ اوہ جائز ہوگا یا ناجائز۔ امام من بھری فواتے ہیں کہ یہ ناجائز۔ امام میں کہ یہ ناجائز۔ امام کی گیا ہے۔
میں کہ یہ ناجائز ہے۔ کیونکہ یہا و نسط گڑیا گڑے ہے کے جسمے کے نام پر ذبح کیا گیا ہے ہو ہوت کی مثال ہے۔ وہ اگری فرنز کے کسی مردو خورت سے اصل ناجا صے لیے ہوتا تو درس سے قا۔

اسی طرح صرت علی کرم النگر وجہ کے دور میں طعام متبایین کامئلہ پرا ہوا ۔
دوسرداروں ہیں اس بات پر تقابلہ ہوگیا۔ کہ اُن میں سے کون مہمان نواز ہے۔ ایک سردار نے جہانوں کے سیار کرنے کے تو دوسے رہنے بیسے کرے بیلے سے سواونرط ذیح کیے تو دوسے رہنے بیسے کرار سے میان کور کے کر سے اسی طرح ایک سردار سنے میمان نوازی کے سیار وروسے رہنے جارس ذیح کر سے اسی طرح ایک سردار سنے میمان نوازی کے سیار دوسے رہنے اتنی زیادہ مقدار میں آٹا گوندھا کہ جب اس میں گا۔ مصرت میں مسئلہ بیش ہوا کہ آیا اس جم کا کھوڑا دورا ایک ان اور میں اللہ تعالی کی خدمت میں مسئلہ بیش ہوا کہ آیا اس جم کا کھا نا جا کہ سے اس میں اللہ تعالی کی تقریب مطلوب نہیں باکر غیر اللہ کی خشنودی اللہ کھا نا حام ہے۔ اس میں اللہ تعالی کی تقریب مطلوب نہیں باکر غیر اللہ کی خشنودی مقصود ہے۔

بعض لوگ مکان بناستے وقت اس کی بنیادوں بن جانور کا خون ڈاستے ہیں! یہ فرنیج سے مقصدیہ ہوتا ہے کہ جنات کے مشرسے محفوظ دہیں ۔ یہ بی مشرک ہے ۔ ہاں اگر اللہ تعالی کی نیائے طوم پر جانور فرنے کرے کے فقر ارکو کھلایا جائے تو درست ہے ۔ جائیہ جارم کو مایا کہ برسب النان سکے لیے حام ہیں البتہ ۔ ایک صورت البی بھی ہے ۔ کر برح ام مباح ہوجا ہے ہیں فیمن اضطر کی نیک بہا جا موجا ہے ہیں فیمن اضطر کی نیک بہا جا موجا کہ کے مالی کا مربط ہے ۔ کر برح ام مباح کو کی اضطراری حالت میں ہو امثلاً محبوک سے مربط ہے اور صرف محرات میں سے کوئی جیر میسر ہے ۔ توالی صورت ہیں جان

بجاسنے کی خاطران است یار کا کھانا درست ہوگا۔ فرمایا بداس حرکم ہی جائز سے۔ کر ن توانی وست بایم آنشها درنهی صرورت سے زیادہ کستعال کرسنے والاسیے۔انم الومنيفة فراسته بي كرباع سيم ادبيسه كراصنطاري مالت بيرساح جيزسي نزلذت طلب كرسك ورن اس كوحل ل سجه اورتدى سدم او يسب كرالسيكوني يهيزكم ازكم مقارمين استعال كرسي سياس كي تحوك دور موسكي مو اور ور سے زیا وہ کھاستے کا توعار میں داخل ہوجائے گا۔ بعض دوسے اکم فراستے ہیں کہ باليخسسيم أدلغا ومت كرسن والاسبيراورعا دسسير مراومع يبثث كرسن والاسب مثلاً ایک متخص حجرری کی نیب سیرجار السب اوراس براصنطاری حاله وارد بو تحتی توسیسے خص کے سیام مہاج نہیں ہوگا۔ وہ کنا ہیں متبلاسیے۔ اور السی المت میں آگراس کی مورت بھی واقع ہوجا۔ تے توکوئی بردانہیں۔ ببرطال فقہا۔ تے کوام ۔ نے فراياسه كراصطوارتين مالتولي أببت بواسب الران بسسيكوني مالت وارد ہوجلے تے، توحام کا کھانامیاح ہوجائیگا، اورجان بجانے کی عدتک جائز ہوگا۔ شدیجوک لك ربى بويا يخسس بيارى بواور حلم كروه جيزاستعال كرسن سيك علاوه كوني اورصورت بافئ نه بهو. تبسری حالهن اضطرار بیسبد کرکونی غالب مغلوسی کوالیی چیز کھاستے وجیور كمدست اورعدم تعميل كي صورت بين عان كانظره بو، تواليي عالت مي كي حرام بيزمل بوكى - فرا يجبورى كى عالمت بين حام كواستعال كرست بركوني مواخذه نبيس ال الله عفول الخيب و كسي على الله تعالى منظية والامهران بيه و وكسي محلوق برأس كي طابت سے زیا وہ لوجونہیں ڈالیا۔

اس آیست، پین صرفت جارجیزول کوحرام قرار دیاگیا ہے لینی مردار انون، خنریہ کا گونزت اور غیرالسرکے علاوہ بھی بہت سے مانور منتلاک آبلی، ریجیو، بندر، منگر اگر میں کوا، چھبکی، کیرطسے میکورلسے وغیرہ حرام میانور منتلاک آبلی، ریجیو، بندر، منگر اگر ما می اور چھبکی، کیرطسے میکورلسے وغیرہ حرام میں۔ میں۔ کومرف جارجیزول کی حرمت بیان کرسنے کا طلب بین میں۔ کومرف جارجیزول کی حرمت بیان کرسنے کا طلب بین میں۔ کومرف جاری میں۔ کومرف باقی تمام جیزیں حلال ہیں۔ ملکہ یات یہ سے کربال بین میں میں کہ اس کے علاوہ باقی تمام جیزیں حلال ہیں۔ ملکہ یات یہ سے کربال

ایمضراور اسکاازاله صرف ان جیزول کا ام لیاگیہ جوعام طور باستعال بن آتی ہیں۔ اور قصود بہت کم ان چیزول کا ام لیاگیہ جوعام طور باستعال بن آتی ہیں۔ اور قصود بہت سی کم ان چیزول کو کہمی حلال نہ جانا ، یہ قطعی حرام ہیں ، البتہ اس کے علاوہ بہت سی دوسری چیزیں بھی حرام ہیں جن کا ذکر قران پاک سکے دوسے مقابات بچا آہے۔ حدیث باک ہیں بھی بعیض است یار کی حررت بیان ہوئی ہے۔ بہذا ان چا دے علاوہ باقی سب جیزول کو حلال سمجھ دوست نہیں ۔

مرفت بارجیزول کی حرمت بان کرنے کی ایک ورسری وجربیہ کا کرا لوگ بارطال چیزول کوحرام سمجھتے تھے۔ ان کا ذکر سوری ما کدہ بی موجر وسہے ۔ کروہ لوگ بجرہ اسائیہ، وحبید اور مام کوحرام سمجھتے تھے اسگرالٹرنے فرمایا، کہ ہم نے توان چیزول کوحرام نہیں کیا، تم نے ان کی حرمت کس تفریعیت سے نکا لی سہد ان جار ملال چیزول کے مقابلہ میں الٹر تعالی نے فرمایا کریں جا دجیزی قطعی حرام ہیں۔ البقرة البقرة ٢ البته ١٢٧ تا ١٢١

سر عرد او سیدهول ۲ درس شعرت بهشت (۲۸)

الله الذين يكتمون مآأنزل الله من الكتب وكيتون بِهِ ثَمَنًا قَلِيدً لَا أُولِيكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مُولِلاً التَّارُولاً يُكِلِّمُ واللَّهُ يُؤُمِ الْقِيمَاتِ وَلَا يُزَيِّكُمْ عَلَى وَلَا يُزَيِّكُمْ مَا يُحْوَلُوا لَكُونُوا لَقِيمًا عَلَى وَلَا يُزَيِّكُمْ عَلَى وَلَا يُزَيِّكُمْ عَلَى وَلَا يُزَيِّكُمْ عَلَى وَلَا يُرَكِّنُوا مَا عَلَى وَلَا يُرَكِّنُوا مِنْ عَلَى وَلَا يُرَكِّنُوا مِنْ عَلَى اللَّهُ يَوْمُ اللَّهُ يَوْمُ الْقِيمُ عَلَى وَلَا يُرَكِّنُوا مِنْ اللَّهُ يَوْمُ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ يَوْمُ اللَّهُ يَعْمُ عَلَى وَلَا يُعْرَفِهُ مِنْ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ يَعْمُ عَلَى اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ يَعْمُ عَلَى اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ يَعْمُ اللّلَّ عَلَى اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ يَعْمُ عَلَى اللَّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِهُ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ يَعْمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ عَذَاكِ البِيْ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ الشَّارُوا الضَّالَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بالهدك والعداب بالمنفورة فكآاصكرهم على التَّارِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ لَنَّ لَكُنَّ الْكُتْبُ بِالْحَقِّ طُوالَّ اللَّهُ لَنُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل الْ اخْتَلَفُوافِي الْكِتْبِ لَفِي شِقَاقِ الْجِيدِ ﴿ ترحمه بن سينك ده لوگ جواش جيز كوجهياستين سي كوالترسني كآب بينازل کیاسہے، اور اس کے برسامے تقوری قیمت خریرستے ہیں۔ بہی لوگ ہی جونہیں کھاتے ر بھرتے) کینے بیٹوں بی مگراگ ۔ اور الٹرتعاسائے ان سکے ساتھ قیامت کے دِن باست نبین کرسے گا۔ اور مذان کویاک کریگا۔ اور ائن سکے سیاسے در د ماک عذاب کا بہی لوگ ہیں جنوں نے مالیت کے برے گرائی کو اور مغفرت کے برے عذاب کو خریداسے۔ بیلوگ دوزخ کی آگ بیکس قدرصبرکرسنے صلے ہیں اس وسیے كربيك الترنف لى قي كاب كوس كوس كالحائف نازل كياسيد اوربيتك وه لوك جنوں نے تاب میں اختلاف کیا ، البتہ وہ صندمیں دورجا پڑے ہیں۔ (ا) إس سيد ببلے النزتعالیٰ سنے طبیب سنے اور محراست کا قانون بیان کیاسیے مشركين كاروكماسيد اور توحيرسك دلائل بيان فراست بي مزيد برال الترتعاسك نے لینے مقرر کروہ فالون کی پابندی کا حکم دیا۔ ہے اس سے پہلے

گذشته بیورنه

للمت ابرامهمي سكيرا بماصول ذكر، على صبر نمانه، توحير بريقين اور شعائد التركي تعظيم كابيان بحي آج باسب، ذرائع معاش كابحى تزكره برؤا كراللزتعالى سنےكس طرح زمين واسمان سكے درميا مختلفت، ذرائع معاش بدافرماستے ہ اورا نهبس الشرتعالي سفے توحید بیلطور دلیل بینشس کیا سبے ، اور گذشنه دو دربول پس ملال وحرام ريمي كافي گفتگو بروسي ران الدّذين ميكتمون مركا أنزلت الخريم الزين بماري نازل كرده واضح باتول ويقيا والي تعنيث سيم متحق بس آیاست زبر درس بین تمان حق کا دوباره بیان آر اسب راور بهراس سے حال بوسنے سلے عیرمفا و کا تذکرہ سیدے . ارشا دربانی سید - اِنَّ النَّ ذِنْ کُتُ مُون مَا اسْنَلُ اللّهُ مِنَ الْسِكُوتِ سِيتُ سِيتُ مِنْ وَهُ لُوكُ جِوَاللّهُ تَعَالَىٰ كَلُطُ وَسُسِكُمّا بِ ين لازل كرده اصكام كوهيلت تي بي وكيت ترف ن ب ديست اقلت له اور اس کے بدسے دنیا کا تعتیرال ستبول کرستے ہیں۔ آوللِک کا کا اُسے کون في بطور الله المناك بيلي السادك الناك الماك الما ببود ولفالري كى طرفت سيسكتان حق شكفتعلق سبيلے يارہ ببر بھي بيان ہو جكاسب وه دنياسك مقيمفا وكى فاطرفدا تعلسك احكام كوهيب ترسب كتان حق ايك الياسكين جرم سهد ، حيكو الترتعالي ببكرار بيان فرماسهد بي اس منكرى البمين كالنزازه اس باست سي كعي موناسب كربه بباري المل كتاسين ہی محدود نہیں رہی ملکہ ہم صبیحصے ہیں۔ کر رہی بہار مصلانوں میں بھی سرست کر جی سے۔ معمولي دنيوي نفع كي خاطرعا فنيت كوبربا دكرسلين من اسبمهمان تعي نزيمي مجيط بي والترتعالي سنه اين كتأب مقدس عقار سفة كوونها حب كيسا تطبيان كمه ديا مهد ووسي من السب أنت الناعكيك الكتب بشيكاناً ليك المنتاع المنت ممسندابسي كتاب الزل فرانى سب بجرم جيزكو وضاحد في كما كظربان كمرتى سب مصر المتراب عبد الشرب عباس فراست بي كراس سيم او ده الهم إنتر بي رجع كي اكت و معرف المراب المرب عبي المثر من الم منرورست ربهتي سب اور مجروان باتول كي تفصيل ورتشر وسح المشرق المساحة بي عاليالم

كتان حق بير

لتفيرمفاد

حصرت مولانات حی فرات بین کرقرآن کریم کاعلم موسنے کے با وجود دوکتر لوگوں کک زبینچانا ایساسے - جیسے کسی جبکل بیا بان میں پانی کاچیٹر یا کنواں ہو، اورکوئی شخص اس برزبردستی قابض ہو جائے ۔ لوگ بیاس بھلنے نے کے بیار چیٹے برجائے ہیں، گوالیسی صورت میں کتن طرامجرم مجھا جائے گا ۔ اسی طرح قرآن پاک کا عالم کردوسر لوگوں کی آبیاری نہیں کرتا ، تو وہ غاصری ہے ۔

العرضيكم! قرآن باك كاعلم دوسرول كمك نزبيني نامبت براحرم سهند

علم قران کی اشاعیست اشاعیست

اج دنیا قرآنی تعلیم کے بغیر دلاک ہورہی سیئے منگر بہائے علم سیار طیسے عم کرسنے کی بجاستے طبعے چیا اسے ہی اور اس کے برسانی برعا جاری کرسے ہیں۔ سائل سے بیسے کے علط ملط فتوسے ماری کرسہے ہیں، کہیں نزراز اور شکراز وصول کیا جار بإسبي كهبس رمومات باطله كورواج وياجار بإسبند مفردول كومختوسندى فنيس وصول کی ما تی سبے بنبر کات کے ام براد امار اسب کہ بن سنتی دروازہ نا دیا ہ كربها ل سي كذرني والاسيرها جنت لمن جائيكا كهيوت بوربيتي بوري سبع. ببطه صي عظه التي عاست اور وصول كي عان الي كي ركه يل كار موين الى عاري ہے، کہیں عرس مور السبے اور کہیں میلادمنایا جار السبے کہیں تیسر سے ورومویں كالمتم ادركهين عالبيوي كاختر سبعه الوسطين كالكب لامتنابئ سلمسية جوجادي دين كيابندائي اصول كها ل كلوسكئے الوكول كوالٹرتغالي كى وحانبيت كادرسس كون ديگامه عام رسالت كوكون بيان كريگا علال وحام كي تميزكون بتاسيّے گاعلاً نے ان بنیا دی چیزول کو چھیا کیاسہداور خوا فاسٹ کی نعلیم ہور ہی سہدے بیکمانی

اسی سیاف فرایا کرجولوگ الشرتعالی کازل کروه چیزول کرجییات میں ۔
اوراس سے حقیم مفاد علی کرتے ہیں اُن کی حالت یہ ہے کہ مایائے گون فی دیکھی جو سے اُلگا الشاک کو الشیائی کی حالت یہ ہے کہ مایائے گون فی دیکھی جو شیائی کے سوار علیال السال کا ارت دگرا می سبت کہ جو خص سو سے جا لا الله کا ارت دگرا می سبت کہ جو خص سو سے جا نہی ہوتے ہیں مورز نے کی اگر ڈال دہا ہے۔ وہ پنے بیلے بیلے بیل ورز نے کی اگر ڈال دہا ہے۔ مسلم شراعیت کے الفاظ ہیں۔ اختما می جو بیلی خوالی کا مال الفاظ ہیں۔ اختما می جو بیلی خوالوں کے تعلق فرایا کہ وہ بی بیلی اور برعات کا اجراریب ہیں۔ انہا باطل رسوم کے ذراعی لوگوں کا مال کھا نا ، شرک اور برعات کا اجراریب میں۔ انہا باطل رسوم کے ذراعی لوگوں کا مال کھا نا ، شرک اور برعات کا اجراریب میں۔ انہا کی کھیر نے والی مان سے م

بہر میں اگر مجر انے والی بات سہے۔ فرمایا سیسے اوگوں بہ قیامت سے دن الٹر تعلسطے میں ناراض موسطے میں الطاقی

ان كى طوت مهرا نى كے سائھ توج كرنا توركار وكة بكتے كم الله كيوم الفيها نه الترتعاكي ان كے ساتھ كالم كرنا بھي ليندنهيں كريں كے ، مكران كي طرف عنظ وغضب كى نكاه ست ويجيس كي ليس كانتجريه بو كاكر وكلا ين يوسكو ان كاندكيد هي نهيس كرس كيد الم ترزي فراستي بي كران المهوهدين لايخلا فیھا خداکی و حانیت ایا ان کھنے والے دوزنے میں بھٹے نہیں رہیں گئے۔ كنهكار موسنے كى صورت ميں دوز خ ميں جائيں گے ماگر تذكيبرسكے سيے۔ جب اینے گناہوں کی مزاعظمت لیں سکے۔ توالٹرتغالی ان کویاک کردیں سکے اور وہ دونے سے نکال سیے جائیں گے مگر مہال مرکمتان می کرسے والول کے متعلق سرطایا كرالله تعلسك اندين تمعى باك نهيس كريكا ، ملكروه بميشر مهينير سكے سيلے دوز خ مين ہي کے کہ مواک الیاسی الیسی الیسی اور وہاں ان کے سیے در ناک عذاب ہوگا۔ فراع أوليك أكبدين الشبة والضلكة بالهداى والعيدا بالمعفیت و اومعفرت میں اور میں میں اسے ماریت کے برسے محرابی اور معفرت کے بدیے علاسے خربرایا سہے۔ اگریہ اوگ من کوجھیاسنے کی بجاسے السے ظام کرستے۔ نود مجى من يعمل كريستے اور ان كى ديجا ديجا دوسيے بھی خان برا ہوستے۔ تو الترتعالي كى رحمت ال كي شامل حال بوتى، ان كوكن بول كي معافي ملتي اوريقيامت کے دن سرخروبرستے ممرکر ہولوگ تو تور دورنے کو اختیار کرسے ہیں۔ فعما اصبی علی المشاری دوزخ کی آگ بیکس قدرصبرکرستے والے ہیں ان کا بڑا حوصلے سے ہج

خار کارو

دون خبس واخل ہوں گئے۔ دُلِکَ بِاَنَّ اللَّهُ مُنَّ لَ الْمُحَلَّ بِا لَحْقِی یہ اس وجہ کے اللہ تعالے نے کنا میں ہونے کے ساتھ نازل فرمائی ہے میکر ان لوگوں نے اسے جھیا لیا ہے۔ حق کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وَإِنَّ اللَّهِ فِینَ اَخْتُ کَمْنُولَ فِی الْمُحَلِّ الْمِحْدِلِ اِنَّ اللّٰهِ مِنْ کامطلب بیان کیا، جیسا کہ میودلیوں کا مثیرہ سے۔ کہ وہ طلب بھی غلط بیان کہ ستے ہیں اور تشریح بھی غلط کرستے۔ مثیرہ سے۔ کہ وہ طلب بھی غلط بیان کہ ستے ہیں اور تشریح بھی غلط کرستے ہیں۔ نوسلیے لوگوں کے متعلق فرایا کھی شعث اق اجھنے۔ وہ صند میں دور جا بڑے ہیں الیے لوگوں کے متعلق فرایا کھی شعث اق اجھنے۔ وہ صند میں دور جا بڑے ہیں سلیے لوگوں سکے لاہ الرسن پر آسنے کی کوئی تو تع یا تی نہیں رہی، وہ مزا سکے مستحق ہیں میری کھے۔ مستحق ہیں میری کھے۔

البُق رة البُق الم

سر عرم سیفول۲ درس صرت وزر (۱۹)

ليس البران تولوا وجوهك والمعرب وللكن البركن المن بالله واليوم الاخروالمكي كالوالكن والنبيان والكالمال على حبه ذوى القربي والياتي والمسلكين وابن السبيل والساليلين وفي الرقاب وأقام الصلاقة والى النكوة ع والموقون بعهد هم وإذا عهد واح والطبرين في الباساء والضَّاء وحدين الباس أوليك الذين صكفوا وأوليك هم والمتقون ١ ترجيمه بني ينهي سبت كرتم البناج ول كومشرق اورمغرب كي طرف تجيرو عكمني تواس مخض كى سبت بجابان لايا التربيد اورقيامت سك دن پرالترسك فرشتول بداورسب كما برل براور الترتعالى كعصب ببيول بر-اور دياس فيال اس محبت پرقراست داول کو، میمول کو، میمنول کو، اور ساخرول کواور محاجول کو اوركرونول مسك عيط اسني ادراس في ماز قائم كى اورزكواة اداكر مار لح واوراية وعدول كوليراكرسن والعين حبب كرعدكرستيم اورسخى اورتكليف مصبركمن واسے میں اور لوائی سمے وقت بھی ہیں لوگ سیجے ہیں اور ہی لوگ متعی ہیں (24) بن اسائیل کی خرابیاں بیان کرسنے کے بعد النز تعاسلے نے صفرت اراہیم طيدالسلام كاذكركيا تقاء اورسائح خانركعبه كي تعمير كابيان تفاء اوراس كوقبله مقرسي حانيا کی وجبر بیان فرمائی تھی۔ اس برامل کتاب سکے اعتراص کا بھی ذکر مہوا۔ اس سکے بعدالترتعالى سنے ملست المبرى سكے اہم ترین اصول بیان فراسئے جن برم خفس كا كاربند ہونا صنورى سہد ان میں اللہ تعاسیے كا ذكر، نسكر، صبراور تعظیم شعائر الله

گذشته پیوسته

شامل بير - اس كے بعداللہ تعالی سنے توجید كا ذكر فرایا، اور متركین كار د فرایا، طلال و حام كا قالدن بيان فرمايا سيهك بورى نسل ان انى كونلفتن فرائى، اس كد بعدا مل امان كو تنصوضى طور بيرحلال وحام سكة قوانين اومحراست كي تفصيل بيان فرما تي اور بجراله والمالم نے اس بات کا بھی نرکرہ کیا، کر اہل کا سے سنے تحویل قبلہ کی تحت محالفت کی تھی۔ كرالشرتعالى سنے بیت لکھترس سے بیت السرسٹرلین كی طرف رُخ كرسنے كا كيول محم ديا - بيرسيب بانتي التراقالي سنے قرآن باك سكے ذرسعے تبلادیں۔ الم كالسب مسنة تحريل فبلرسكة فلامن منت بيليكينزاكيا و وكية ستفير ك استقالظ فروخى منكه بيست كمقدس كى طرف أرخ كرنابى اصل نكى سبت اورا كراس طرف أرخ مذكيا جاتے توكوني في الشرك ولي قبول نيس بوكى وان كيم طابق جيم كانون في قبله نبريل مركيا توان كى سازى نيكيال عنا ئع بوكنير. الم كتاسب سنے قبله كواس قدرا بميت دى التارتعالى في استهام مامل كتاب كراس زعم كى ترديد فرائى ب اورواضح كياسب كراستقبال فبلركوني بنيادى سئانهين سبت مبكريانوايك فروعي مئلهست -سيسابلكتاب منرورت سيرزيا وه اليميت في مين مبين رحب كك الترتقا بط كالحكم بيت المقدس كى طرف قرح كريث كالخفاء أدهركرست سيم واورجب أس ليندفراً يا تورخ بريت الشرشرلين كى طوست بوكيا - اس مي البيى استفير كي كون مي باست اس آبیت باک می اسی جیز کو داخت کیا گیاسے دارش دس و آسیدے ۔ کیس ال بی انْ تُولُؤُا وَجِوهُ كُلُّ عُرُفْبُ لَ الْسُنْرِينَ وَالْسُغِرِبِ يَنْ صَرَفْ يَرَاثِينَ مُرْتُنَ معرب كى طرف أن كرايا جاست. وليسي البين البين من المن مبراصل بي التي كيسب جوامیان لایا السریرقیامست بیفرشتول میر، کما بول بیراورببیول میر، اور آسکے نکی کی دورسری با تین تھی بیان کی ہیں منفسرقرآن ام بیضا دمی فرمستے ہیں کہ بہرا بیت قرآن یاک کی عامع ترین ابیت سے کیونکراس ایک ابیت میں کئی ایک ممامل اسکے بی روین مسائل کازیاده ترمعلق اصلاح عقیره ، اخلاق یا ترزیب نفس سے سبے اور بیرسا کے مسائل کا زیادہ ترمین میں موجود ہیں۔ گویا یہ آبیت تمام دینی مسائل کا خلاصہ ہے۔ اور بیرسا کے مسائل کا خلاصہ ہے۔

ايمان بالتر

ايمان بالأخر

ایمان بالترکے بعد فرمایا، نیکی استی مسی ہے جوا کیان لایا کو الکی کی ہا انکونی الکونی الکونی کے الکونی استی میں میں ہے جوا کیان ہے ۔ اس کے بغیر انسان دم رہ یا کا فرہوگا۔ اہم بیضا ویٹی فواتے ہیں ۔ کو ایمان با لا فرہو کو ت اس کے بغیر انسان دم رہ یا کا فرہوگا۔ اہم بیضا ویٹی فواتے ہیں ۔ کو ایمان با لا فرہو کو ت الرحم میں بالک میں می جو دہ ہے ۔ یاجہ میں صفور سنے کو کی مرکز و ت الرحم میں اللہ علیہ وقلے سنے بیان فرفایا ہے موت کے بعد دو بارہ جی الحضاء حاب کتاب کا معتقد ہونا، نیکی بری کا امتیاز، بلیصارط سے گزرنا، دوزخ ، جنت وغیرہ یہ سسب چیزی امیان یا لا تحریث میں داخل ہیں۔ لہذا نیکی المی صفر وری سبے بوان سب چیزوں بلیان لا ایمی صفر وری سبے۔ والمعکونی کی نیم اللہ تعلی کو فرف الله کا کو کرنے کی فرخ النا کی کو رائی کو کرنے کی خوالے ۔ اور میر بھی فورع النا نی کی مصلحت کی خاطر ایمان اور اس کا کتاب ایمان فرایا۔ اور میر بھی فورع النا نی کی مصلحت کی خاطر ایمان فرایا۔ اور میر بھی فورع النا نی کی مصلحت کی خاطر ایمان فرایا۔ فرایا۔ اور میر بھی فورع النا نی کی مصلحت کی خاطر ایمان فرایا۔ فرایا۔ اور میر بھی فورع النا نی کی مصلحت کی خاطر ایمان فرایا۔ فرایا۔ اور میر بھی فورع النا نی کی مصلحت کی خاطر ایمان فرایا۔ فرایا۔ اور میر بھی فورع النا نی کی مصلحت کی خاطر ایمان فرایا۔ فرایا۔ فرایا۔ اور میر بھی فورع النا نی کی مصلحت کی خاطر ایمان فرایا۔ فرایا۔

ايماناللائحه

بہلی تعم ملاراعلی والے فرشتوں کی سہنے ، جو تظیرۃ القدس میں ہیں۔ اور دوسے ملار مافل والے ہیں ، جو ملاراعلی والوں سے معاون ہیں یہ تمام فرسٹنتے اللہ تعاسلے کا سحم کیا لائے بیرست عد سہنتے ہیں اور کا تناشتہ کس فیصنان ہنجی سنے کا ذریعہ ہوستے ہیں جانچہ ایمان بالملائکہ بھی ایمان کا ایک جصہ سے۔

المال بالحنا

المان كے بوستھے عزور کے طور برفرمایا والبکتاب بینی کتاب برامان لاتا بھی کمل ايمان كالكي تصبر سيد يهال كتاب سيدم أومنس كتاب سيدا ومطلب برمو كاكه التر تعالى سنطنتي بحي كتابين نازل فرماني بين بهريب برايمان لاناصروري سبيرا المنت دعب اسْرَلُ اللَّهُ صِنْ كُذَيْبُ لِينَ اللَّرْتَعَاسِكِ النَّرِيَّانَ فَي مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ سیے جو کتا ہے بھی اناری سب و اس پر میرای ان سب کروہ برحق سب و اور محرکت ب ساور کے سلسکر کی آخری کتاب قرآن محکیم کیفصیلی ایمان لانا صروری سے - بہلی كالدل بپرصرف ايمان لاما صروري سبيد، ان بيمل كرنا صروري نهير كيونيران يسس بعض احکام منسونے ہوسیکے ہیں۔ البترا خری کتاب فران پاک برایمان بھی صروری سب ادراس بربحل كمرنا بمح صنروري سب كيونكراس كي اصكام قيامت كك كيدي نا فدالعل میں ۔ والنب بن اور العرف الله تعالی کے سب ببیول بیامیان لا مجی صروری ہے۔ وسكرا حزئت ابمان كي طرح انبيار عليهم السلام مرايمان لانا بحي صروري سيصحبرت ادم عليه السلام سن سي مسك و مصنور خاتم البيدن على الترعليم مل بطنة بحمى رسول ورنبي مبعولت بوسكي اسب بإيمان لأنا صروري سبداس لحاظ سندلا نفيرة مبین احک و من دسیلام می رسول می فرق نبیر کرستے۔

ايمان بالانبأ

الغرض ابیان کی تمام جزیات کا زبان سے اقرار کرنا اور دِل سے تصدیق کمیزالازم ہے۔ ان میں سے تصدیق کمیزالازم ہے۔ ان میں سے کسی جیز کا انکاریائسی چیز میں تک کرناگاری کے تراف کا انکاریائسی چیز میں تک کرناگاری کے تراف کا انکاریائی سے اجزار کا بیان سے اجن کا تعلق تهذیب نفسسے سے امال کے ساتھ سے ماالیان ان کے مدان سے سر سیر

ہے۔ اہال کے ساتھ سہے یا النان سکے برن سے سے ۔ فرکا اہل کے کے اطریب سے کی مواتی المکال علی حرب کو کی شخص انفاق فی بیل مال کے ساتھ محبت ہوئے کے باو بورا کسے خرج کرسے ۔ انسان کی مال کے کھ محبت ایک فطری امرے ۔ دوسے مقام برخود قرآن پاک سنے بیان کیا اُل سے کھے او بور مقام برخود قرآن پاک سنے بیان کیا اُل سے کھاس کے باوجود اگر وال صرف کر آسے ۔ توریز بیجی کا کام ہے ۔ اس سنے الن فی مجدر دی اور او جا محبت کا بیق ہے۔ کہ ان الا لا تعالی او جا محبت کے ساتھ محبت کہ ان الا لا تعالی اسکے ساتھ محبت کی بنار بر اس کی رہنا ہے۔ لیے مال خرج کر آسے ۔ توریز بست بڑی سے سے مال خرج کر آسے ۔ توریز بست بڑی سے سے مال خرج کر آسے ۔ توریز بست بڑی شکے سے دو سے مال خرج کر آسے ۔ توریز بست بڑی سے ۔

اب سوال بدا بوتاست که مال کوکس عگرخرج کرناست . توفرایا ذوی الفتر بی مرتاست و ایک الفتر بی کرتاست می بین الفتر بی کرست بی دوم ایک اجرا کرج دشمن بی کیول نر بود اگرده سخت به واسس می می دور دور ما صدقه کا قراب دا کرج دشمن بی کیول نر بود اگرده سخت به واسس می می در دور ما صدقه کا قراب دا کرج دشمن بی کیول نر بود اگرده سخت به واسس می می در دور ما دور می دار دور می می در اگرده سخت به دا کرد.

اور دولار العن العرف المرجد و المرج و النه المركب المركب

برال خرج كرناجي نيى كاكام سب رمائل كفظي عنى المستحفظ والبير ملي ملكر مراد محاج بين كبونكم سوال براست سوال درست نهين سب يد رجيب كم كرسائل

والالواسب كاستحق بوكار فزمايا والمستآ ببلان محاج بجي اعاست مصفحق بسرران

واقعی سخق نه بور بلاضرورست سوال کرسند سے منع فرمایگیا سے ۱۰ وربینیہ واراز گاری کو کوم مطرایا گیا سے ۱۰ وربینیہ واراز گاری کوم مطرایا گیا سب برت برلحاظ سے محتاج جود اور اس کیلیے سوال کر سے کے بخیر کو کی میا رہ کار باقی زیرے سابسے خص کوموال کرتا جائز ہوگا ، اور اس سوال کر سانہ کے کا کام ہوگا ،

انفاق کی ایب اور مروی البرق کی گردنول کا زاد کرناسی اسس کا عمومی هنه وم علامول کی زادی سایت اسس کا عمومی هنه وم علامول کی آزادی سید. غلام خرید کرا زاد کردیا جائے یا کسی کا تنب کا فررسک السی ازادی دلائی جائے۔ اس کی ایک اوصورت پر بھی سے ۔ کرکسی مقروض کا قرض معا من کررے یا اس کا قرض ادا کررے اس کی گردن محیط الی جائے کا اس کی بیاب ہے اور باعث اجرد محیط الی جائے۔ اس آبیت باک سے مطابق ایسا کرنا بھی نیکی ہے اور باعث اجرد مخیط الی جائے۔ اس آبیت باک سے مطابق ایسا کرنا بھی نیکی ہے اور باعث اجرد مخیط الی حیات کے۔ فرایا نیکی کے۔

مرون مشرق به خرب می طرون منه کرانیا هی نهیس ایکهاصل نهی ایمان اور انهای فی بالطیمیه مرون مشرق به خرب می طرون میزد کرانیا هی نهیس ایکه اصل نهی ایمان اور انهای فی بالطیمیه

کیم فرای کرنگی استخف کی سہتے بسنے کا قام الطب الوۃ والفاکی کی اندائی کی است الوۃ والفاکی کی اندائی کی اور زواۃ اواکی۔ نما نہ سکتے فرایعے البان کا علق اللہ تعاسلے سکے ساتھ درست مہوتا سہتے۔ گریا فوز و درست مہوتا سہتے۔ اورائسی توجہ بہ فی عباد ست سہتے۔ اور بہت بڑی ہی فلاح کا اہم ترین ذریعی نماز سہتے، جوکہ بدنی عباد ست سہتے۔ اور بہت بڑی کی

باست سسبے۔

تمازوزكوة

والدين كاسي سبيد .

الترتعالى سني نماز اورزكواة كواكهابيان فرماياس بداكب برنى عادست ووسرى مالى بحبا دست سبه والشرتغالي نيه قرآن باك بين بتيها مرتبراً فيه محوالط كلوة والتوالي كواله كالمطاذكر فرما ياسب ريه التفاهم فالفن ببرين من سك ذرسلفاك طرف الترتعالى سيطعلق قائم بوناسب ادر دوسرى طرف مخلوق خداسك اعط روا کبط برطسصتے ہیں۔ لہذا اِن دونوں امورکونیکی میں شامل فنرمایا۔ کرنیکی استحض کی سسمے جونماز برصاب اور تكواة اواكر تاسب -

ينى كاليساوقمس والموقون بعهده مراذاعها فالدين نى ان لوكول كى سېد كەلىجىد دە دىدەكرستى بى تولىسى بوداكىسىتىدىن. الفاست عهد حرافال ق اور حرم عانشرت كا أيب نبيادي اصول سبت الترتعاسي في ومست مقام مرفرهايا-أوفي بالعقوج سين عهدكولوراكياكرو نيزتر ميب كاندانين فرايا أو فنوا بالعهد لوكر! ين وعده كاياس كياكرو أن العهد كالما مستولاً قيامست كي ون اس كي بازېرس موگي . وعده خواه الدارتاسك سيم ويا اس كي مخلوق سه اس كى وفالازم سبع رحب كوتى تخص كلم طعيبر تليصات لكرالك الله الله توالنه تعا سے وعدہ کر اسبے۔ گرتیرسے احکام کی تھیل کرول گا۔ ملاکھ حبیباس وعدسے کو لورا نهير كرنا تواس نفاق كى علامت يا ئى جاتىسىيە مەسى طرح كسى مخلوق سىسى عالىمانى مجى نفاق كى علامرت سين ماسى بلد الترتعاسك سند فرايا كرنبى الن لوكول كى سبت بوسين وعدول كولوراكم ستهاب

مبرى ظن السك بعدفرما يأيكي من وه لوگ بھى شامل ہن والمست بن في الك السكر والضي الرسختي اور ته كليف بي صبر كرست بي رياست الماست الماست الماست كوسكت بي جوانسان بدبا مرسسے وارد بورمندالا كوئى مالى ياجانى تقصمان بوجاسئے. زلزلريا طوفان آجا ادرصترا وه تمکیون سیئے جوان نی حبیم سے اندر پیام و بطیبے بیار ہوگیا ، تھوڑا نملا جیم کے کسی سصے میں در دم وسنے لگا، وغیرہ وعنیرہ الغرض فرمایا کہ نیکی ان لوگول کی ہے۔

تواندرونی یا بیرونی براثیانی می مبتلا بوکر صبر کرستے بی و کھیاں اللہ کئیں الدیکئیں اور وہ لوگ میں نیکی والدے بیں کہ میدال جہا دیں بینجنے والی کلیف کر بخوشی برداشت کرستے ہیں۔ متی کدابی جان کمک کی بازی لگا میں جینے ہیں محرصبر کا وامن کا بھے سے نہیں حجو داست میں کہ این میں بال کی ہیں۔ اور صبر ویسے بھی بھا کے دین کا بنیا دی میں اور صبر ویسے بھی کا درجا کے دین کا بنیا دی میں اور اصر کی ہیں۔ اور ساتھ اداد حاصل کمہ و۔ آوست میں کی بیال بیان می بھی اور میں کا الماسی کی ہیں۔ اور میں کا الماسی کی ہیں۔ اور میں کا بیان میں کی کا بیان میں کا

فرایاجن لوگوں میں فرکورہ اوصاف پائے جائیں، نیکی افی لوگوں کی ہے۔
اُوللِّ اَلَّذِیْنَ صَدُ فَوْلَ ہیں ہے لوگ ہیں۔ وہ ایمان کی دولت سے الاہ لئی۔
لو خدامیں خرج کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں۔
ہیں، ایفائے عہد اُن کا شیرہ ہے اور صبر کا دامن نہیں مجبورات نے۔ فرایا اصل نیکی کے کام تریہ ہیں جنگر ہود و نصاری نے قبلہ کے ممثلہ کو جبگر طب کا مدب بنار کھا ہے۔
اصل نیکی کے کام کرنے صابے ہی فائز المرام ہوں گے۔ اُن کی بی وصب اُن کی محبت اُن کی جست اُن کی محبت اُن کی جست اُن کی محبت اُن کی جست ہوسکتے ہیں۔ رسون میں میں مثلا ہیں۔ ملال وحرام کی تمیز سے عاری ہیں، تو وہ سبحے کیمنے ہوسکتے ہیں۔ رسون سند میں مثل ہیں۔ ملال وحرام کی تمیز سندی کہ میں اور سودخوالہ کی تمیز سندیں کہ تا۔
ورسودخوالہ کیمنے ہوگئے ہے۔ وہ تو ذرائع آمری میں ملال وحرام کی تمیز سندیں کہ تا۔
ورسودخوالہ کیمنے ہوگئے۔ وہ تو ذرائع آمری میں ملال وحرام کی تمیز سندیں کہ تا۔ وہ نبی کے داستے برگامز اُن کا میں سنے۔

والولیاک ه مراکمت و المی اوری اوری اوری این جرکفراور سرک سے باک بین میں معاصی سے بیجے ہیں یسورہ بفرہ کی ابتدائی آبات میں گذر جیا ہے۔ کہ یہ کتاب ہے۔ کہ یہ کتاب ہے۔ کہ ایک میں معاصی سے بیجے ہیں یسورہ بفرہ کی ابتدائی آبات میں گذر جیا ہے۔ کہ یہ متعین وہی لوگ ہیں جو ذکورہ صفات کے حال ہی اور لمبے جرشے وی کے کھی فی کھی متعین وہی لوگ ہیں جو ذکورہ صفات کے حال ہی اور لمبے جرشے وی کے کھی فی کھی کا اور اور دوہ تندیر فی کے حال ہی الی کی باتد ل بی جو کھی کے اور اندی کمی تنے میں انہا تعلق بالٹرورت نہیں ہے حقوق وفراک واندی کمی تنے وہی ہیں۔ وہمتی ہیں۔

البقسق أبيت ١٤٨ تا١٤٨ سیکفول سیکفول درس مفاد (۱)

يايها الكذين امنواكتب عكيكم القصاص في القتلا الحوث بالْحَرِّ وَالْعَبُدُ بِالْعَبُدُ وَالْأُنْ ثَى بِالْأُنْ ثَى الْأُنْ ثَى الْمُنْ عَلَى لَكَ مِنْ آخِيْكِ شَيْ عُو فَاتِبَاعُ إِلْمَعُرُونِ وَكَالْ الْكَهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَرُونِ وَلَدَاءُ الْكَهُ الْمُعَالِظُ ذلك تخفيف من رسيكم ورحك المعان اعتدى كعد ذلك فلذ عذاك اليه هر في ولكم في القصاص كيوة يًّا ولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوْنَ ﴿ ترجيم إلى الا إلى الوالم الماك الريق المرائي الماك المالي أزاد کے برسے میں آزاد اومی علام سکے برسے میں غلام ، عورت سکے برسے می عورت بين حب كومعات كياكيا السك بهائي كي طرفت سي كيد، كبيس دستورسك مطابق بيجير تگانسید، اوراس کی طرفت بنی کے ساتھ اداکرناسہدے \_ بینهاکسدرب کی طرفت تخفیف سیداور در بانی سے بین مین فض سنے اس کے بعد تعتری کی ، اس کے سیلے عذاب الیم سیدے (۱۲) اور تہار سياح قصاص من زندگي سب سايقل مندر! آكرتم تقي بن عادُ . (٩٩) گذشته اببت مین نیچی کی تعراقیت بیان کی گئی گھی۔ کرنسی کیاسہے۔ اور کیا نہیں ہے نیکی والے اورکوں سکھ متعلق کہا گیا تھا کہ ہی لوگ سیھے اور متعنی ہیں۔ اب ان آیاسٹ میں بعص تقولی دالی بانول کا ذکرسیدے اور ان میں سیدایک مقتولوں سے معاملہ ہیں مساوات مسهدا در دوسرا ال كا قالون سب ادر بجراس كے بعد دورہ كا قالون تھى

بهان ہوگا۔ ان سب کاتعلق تقوی سیسے ایاست زیر درسس میں الٹر تعاسلے نے

اسلام کا فوجداری قانون بیان فرایسید سیس سر داختی کیا گیاسید کران نی جان

اسلام کا فرماری فانون ایک محترم چیز سہدا راس کی حفاظ مت صروری سے اور اگر خدانخواست کوئی جاتی گفت موجائے تو اس کے سیارے قصاص کا قانون بتلایا گیا سہدے جس کا اجرار اور کھیرائس کی ابندی لازم سہدے ۔ اگر قصاص مزم وسکے ، تو بھیر خون بہا کامسکار آئیگا سجید دہیت کہا جاتا ہے ۔ اس مالی معاوصنہ کی ادائیگی بھی صروری سہدے ۔

اسرائم کا فالول ممقالمه ما فران ملمت محالمه ما فران ملمت

نرمارز جامليب مين قصاص ميمعامله بين عرمها وات اورنا الضافي ياني جاتي تقى دا دني ادراعلی خاندان سيم فتول کا قصاص تحيی مختلف تھا ۔اگر کو تی محمرور اور ا دنی خاندان کا اومی اعلی خاندان سیکے سی فرد توقیل کیر دیبا تومقتول سیے وژنار دوم ا قصاص طلب تسته ابم مقنول کے برسانے بر وافرادقال کرستے باعوت کے بہتے ہیں مراكا فضاص كين بإغلام كم ببركي وأوكو فل منته حضرت لأنشخ الهندسي فأم برأي على عربي في المراجعي فرملت بين زمائه عالمبيت مي بيوداورامل عرب كادستور تفاكه عورت شك بندك میں مرد کو، غلام کے برسے ہیں آزاد کو اور ایک آزاد کے قصاص میں دوکونت ل كياحاتا، برزيادتي أورطلم تفارجوز ربردست زيردسنول پررواسطف شحصے رحب اسلام آیانواس نے اور بیج انترافیت اور رذیل اغلام اور آزاد اور عورت اور مرد کوقصاص کے معاملی برار قرار دیا۔ اسلام نے مبرورغربب کے درمیان عالی دلوار کوکرادیا اور قصاص کے معاملہ میں ماوارت کا درس دیا اسلام نے عالم ورجایل منبیحے ہجان وراجا تندرست اوربها صحيح الاعضا اوركنگر طست، ابا بهج اورا ندسطے کے انتہاز کو بحیرتم کمر ربا اورسب مین مهاواست قائم کردی اسلامه نیداننین نبلایا کرقصاص کامعنی بهی برابرى سب ولهذا قصباص مصلعاملين كسي النبان سيدامتياني سلوك روانهين ركها جاسئے كا، بلكرسيسے ساتھ بجيال ساوك موكا - به قانون قانون قصاص كهلانسپ ارشا وبرو السبعد في يجه السودين المنوا كنيب عليه والقصاص في القنسنة إلى ايمان! تهايه الريمة والريمة والريمة والمسكم عاملين فصاص يعني برابری کوفرض کیا گیا۔ جے قصاص کاعنیٰ ہی برابری سے اور قائی مقتول کی جمع ہے۔ مطلب برکہ ایک تاراد مقتول کی جمع ہے۔ مطلب برکہ ایک ازاد مقتول کے برسے میں ایک ہی ازاد کو قبل کیا جائے گا۔

تفل شبه عمر برست مركونی شخص آوال داگر تاسب مرگر الیم اسل کے اتحاق برعم طرر برقب الیمی است می الیمی است می اورا بوعام طرر برقبال کے سیالے استعال نهیں ہوتا مثلاً لاعظی بیمقریا کوئی اورالیں چیز مادی میں سیمت فیل واقع ہوگیا۔ توالیسی صورت میں قاتل سیمت قصاص نیس کیا جا مبلکہ اس کے عوض خون برایا وسیت ہوگی۔

اس کے عوض خون برایا وسیت ہوگی۔

قل کی تیسری صورت قتل خطاست جس میں ارادہ قتل نمیں ہوتا مکیہ قاتل کی سہو سے کوئی شخص قتل ہوجا تاہے۔ مثلاً شکاری سنے شکار کو نثانہ بنایا گروہ کسی آدمی کو گئے۔ گاگی اوراس سے قتل واقع ہوگیا ۔ یہ قتل خطاسے اور اس کا فصل بیان آ سکے قرآن یا کہ بین آسکے گا۔

قال كى ئىن اقسامىم بى سىسىدىلى قىمى كى قالى تى مىرى قصاص كى تا جان كا برله جان

سنے منزا قال

قى*تى ئىن قىل* 

اگرکوئی شخص کی دوسے کوقتل کرے گا ، تواس کے برسے ہیں وہ بھی قتل کیا جائے گا۔

باقی دوصور تو ل بینی قتل شبر عمد اور قتل خطا ہیں دبہت ہے قصاص نہیں ۔ اب قصاص

یلنے ہیں جی بعض پابندیا ہیں مثال کے طور بہقتول کے جار وارث ہیں ۔ اور قصاص

لینا ان کا حق ہے نہ کہ محکومت کا حکومت کا کام توصر ون حق دلانہ ہے ۔ اس کے

یانان کا حق ہے نہ کہ محکومت کا حکومت کا کام توصر ون حق دلانہ ہے ۔ اس کے

یانان کا حق ہے ۔ اصل حق تو ور ثا کا حق ہے ۔ جو کہ محکومت دلائی ۔ وسنہ رایا

فقت کہ جعد لذک لو گئے ہے ۔ اسل می تعین محکومت ہوتی ہے ۔ اور بھر جو مانہ کی رقم

برخلافت اس کے انگریزی قانون ہی تعین محکومت ہوتی ہے ۔ اور بھر جو مانہ کی رقم

برخلافت اس کے انگریزی قانون ہی تعین محکومت ہوتی ہے ۔ اور بھر جو مانہ کی رقم

برخلافت اس کے انگریزی قانون ہی تعین محکومت ہوتی ہے ۔ اور بھر جو مانہ کی رقم

برخلافت اس کے انگریزی قانون ہی تعین محکومت ہوتی ہے ۔ اور بھر جو مانہ کی رقم

وار توں کو بہنچ آ ہے ۔

اسلامی قالون قل میں میرایک اہم شق سے۔ کہ قصاص صرف اسی صورت میں لیا جاستے گا،جب کر تمام دار ان مقتول اس رین مند ہوں ۔ جاربیوں ہیں۔۔۔۔ اگرایک نے بھی قصاص سے دست بڑاری اختیار کی ، توقصاص ساقط ہوجائے گا اور قائل کو دست ا داکرنام و گی - اور اگر مفتول سکے وارسٹ سن قصاص لیں اور نه دست طلب کریں بلکہ بالكل مي معافت كردين توبات ضمّ موكدي - اس كي حزا انهيس آخرت من مليكي - اور اگر وارثان قصاص كي بجاست فون بهالينا جابين توقتل عمر كي صورت مين قاتل كولورامعاق اداكه زمام وكاله اس كى برادرى بركوني بآوان نبيس بهوكا البته فتل شبرعمداور قتل فطا بيرجب دسیت اداکرنا موگی، نوفانل کی ساری برادری ادائیگی کی ذمرارموگی - اکرکسی-رکاری ملازم سسے الیما فعل سرز دم وگیا سہے۔ تو اس کے معاومند کی ادا پھی اس کے دفتر طلے يا محكم والصحرين سكم وسيد دبيت على العاقله كينت بن يحضور على السلام في في منايا كردست عاقله بيرموتى سب اوربيرتين سال كے اندر اندوشطول مي واجب الاداموقي سبے۔اس میں سامنے علقین شریک ہوستے ہیں ، اور سنخص لینے صفے کی قبط او کوئیگا بابندموتا سبے مقاتل کی برادری کوتا وان طوالنے کامقصدیہ سبے کہ وہ بلیف تعلقین کی تربیت اس طرح کریں کر اس طرح سے ناخوشگوار واقعات بیا ہونے کی نوبت ہی آئے۔

معافی کی عنور

فرايا قصاص كا قانون توهي سيدالبته فصن عفى للهُ صن أخِيدِ منى حركوني لينه بهائی کی طرف تھے تھے معاف کر دیا گیا مقتول کے درنا رخیال کریں کہ قابل بھی ہمار دینی کھائی سے اس کی وسی فتل توہوگیا مگر مراد ان تعلقات فتم نہیں ہوسنے جاہین کہندا اكرورنابس سيكسى الكب سنه يحجى معاوت كرويا نومقنول يرقصاص ساقط بهوجاسته كار اوراس کے برسالے مل ہو گا فارنت انتج کا اُلم عسر فرقون کھر مالی معاوضتہ سے دستور معطالين كرلاؤيها في معاوضه اواكرو وأحاج الميصية بإحسان اور قائل كونتي سك سائق الأكرنا جاسية بمعا وضداداكرنا بىسب. تولى المحيكي كارتهب مكنكي اور كالنالى سك سائق دستور مسكي مطابق اواكرنا جاسيئ وادراس كالبحصاكية اجلسين كم فيحي طرسيلق سے اوا ہوجا سئے۔ اس ہی کوئی مزیرخوابی برباز ہوسنے یا سئے۔ اس طرافقہ سے تنزیوت نے جانوں کی تفاظمت کا قانون مقرفرایاسے۔ فرايا ذلك تحفيف من ريس مرورجي لعن اس مهاك رسكى طرف سير تخفيف أور رحمت سيد مطلب يبكه بالمامتول بي كابرله صرف قتل تفادست كا قانون موجود نهبس تفام محريني اخرالنهان على السلام كامت كے سيلے الطرتعالى في فام في فرائي والرقائل كى منزا بن مخفيف كرسك قصاص ك ساته سائه وسن كا قانون تعي نازل فرمايا بينانجير شريعيت محربه بن نين صورتبن مقرر می گئی ہیں مقتول کے ورثار قصاص طلب کرلیں یا مالی عاوضہ مسبول کرلیں یا بالكل بهي معاف كردي، ببران كي صوايد يرميخصر سبحه مبرحال يبخفنيف اوراليَّر كي مراقية محضورتني كريم صلى الترعليه والمست وبين كي مقدار ايك سواونرط مقرد فرائيسه الراونطول كاتبا ولدنه بوسطے نو بجردس مزار در مهم جو جاندی كاسخه سبے باالب مزار وينار جوسوسن كاسكرسب ، اس كايرل موكاء السسيدنياده كامطالبهي كباجا محنا ـ البنة اگرفرلفین اجهاس باکیطیسے کیے لین دین برمضام ندم و جا پئی توم قررہ مقدارسے زیادہ تھی۔ اسکانے بیٹون بہاکا قانون سے اور اس کے لجد

فصن اعت الى كع كذ لك يوكوني زيارتي كامريكب موريعني مالي معاومنه

ونهت

طے کہ کے وہ بھی لے لیا۔ اور بھے بوبری قال بھی کہ دیا ، توالین صورت میں فلاے کا ایک الیسے مراد تو اکرت کا الیسے تو تو گا۔ اس سے مراد تو اکرت کا عذاب کاستی ہوگا۔ اس سے مراد تو اکرت کا عذاب سے خلاب سبنے جھنور علیا لسلام نے ارفنا دفر مایا کہ اس قسم کی زیادتی کھے نے لیے کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ ملکہ اس سے قصاص ہی لیا جائے گا اس ڈینیا ہیں بھی اُسے ہزا میں گھی ہوں عذاب میں متبلا ہوگا۔

میر کی اور انگے جہان میں بھی وہ عذاب میں متبلا ہوگا۔

قصاص زنرگیسیے

بيال بم البيرتفاسك نيقصاص كافلسفريمي بيان فرمايا وَلَكُو فِي الْقِصَاصِ حيوة يتاولي الالباب يعنى العصاحب عقل وخرد قصاص من تهاسه لي زندگی کا از کوسٹ پیرہ سہتے۔ ظاہر پیسہے کہ ایک آدمی قال ہوگیا اور جب فضاص مين قائل كويمي فتل كه دياكيا، تراكيب أورعان عناكع بهوكمي حالانهم السرتعالي سيسترندگي. ست تعبیر فراستے ہیں مفسرین کرام فرماستے ہیں کہ فضاص کی عدم موجود کی میں لوگ بلا توف وخطر قتل مسيم تركحب مول سنتي كيونه وه عانة بين و تحليوني موتي مسزا تعكست لين كير مان توزيج مي عاسيح كي . برخلاف اس كي جب قضاص كا قالون موجود مو گا۔ اور لوگوں کو علم ہو گا کہ قتل سکے بیسے ہیں قابل کھے قتل کیا جائے گا، تووہ فنل عبيا الراحب م كرسن وقن سودفو برسي كالوالي احترام س بازا جاستے گا۔ انگریز کے بنائے ہوئے قانون میں ہی خامی ہے۔ ہرروزسکننے قتل بهوسهم مرسي مرهم موجودكه قاتل كو قرار واقعي منابنين ملتي اايب قتل كے لعب لم المسيمتر ببرسته ملتى سبيري وادروه بلاخوت وخطروارداتين كمرتا عبلاعا تاسب يجرزي كالجي بهی حال سیسے اگر لوگول کو حد حاری ہوسنے کا گفین ہو اٹر بھر جوری کرنا اتنا اسان پنہ بهويمعودى عرسب بين حرائم منه بوسنے سکے برابر ہی ۔ وجربہی سبے کہ وہال عدود النثر جارى بى . فالل ور يور بلاد معطرك جرم نهيل كرسكت جنب سست خاندان ابن معود سنانے حدود نا فذکیس ہیں، سچرری کی کتنی سزایس ہوئی ہیں۔ گذرمشہ تنہ بیجاس سال ہی ایس سولوگول سکے ماجھی نہیں سکطے ہول گئے۔ سنراکی دہشت ہی الیسی سہے۔ کہ سعا سونا براہم یاریال کی بوری رکھی ہو، کوئی کا تھے کا سند سکا سئے گا۔ براسلامی قانون

برعملدرآمد كى مركت سب ماسى طرح اگرزناكى عدسسنگ رى موگى اور محوم كورسرعام مهزا دى جائى ، ولال بيجم كيد موكار برخلاف اس كيهال السي عبرناك كرزائن نهاي <u>بي و وال حرائم من روز بردزاها فه بور واسب اسي سيلے المر تعاليے سے ح</u>نے رايک العالوكو إنهاك سيد تساه مين زنرگيسهد يندايك كوفضاص من فال كرسند سے عام لوگوں کی جانیں نیج جانیں گی۔ عربی ارب کی کتاب مماسر میں صحابر کرائم کے زائے کا کیا جانے کے کوئی شخص قبل بهوكيا قائل بااثدادى تفا اس كے بهت سيد مفارش تھے جضرت معبّد بن العاص مي آيي مِنْ السِّنْ الْ الْمُصْلِحُولُولُ بِمِنْ كَالْمُ وَمُنْ الْمُرْجِ مُعْتَولِ كَا بِلِيا فَصَاصَ كَى بَجَاسِتُ وبيت لِينَ بِرَانَى بُوجَاحِتَى مات كنا دبيت بك كي بيشركن كي مراه بيا بي كها رما كه كري وقصاص يك بغير سرحيور والكار ظاهرست كرحب قصاص كاقانون جارى موكاتو بحيراس حسرم كارتكاب كوئى إكاركا تركات كرسك كالاكولول كي جان محفوظ ہوجاستے كى ۔ اس سك قصاص كوزنركى سسے تعبركيا كيا ہے۔ فرايا بيرقالون اس بيے جاري كميا كيا سے۔ كعكك وتنشفون اكنم متقى بن جاد اور السي كهنا وسن جم كاارتكاب مزكرو كرياس قانون كا اجرام صول تقوي كا ابد در بعب

اَلْبَقْسُرة ۲ آبیت ۱۸۰ تا ۱۸۲ سیکفول سیکفول درس مفنت دیک (۱۷)

كُتِبَ عَكِيْكُمُ إِذَا حَضَى لَصَدَكُمُ الْمُونِ الْأَتُونِ الْأَتُولِ خَلِي الْحَالِي الْمُونِ الْأَتُونِ الْمُونِ الْمُؤْتِ الْوَصِّ اللَّهُ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُونِ حَقَّاعَلَى الْمُتَّقِبِينَ ﴿ فَكُنَ الْكُلُو بَعُدُمَ اسْمِعَكُ فَانِسُ الْأَمْدُكُ على الكذين بيب ولون الله الله سرميع عليه هو ف فكن خَافَ مِنْ مُّوَصِّ جَنَفًا الْوَاتِمُّافَاصَلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا يُ الله عَلَيْ لَوْ الله عَفُورُ رَجِيهُ وَ الله عَفُورُ رَجِيهُ وَ الله عَفُورُ رَجِيهُ وَ الله عَفُورُ رَجِيهُ وَالله وَالله عَفُورُ رَجِيهُ وَالله عَفُورُ رَجِيهُ وَالله عَفُورُ رَجِيهُ وَالله عَفُورُ رَجِيهُ وَالله وَالله عَفُورُ رَجِيهُ وَالله وَالله عَفُورُ رَجِيهُ وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَالله والله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَال سرهم برهب فرص کی کئی سب تهاک اور جس وقت که است تم بی سے کسی کے ياس موست الكراس سنه مال محيور السبع اتو وصيت والدين سكي حق المي اور قرابت أول کے حق میں دستورسکے مطابق نیر لازم سے پر بیزگارول پر مشخص سنے اس وصیبت کو تبریل کیا اسسے سننے سکے بعد؛ بیشک اس کا گن ان لوگول بیسب می واس کورنبرل کرستے ہیں۔ مبشک النٹر تعالیٰ سب کھے سنتے واللا اور سرح بزكر بطنن والاسب (۱۸) لبن جن سنے خوت محسوس كيا۔ وصيت تحسنے والے کی طرف سے ایک طرفت الل ہوسنے کا یا گنا ہ کا ایس اس سنے ان کے درمیان ملے کرادی، تواس میکونی گناه نہیں ہوگا ۔۔۔۔ بیٹک النرنغا ۔۔۔ کے سخشة والا اور مهربان سبعد (١٠)

مفطت ل کامت لزن

گذشته درس میں بیان ہوجیکسہدے۔ کہ قصاص کا قانون تقویٰ کا ایک حزرسہدے۔ جنا نجے اللہ تعاسلے سنے یہ قانون جاری فراکسرانیا نی جانوں کی تفا فرط کی سہدے۔ اس کے بغیرانی نی جان کا صنیاع ایک معمولی چیز کھی میکراللہ تع کے سنے یہ قانون نافذکر دیا کہ اگر عدل واضعافت کا دامن تھا ہے رکھو گئے اتو جانیں

اسلام كاضابط ديوالتي

اسلامی فانون محمدت رمینجسیم

ام گذرسے ہیں۔ اسنے "موافقات" نامی کا ب بھی تھی۔ اسب فرمکسنے ہیں۔ کر اسلام كاسارا فانون حكمت يمنني سبط اس كى كونى من حكمت عالى نهين السر تعاسك سيداس فالون من طبي عبري بارسيال ورحيمانه مصلحتين رقصي بين وبيمنر فناه ولی النظرمی رست دملوی فراستے میں کرقران یاک کی ایک ایک انبیت میں کسسس قرر حمین مصلحیں اور بار کمیال موجود ہیں کر دنیا کے تما مران ان مل کر موجیں، تواس کے برابه به به سختے۔ آپ فیوض کھرین میں سکھتے ہیں کہ بھن اوقات جب میں بعص أيات بيغوركمة أبهول توان كى تدبي محجد بير تجريج السبيسي وسبع أنحنا فاست موستے ہیں۔ بوعم ان نول کی مورج و بجارسے بام رموستے ہیں۔ تتخفظهس اسلام سنے جہاں و بھر تحفظامت میں دیاں تخفظ نفس کی تھے تا ہے۔ الميت المكام محفوظ مونا جاسيت اس من منطط ملط نهبس بونا جاست برنولا اس كي عنيراقوام بن تحفظ نسب كي كوني كارتي نبين. طاكم المسينسركذ مشته صدى كالبت برافلاسفرلهواسب راس توادر سي كابادى ببت زياده سب است سرف جاليس نيتاليس لأ تحطي وه كما بي كربير بي قانون بربعنت موكرنيا بس لا كهيرس يقين كي المعين المري على المريم على المريم على المريم المر مكراسلام اسب كي فاظت كرئامه فقران ومنست من سيم متعلق بهت فانسان وجودال اسي طرح دين كي مفاظمت كا قالون بحي المام من موجود سبعة واللي أباست أتري بس، نماز، روزه، هج، زكاة وغيره دين كي خفاظيت المهيمي قوانين توبي الم الم مثاطبي فرات بن كم الله تعالى نع السائدة على المنظمة المنظمة المنافعة المنظمة حام قرار در کیراسلام مسیحتل کی حفاظت کا انتظام کردیاسیدے مشارسیالی تشرآ ورجیزسے عقل وخردسيسے قائم روسي ۔ الغرض ااسلام سنهة توبهترين محيمانه قوانين عطاسيميه بس محمرية خود بهاري بالائقي ہے۔ کرہم ان مسے سنفید نہیں مہونا جاستے ان سنہری اصولوں کو بھیورکرمم بخیرل سے کرہم ان مسے شفید نہیں مہونا جاستے ان سنہری اصولوں کو بھیورکرمم بخیرل سکے گذرسے قوانین نلاش کرسہ ہے ہیں۔ مہمی مرکیہ کی طرف جاستے ہیں، مجھی لورب

کی طرف شیختے ہیں انہی الیٹ یا کا گرخ کرستے ہیں۔ کہ کمیں سے انہا کرستور ہل جائے کوئی انہجا فرجی نظام علل ہوجائے یا کوئی اقتصا دی نظام ہی میسر آجائے میگرولال پرلعننت کے سوانچھ حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن وسنست جیسے اعلی وارفع توانین کہیں سے نہیں ملیں سکے ۔

مولنا عبياللرمسندهي فرمست بركراس دور من اسلامي كركيك فلاف مست برهدروى ذبن كام كرد المسبعه اس وقت اسلام كي فخالفنت بي سب زباره اشتراکی نظام کارفراسی مرکزایک وفت آسی گاجیب به نظام کعی مجبور بوکر قرانی فوانین سکے سامنے ہمھیار ڈال دیگا۔ ان سکے یاس محض دعوسے سے عملی طور بر مجين ابن سيك بالأخرانين اسلام كالمت المطن طبكن برس كا اسلام سنے مال کامکل تحفظ عطا کیا سے۔ اگر کسی عکر کی خرابی موجود سے توطیعے درست کرسنے کا فالون بھی موجودسیدے۔ اسلام سنے مال کو صنائع کرسنے سيمنع فرها باسبيد البتر السيط من طرسلي سين دري كرساني كياصول بتلاسكي اس مصنعلق مخلف قوانين كزرسيك من "واتى المسال على حب المعنى ال كالمبت کے باوجود سے میں کرور ذکواہ کا کمل قانون کوجودسیدے۔ اس کے علاوہ کھی وجد کا رَزُقَا لَهُ عَرْجِهِ فِي فَا مِنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ مي مكانتب غلامول كي أزادي كا قانون ديكسهد سورة نوريس السيد والتوهيدة صِّنْ مُسَالِ اللَّهِ النَّرِي أَتَاكُ مُ ويمال التَّركاديا بُوَاسِهِ اس في السي درائع بدا كريدين كرتمين مال بينجار باسب محنت كوني كرتاب مركمتين واثنت من سن بينظ بطلك مل ما تاسب المسال الترسك والسان فطرى طوربرا زادسه كسيع غلامى كي كيندسيس محيط اوران برالعرك سير موسئه مال مي سيض ي كرو - برنه محبوكه اس مال كيفتقي ماك تم مرو اصلى مالک تواللٹر تعاسلے سبے یہ سنے تم بر بہر بانی کی اور سالسے و مائل تلہا ہے ہے ہے و کیے بین سکے ذریعے مال تم کک بہنج اسبے مجبراس میں تصرف بھی دہ کروجس کی

محفظوال

ا حازت النترتعالى سنے دى سبے۔ اگراس كى مرحنى سكے خلاف خرج كروسكے ، تو حن كريہ مرسكر

ان آیاست میں وصیّت کا قانون بیان کیا گیاسہے۔ ارشاد ہوتاسے۔ کرنیک قانون وہیت

عليك مُن إذا حضى احد كُوالْمُوتُ إنْ تنكُ خَالُومِي الْوَمِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رللوالدكنن والافت كرب ين بالمعترون يعن جب كى موت كا وقت قرب مواوروه مال هيودكراس دنياسس فصرت بود بإسب. تواس بير لازم سبد. كم

وه والدین اور قراسی داردن که صفی مین وصبیت کرجاسی به وصبیت بر بھی

بالمعروت بعني وستورسك مؤفق فرمايا الباكرنا حقيًّا على المعتقب أن يعني

متقیول کے سینے منروری سے م وصیب کا محل قانون قرآن پاک کے مختلف مقامات برموجود سے ریوایات وصیب کا محل قانون قرآن پاک کے مختلف مقامات برموجود سے ریوایات

اس قاندن کی ابتدائی آیاست ہیں ، حبکی سورۃ ن ام کی آیاست سنے منسوخ کر دیا ہجب بھر الطرنعالی سنے ورثار سکے مصبے مقرر نہیں سکے ستھے، آیاست زیر درس کے ذریعے

معلی میرمای مساح وربا است میرد بایی میده میرد این میده میرد این میده در می میده در می میده در میده در میده در م دار تو اسکے سیلے وصریبت کا محم دیا گیا تھا ، تا کو انہیں تھی میریت سکے نز کہ میں سیے

محتد فل سیمے مرحد مورة نسام کی آیات نازل ہوستے سے ور ناسکے مصیم خرد کئے

اس سیلے ان سکے سیلے وصیر شن کا قانون منسوخ ہوگیا۔ اسب ور تا سکے سیے وسیت میں اس سیلے اس سے سیالے وسیت کا قانون منسوخ ہوگیا۔ اسب ور تا سکے سیالے وسیت کا تا تا کی مال کا کا میں وصیرت کررکتا سے ۔ البتہ نخیرور تا مسکے سیلے ایک تنائی مال کا کا میں وصیرت کررکتا سے ۔

مصنورعلیالصلوة والسلام سنے درثانینی مال باب، بیوی، خاونر، اولاد وعنیہ وسیکے مقال میں ایر کرم

متعلق فرایا - ران الله اعظلی سے ایک خرق حق کے تین اللہ تعالی اللہ تعالی سنے ہر محتال کا معلی سنے ہر محتال کے است کے میں معتار کو ایس کا بی است وارست کے محتار کو ایس کا بی است وارست کے محتار کو ایس کا بی است وارست کے محتار کو ایس کا بی است کا محتار کو ایس کا بی مارست کے محتار کا بی مارست کے محتار کو ایس کا بی مارست کے محتار کا بی مارست کے محتار کی محتار کا بی مارست کے محتار کو ایس کا بی مارست کے محتار کی محتار کی محتار کی محتار کا بی مارست کے محتار کا بی مارست کے محتار کی محتار کی

سیدے وصبیت روانهیں سے۔ انہیں وراشت سے مقرد صدیخود بخود مل جاستے گا۔

بعض علماسئے کام فراستے ہیں کہ در ناسکے سیلے وصیبت والی بر آبیت منسوخ ہیں سبے۔ ملکہ معن اوقامت سیاسے حالات بریام وجائے ہیں۔ کہ دالدین سکے سیلے

وصبیت کرنامجھی صنروری مجوعا تاسبے۔

میر به میرا البته نبی علیالسلام نے وصیبت صنرور فرائی ہے۔ اوروہ فران اکریمال فرمایا البته نبی علیالسلام نے وصیبت صنرور فرائی ہے۔ اوروہ فران اکریمیال کرسے نے کی مظامول کے متعلق حسن اور کی وصیبت کی ہے۔ نما زیبہ مراوست اور انبيا كي قسيت

منك سي نيجني اكيرفراني سيد اسي سيطرتا دفرايا لعن الله اليهود كالنظى يهود ولصاري بيالطركي لعنت موراتهول سندانبيار كي مت بوركو كرم كاه نباليا امب سنے امرین کوتعلیم دی گئم میری فبرسکے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا ہجرہو دولصار ت ابنار كاسبورك الحاليا مركر المركام المركز بهدر ملسب ، وه بماسي ساسندس بيرون مك سيد آنے والام رسراه مملکت سيسي سبيك جناح صاحب كي قبر برجادر حرفها تاسيد بحدرت على بحريري كي قبر کے ساتھ کیا سلوک ہور الم النے کے کوئی رہی جا در صطاعا رہا ہے، کوئی مجولول کی جا درسالے کر ایاسہے۔ کوئی بی کہائی دیک بیشس کر ریاسہے۔ کوئی سجرا، جھڑا نزر كدر السب وكونى سحيره كدر المشب كوئى حاجبت روائى كاطالب سب كوئى منكل كنائى سكے سبلے دعائي كررا السبے ميرسب تتركياموري يصنون كالتعاليموسلم نامس كوورايا يحسد ومرسك اصنعق البياكام مت كزام كرم الطيل

وصیت کی کئی ایک قبیل به میخدان کے مباح یاستخب وصیت وسیت کا ذکر مدین بنی آئے۔ مضرت بحیداللہ بن عمرظ روایت کرتے ہیں۔ محضور نے اقتام فرمایا کر جس شخص کے باس کوئی السی چیز بہوجس کے نعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہو نوایس کے بسر ایس کی زبان مبارک سے یہ بارک سے یہ بارک سے یہ ایس کی رہائے ہیں ہے۔ وصیت کی کر بسر ایس کے بسر ایس کے بست کی کر بست ہیں ہے۔ وصیت بھو کر بسر ایس کے بست کی کر بسر ایس کے بست کی کر بست ہیں ہے۔ وصیت کی کر بسر ایس کے بست کی کر بسر ایس کے بست کی کر بسر ایس کی بست کی کر بسر ایس کی بست کی کر بسر ایس کے بست کی کر بسر ایس کر بسر کر بسر

بعض اوقات وصیت فرض ہوجاتی ہے۔ کسی خص کولیتن ہے کا اُسی زندگی کے اُنچری ایام آ پہنچے ہیں اوراب اس کے نیکے کے کوئی اُنار دکھائی منیں فیتے۔ نیز اس کے ذریعے ایک دوسال کی زکواۃ واجب الاداہے۔ توالیی صورت ہیں اس کے لیے وصیت کر نا فرض ہوجانا ہے۔ کہ دہ لینے مالے سے

زكواة كى ادائيكى كى وصيعت كرجاسية. وكرنه عدم ادائيكى كى صورت مين فرض كا تارك موكر گذرگاروں كى صفت مى كھواموگا۔ اسى طرح كسى كى امانت موجودسے۔ ياكسى كا قرص اداكر السهد تواس كي سيك لازم سب كرم رسني سيك وصيب كر حاسية كم فلال فلال حيزى ادائيكى كردينا اكداليا منين كرسي كارتواش كا مال تو ورثار بمضم كرمایس كے ، اور وہ خود دوسرول كامتھروض رہ جاستے گا . اسى سيلے سال نے مرسفے والے کے متعلق بیر قانون وضع کردیا کرسسے سپلے مرسنے والے سکے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاسٹے۔ یہ بنیا دی صروریاست میں داخل ہے اس سے بعد اگر مرنے والے کے ذمہ فراضہ سبے ۔ تووہ اداکیا جاسئے ۔ بھراگہ کوئی فریت سے۔ توکل مال کے ایک نہائی کا اسے اور اکیا جائے۔ اس کے بعد لعبیال ور ثار میں تقیم کردیا جاستے میگرکس قدر افنوس کامقام سے کہ لوگ ان صروری مورکطوت نوتوجبنیل کرستے اس کی بجلستے مرصے کے قل انبجہ ساتوں و موال ورجالیال كے مجرمیں میر کرمرسنے ملے كا ال صالع كرستے ہيں رحوكر بالكافاج ترسبے اور اگر مرسنے والے سکے مال کی بجاسے اواصین سابنے مال سسے حزیج مشتے ہیں۔ توکھی تحوین رسومات كى خاطرالياكرنا فضنول مو كاكيونكه نشرلعيت مي اس كاكونى بثوت نهيس اوراكمه خلانخوامستزاليسى رسومات بينتيول كامال صرف بهور بلسب توبي قطعاً حرام سب . كمحاسنه والعطام كهاسه بس اس سيرينا جاسبيني اورجن جيزول كانتركون تے محم دیا ہے۔ النائی اور اکرنا جاسے۔

سے مربیسے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ دسیت کی ایک نسمہ ناجائز می سے۔ اگر مے والائسی ناجائز کام کی وہیت کرآ ہے توالیسی وصیت جائزی کہلائی مثلاً کو کی شخص صیت کرنے کے تہیں وال میں فلال قبر برجا در حرج حادیثا یا فلال مزار بر بجرا حراحا دینا وغیرہ وغیرہ ناجائز وصیبت ہوگی ۔ اور آلیسی وصیبت برعمل کرناروانہیں ہے۔

ایسی وصیبت پریس در ناروا بهیس سهد. بهرمال صنورعلیالصلاة والسلامسنے فرمایا که کارفیرسکے سیلے ایک تهائی مال کک وصیبت کرسنے کی اجازت سہد۔ ناکرمرسنے میلے کو آخرت میں اس کا صعرات می مثلاً می توجی کراف ، مرسبزا نے بغیر دارت ، رشته دار المحقیقی می تعیم کرنی و عیت کرجا کرنی و عیت کرجا کرنی و عیت کرجا کرنی و عیت کرجا کرانی و عیت برخی کرجا کرد کرد کا اگر و مرسبطنی بوجا بکی توجی برگا کرد مرف ایست برخی کرد ایر کا اگر و مرسبطنی بوجا بکی توجی برگا کرد ایر کرد ایر کا اگر جراس کے لیے بھی والشاک کی کرسے پاس بست الل ہے اس حد کر سائز ہوگا اگر جراس کے لیے بھی والشاک کر میا کرد ایک سائز ہوگا اگر جراس کے بیے بھی والشاک کر میرسے پاس بست الل ہے اور تفدار صرف آیک ہی بیٹی ہے محقور الکراجاز سے دول ، فرایا منبی امنول اور تفدار صرف آیک ہی بیٹی ہے محتور الکراجاز سے دول ، فرایا منبی امنول کر مجاؤل ۔ آب نے فرایا منبی امنول کے میں میں میں المان کے دول آپ نے بھی بھی اجاز سے نے فرایا کہ کر ایک وصیمت کردول آپ نے بھی بھی اجاز سے فرایا کہ کر کر کر کر سے زیادہ سے مرکز اس کی اجاز سے معقوم دیں کہ وار ٹول کو ترکز کر سے زیادہ سے دیا دہ صدر نیا دہ صدر مان جا ہے ہے۔

وصبت می مبرلی گناه م مبرلی گناه م فرالی فیمن بحث که بحث دیماسیمی که جمین مخص نے اس وصیت کو تبدیل کیا سائے شنے کے لبعد فیا ندمی آل فیمن کی الکہ ذین بیب ترکھ کھنے کہ تواس کا گنا ہ ان کوگر ار بہت بہ جواس کو تبدیل کرستے ہیں مطلب یر کم اگر کوئی تخص وصیت کو سے ننظاب یہ کم اگر کوئی مخص وصیت کو سے ننظاب کر اور ایر کو اس خواسی نامی کو سے منظاب کی کو مشت شرا مرکم سے فواس بہت کی کو مشت شرا میں تواس کا وبال وصیب ہیں مخرلین کر سے والوں پر ہوگا ۔ کیونکہ وصیب کریں۔ تواس کا وبال وصیب ہیں مخرلین کر سے والوں پر ہوگا ۔ کیونکہ وصیب کریں۔ تواس کا وبال وصیب ہیں مخرلین کر ایس ایم کری کوئی کے وقت کی بینے کہنے میں فوالوں ہوں کے وقت کی بینے کہنے والوں پر ہوگا ۔ کیونکہ وصیب کریں اللہ والد اور مبان فران الله کی سیاری کے کار سے نیک اللہ تعالی کے مسئنے والا اور مبانے والا ہوں ہے۔

وصیبت بین تبریلی کی کئی ایک صورتین موحتی ہیں مثلاً میمنے والاکسی سالیے متحف کو کوئی تھے۔ ایک میں میں میں کہ میں میں کہ مصلے متحف کو کوئی تھے۔ یا کسی کے مصلے کو رہاوہ یا زیا دہ کو کم کرنا جا ہے۔ اوراس طرح اپنی طرف سے ددو بدل کھے۔

ہیں۔تو وہ لوگ گنہ کا رموں کے کیونکہ جائز وصیت بیمل تہیں کیا، وار نان کے صص كي تقييم وصبيت اور قرصنه كي الأيكي كي بعيري تي سب و جبياكه قرأن بأك سنے بار بالصريح كى سے اسى طرح اكدكونى وصيت كرسنے والاوصيت جمع طرسفے سے بياں كرتا ، محسی کوئی سے زیادہ مے دیتا ہے اور کسی کو لوراحق بھی نہیں دیتا اوراس طرح کسیاندگا من ننازعه بدا بروعا ناسب . نواس نازک صورت مال کوشیطتے بروستے . فعن خا مِنْ مُنْ وَمِن جُنفاً أو إِنهُ أَحِرْ مُن وَركيا وصيت كرسنے والے کے ایک طرف مجهد ماسندسه باکسی کناه سکے ارتکاب سے فاصلے بینہ سو جس استخف نے فراہین میں سلے کاری فسک اور ایسے کھائے ہے توکیسے تھی میرکوئی گناہ ماک بعض اوق سن كوكى بينا نافروان موتسب اور وسيست كرست والالسيمائيكو مسے حروم کرتا ہے۔ توریر بات غلط سے راورکبیرہ گنا ہے۔ واریق بنا ایک عنیراختیار کمی چیزسے اور جو صدالگرسنے درنا کو دیاسہے ۔ وہ نیکی بری یا فرانبرداری ادرنافرانی ریروقون نهیں ہے۔ اس کا جھایا براصلکسی ورطرسے سے دیا جاسکتا ہے مگروراش سے محروم ہیں کیا جاسکتا میں کی جاسکتا النزنعا لی نے عطا كياسيد البي بي صورت من طرما يكه أكركوني تخص درميان من الحرصلي كما ديد . توبي انجھی بار ہے۔ اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا۔ دار نان کوان کا جائز حصہ بل جائیگا ادر وسیت کرسنے والابھی سرح و موگا۔ البی صورت بالگرکرنی مجھوتی موٹی لغرش موکئی سے الالاتا الى معاف فرائے گا ميونكسان الله عفوى ترجيب مي بينك السُّرتنالي سنحشّ والأمهر ما ن سب -

البقسرة ٢ أيت ١٨٢ تا ١٨٨

سرر هر اور سیفول ۲ درسهفاد و دو (۲۲)

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُواكُتِبَ عَلَيْ كُو الصِّيامُ كُمَّا كُتِبَ عَلَى كُو الصِّيامُ كُمَّا كُتِبَ عَلَى

ال ذين مِن قَبَلِكُمُ لَعَلَّكُ مُ تَتَقَوْنَ ﴿ النَّامَامَعُ دُودُتٍ اللَّهِ النَّامَامُعُ دُودُتٍ

فَمَنْ كَانَ مِنْ كُمُ مُرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِنْ آيَّامِ

أخرط وعلى الذين يطيقونك فدية طعام مسكين

فَمَنْ تَطَقَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا فَهُو خَيْرًا فَهُو خَيْرًا فَهُو خَيْرًا فَكُو وَانْ تَصِوْمُوا خَيْرًا فَمُ

اِنْ كَنْ تُعْلَمُ وَنَا كُنْ تُعْلَمُ وَنَ ﴿

ترجمه بدا المان والواتم بر روز د فرض کے گئے ہیں جیاکہ ان لوگول برفون

کے گئے تھے، جوتم سے پہلے گزشے ہیں۔ تاکہ تم بر بہز گارین جا کہ (۱۲) جند کے برسے دن ہیں بسیس سے خص تم میں سے بھار ہویا سفر بر بردیس واسے ردادان

المنتى بورى كرناسى دا در جولوگ اس كى طاقت سطے بى الميد كل طاقع فديد ب

بس وشخص خوشی سے نیکی کرے گا، وہ اس کے سبے مبترسیدے۔ اور اگرتم روزے

رمحقولوية تمها يسيب ليهترسب الرتم مجوس فحقة بو (١١٧)

اس سے پیشنزالٹر تعالی نے نفس اللہ نی کی خاطب کا قانون بیان فرایا۔ مجمر مال کی خاطب کا قانون تبلایا۔ اور مال کے بیجا تصرفت سے منع فروایا۔ حق تلفی کو

المائزة وارديا دربايا كريه بايت تقوى كے فلافت سے دايمانيات سے ذكرے

بعدالله تعالى في اسلام كا قائدن فرجاركهان فرمايا اورقصاص اور دبيت كا تذكره

ك اور فرایا به اصول بیان كرسند كالمقصدید سب كهمماس بیمل بیرا بوكتفوی

ماصل کردور

آیات، زیردرسس برار کان اسلام میں سسے ایک اہم رکن روزه کابیان و فوندیت وزه آیات، زیردرسس برار کان اسلام میں سسے ایک اہم رکن روزه کابیان و

ار میرند میریم روزه کے لفظی معنے مرک جانے کے ہیں۔ عربی زبان ہیں اس کے بیاری ا کالفظ بھی آئے ہے۔ تام م صوم کالفظ بھی ڈک جانے کے معنی ہیں استعمال ہوتا ہے۔

مِن يَسْرُفِيتَ مِن رُورُه كِي تَعْرِلِيتَ لِيل بِيان كُي كُي سب - اَلَّهِ مُسَاكُعُ كُنَّ سب الْرُعُ وَالْمُع الْهُ كُلُ والشَّرُب وَالْجَاعِ مِنْ طَلَوْعِ الْفَحْبِرِ الْمَاعِنُ وبِ الشَّهُ مُسِ طلوع فجرست سك كغوب افتاب كما شاخيط اورخوا مِثاب نفسانى سع

ابنے آب کو موکر کھنے کا نام دو: ہسے۔

روزه نهار مشرعی سکے اندرم و ناسبے ۔ اور مشرعی دِن سسے مراد کو کھی سے سے شدکے کرمور رہے بچڑو سب جوسنے مک کا وقت سہے۔ اس دوران کھانے بیلینے وزه كاغم

اورنفنانی خواہنات سے بازرہنا اس نین کے ساتھ کہ میراروزہ ہے۔ ہی صوم ہے ارکان سلام می آدید و صوم ہے ارکان سلام می آدید و رسالت بیعفندہ کے بعد نماز، بھرزواۃ اور پھر روزہ کا نمبر ہے۔ بچی تفائم برج کا ہے اسی ترتیب سے بانچواں رکن جبا دہے۔ اوراس کا ذکر بھی بعد بیں آر ہا ہے ال اس ترتیب سے بانچواں رکن جبا دہے۔ اوراس کا ذکر بھی بعد بیں آر ہا ہے ال الله کا ارث د تمام ارکان کا تذکرہ مورۃ بقرہ میں اسی ترتیب کا رہا ہے تصنور علیالسلام کا ارث د گرائی ہے عکید کے فربالصر فرائے کا انگاری ہے عکید کے فربالصرف می التصنوم فرائے کا دورہ کو لازم می وکیون کھی روزہ کو لازم می وکیون کھی روزہ جبیبی کو نی اور عیادت نہیں۔

سالقراموں کے دونرے

الغرض إفرما ياسك ايمان والوابير دوزسد صرف تم بريئ نبي فرض كے كئے بكرتم سے بيكے كنرانے والے لوگوں بيعى اسى طرح فراض شخصے . البند ان روزول کی مفدار اور تعکر دمختلف امتول کے سیلے مختلف رہی سے۔ جانج مشهوسيد كر محضرت أدم عليالسلام الام بيض تعني مرماه كي تيره جوده بندره تاريخ كاروزه تعطف تحصر اورب روزسدامرات عمريسك سيستحب كادرم بمصني حالانكر تصنرت أدم عليالسلام سك سيك فرص تقد بحضرت نوح على السلام كامت محالوك برسيخسن مزاج اور الحطر شف النب ببيست كاعضرز با ده تقرابي بإياحا تا تفارسي محم كرسني سي سيداس مست كوسالهال دونسد ير محف كالحم نفا مفتر داود علياله الميب ون روزه كصف تصاور دوسكردن افطار كرست سقع معترت عبى على السلام دودن روزه كفت سقے اور تيسرے دن افطار كرستے تھے اس مست اخرالزون ملے سیلے اللہ تعالی نے سال تھے دیں ایک و سکے روزے فرض سيد ال كمتعلق فرايا أيّام الله ودود ب ركنتي سك جندول بي ـ ليعنى تين موسا مطرون مين سب انتيال بالبيسس وإن سك دورس وسن من من الر

الم طحادی این کتاب شکل الا تا رمین فران بین میری اوست بین دیا کا امکان دوزه باطی سبت رصرفت روزه بهی ایک الیسی عبا درست سے حب کمی دیا کاری کا کوئی مسئله عبادست

تهيس مير باطني عبادست سبعه اوراس كانفلق ايسطرف البنزنع لي كيرسا خط سبه اور دورسری طرفت بنده سیکه سایخ بناز، زکوان بیج وییره البی ی واست بس. جنهاس دومسكرلوگ دیجوسکتے ہیں، انہیں محسوس کرسکتے ہیں اور زکوا ق سے تنہیں معى بوسن بمردوزه كرما مطراليامعا مليبش منين اسئ اسكاراس كاعلق مروت دوزه دارکی ذامت سی و تاسید دومها شخص بزیسه دیچه مکاسید اور نمحسوس كرسكتاسيد المركوني تتخص عام توكول كيسك سلسن توننيس كها تابيتا مركوديده الباكرلية اسب واس كاروزه كهال بوگاء وه لاكه اعلان كرتا بجرسد كرمس روزه دار مول محراس كى حقيفت كووه خود جانباسيد. يا التررب الوزي جانباسيد كم وه روزسے درسیے یانہیں اس کاتعلق براہ راست الٹرتعالی سے سے اس اسے الترتعالى سنع فرما يسب كرم رعبا دست كابدله ديا جائيكا مكردوزه أيك السيء وس سے میلی حزابیں قاص طور مینود وطاکروں گا . صربیث قدسی کے العث ظہیں۔ الصيوم في وأنا أحين بدروزه فاص يرسي سيد وران ونا. روزہ کے روحانی فوائرسکے ساتھ ساتھ اس کے جبانی فوائد کھی ہیں۔ صوه و المرسي المراه مرفوناكمهيل صحن نصيب بور ليرب كريب سسے نامور واکٹرول کا کہناسہے کہ اسلام سنے فاقر کا بوطریقدروزہ کی صورست میں مقرر کیاسید، اس سے بیز حفظان محسن کا کوئی اصول نبیں مختصف بھاراوں کے حمله کی صورت میں تھی دورہ صحبت مندی کاسبیب بناسیے مثلاً اگرکوئی شخص مغی اده كى زيا دتى كامرين بوالوروزه سطف سديا الكل تندرست بوجاسك كا. فاقدكرسن سسط بمنى اوركئ دورسرى رطوبتين خشك بوجاتى بس اوراً وى صحست باسب بوجاتا بسب اسى سيك فرما ياكر روزه ركھو معمن نصيب ہوگی اورسفر كروغينمن على ہوگی۔ ليا ادقاست اقامست بس أدمى كامياب منيس بوتام كرم فركست سيدالله تعاسليك وسائل ببداكر دبیاسه بحواس كى كاميا بى كاسبب بن جائے ہيں . اوران ان تنظی سسے نکل کر فراخی ہیں داخل موجا تاسیدے۔

روزہ کے جہانی فوائر وره ورانون کی بابندی

فرضيت دوزه كي المان الله المان سي واست الماكان سي الماكان الماكان سي الماكان سي الماكان سي الماكان سي الماكان سي الماكان الماكان سي الماكان الماكان الماكان سي الماكان الماكان سي الماكان الماكان سي الماكان الماكان الماكان سي الماكان ال أمنواكوياروزه ايمان كالفاضا بحى سبع يخض ايما ندار بوسنه كادعويارسه واستوني كى فرضيت برايمان لانابوكا ورنه وه الل ايمان بوست كا تقاصا بورانبيس كرنا علاست كام فراست بن روزه كالكيام فائره يرسيد كريه فالذن كي باندي تحصا تاسيد تروزه سکے ذرسیعاتان ایک مقررہ وقت کے سیاے ملال اکل ویٹرسے بھی وک عا تاسب مقصداس کایرسے کرانیان قانون کا باندم و جاسکے بجیب وہ قانون کی بابندی سکے ذریعے ملال جبزوں سے دکر کے کاسے۔ تروہ حرام جبزول سنتے مجى دك جاست كا . كهاستے بينے اور نفسانی خواہسٹس كی تميل سيداليان كانفس مزيد كليا بجولناسيد. ليد كمنزوركرسن سك سبك الالمسن روزه كا فالون فذ كيا ، تاكرنفس الناني كوفا فرسك زرسيع فمزوركيا حاسك . كَعُلاَ الشَّعْرُورُ يَا حَاسِكُ . كَعُلاَ الشَّعْرُورُ تَنْقَعْرُونُ كاليى مطلست كرالنان من تقوى جيسان هي خصلت پياموجاست. وتضرمت مولانا منتبنخ الهذة فراسته بب كروفرك كي فريع حبب لفن كوم فويا سے کشکتے کی عادمت بڑجا نگی : نوٹھ کسسے مشرعاً حرام جبیزوں سسے روکنا اسان ہو طاستُ كا جب روزه كى ومسي قورن لفس اورتهو لت ميضعف أنيكا، توغم تنفى بن جاؤسگے۔ دوزہ ہیں پر بہت برطمی پیکست لیکسٹسیدہ سبے۔ کہ اس سے رکمن نفس کی اصلاح ہوتی سے۔ اور منزلعیت کے احکام ہے بابندی ہونے سے موسى علىالسلام كى شريعت من توجاليس روزسك مصفى كا ذكراً تنسب اورصارى پرایب ماه سیکے دوز کسیے فرص ستھے مگراہنوں سنے اس حکمیں تبدیلی پیاکرلی . طباری شراعب کی رواسیت میں المسیدے کے عیسائوں کا کوئی بادشاہ بیمار ہوگیا۔ گردی کے روز سے ستھے۔ اس سنے کہا کہ اگر التا تعاسیے سنے تنزرستی دی ، توہم بسس کی بجاستے جالیسس روزسدے دکھیں سکے۔اسی طرح ایک اور با دنیاہ بیار ہوا۔ تواستے

كها كه تندرست بوكرمزيدس مفتے ركھوں كا-اس طرح ابنول سنے روزوں كي تعبداد

معلم ننا لیس کمس بہنیا دی اس کے تعدیمانی علمار کا اجتماع ہؤا۔ اورا منول نے

فيصله كاكرمسنية اليس كى بجاستے پوشسے كياس وزرم مقر كرسينے جاہيں .البت موتم گروای بجاستے موسم بهارمیں رکھ لیا کریں سکے۔ قواس طرح انہوں سفے بی مرضی سسے روزوں کی تعاد اور موسم سے تغیر وٹیال کردیا۔ مولانا يشخ الهندٌ فراست بي كرلعلك ويتعقون بن يداشاره مي بايا جالسن كرالسّرتعالى سكي قركرده روزون من تبديلي مذكرنا بكرم سال اه رصان المبادك سكے روزسد و کھناخواہ وہ گرجی میں این یاسردی میں بہار میں این یاخوال ين بينانج قمرى سال كيمطابق مصنان المبارك مختلف موسمول من أنار مناسب. متقى سين كالقصرير سبت كرانها في نفس اس كة تا يع بهوجاسك ادراحكام تربعت يرجمل أسان بوطلستے۔ فرایا ایّام احت کے دیت طیر کنی سکے دن میں بعنی اور سال میں انتیس بی بیسس دن سکے روزسسے ہیں۔ ان کو احکام الی جاسنتے ہوسئے نوشي نوشي سس بول كرو اورسين انرلفوي عبيري ظيم صلب براكرو. فرفايا ٥ ومصان المبارك بس روزسد والحصر كالمحم تنزرست امقيم كسيك سے ، سیسے روزہ سکھنے میں عند محمولی شقست نہ بردائنت کرنی برسے ، البزاسیالیے توكول سسكے سبلے روز سے موٹر کھی سکیے جاستے ہیں۔ جومفرہ او میں روزہ سکھنے سن بهار موراوعكلي سفي يامسافر بوفعيدة همن ايام اخت تربه كعنى دوسے دنوں میں بوری کرسے مثال کے طور برکسی تحص کر بخارا ناسبے ظاہر سے كراس حالهن مي خاص طور برگر مي سكيمويم مي وه زياده ديد مک بھوك بيكسس مرداست منی کردی و اگردوزه کشفتے کی کوشلیش کرسے کا توبیاری میں اضا وز بھی موسکتسہے۔ توالیسی صورت میں اسے اجازست سے۔ کہ روزہ نرا کھے۔ ملکم مضا<sup>ن</sup> کے بعدھیوٹ جانے والے روزوں کے برسے روزسے رکھسے۔ اسى طرح مما فركويمي روزسي مؤخر كمرنيكي اجازسن سب معرا رام ومكون كا بهویامتفنت طلب، بهوائی جهاز کابهویا مجری جهاز کاربل گاری کابه پالسیسلگانسی

مرکصن اورما ذ کا روزه مانوری راری ہویا بیدل مفرکر راج ہے۔ اگراش کاجی نہیں جا ہتا ترسے اجادت ہے کہ دوزہ قضا کر سے اس کے بعد روز سے رکھ سکتا ہے تاہم بیگنتی بوری کرنی بڑے گئی۔ اس سے زیج نہیں کتا ۔ یہ ایک قسم کا نصاب ہے ہے ہم بیگنتی بوری کرنی بڑے گئی۔ اس سے زیج نہیں کتا ۔ یہ ایک قسم کا نصاب ہے ہے ہم مالت میں کم کرنا ہوگا اس کی مثال السہ ہے جیسے کوئی طالب علم کی امتحان میں ناکام ہوجا تاہے ۔ یا امتحان میں نیز کرسے ہوں نصاب بلیم طری متحان کی صور میں برائے دیا ہی نہیں ۔ تو کسے وہ نصاب بلیم طری متحان کی صور میں برائے دیا ہی نہیں ۔ تو کسے وہ نصاب بلیم طری حجب بک میں بورا کرنا ہوتا ہے ۔ اس کے بغیر اُسے ڈکری بنیں ماس کتی ۔ اس طرح حجب بک حجود طرے ہوئے دوزے دوزے دیا ہی نہیں کرسے گا ، اس فرض سے جمدہ برا نہیں ہو میک ۔ ایک طرح حجب بک ایک تا ہے اُسے تقوی کی کسند نہیں ماس کتی ۔

روزہ کے مرسلے فدر فرایا و عکی الگذین بیطیفی که فید یک طعام هسرکین اور دال اس کی طاقت کفتے ہیں۔ ان پر ایک سین کا کھانا فدیہ ہے میفسری کوام سفاس محصر آبیت کی مختلف تفاسیر کی ہیں۔ اہم ابن کثیرہ فرملتے ہیں۔ کریر محکم روزوں کا محکم آنے کے بعد ابتدائی ایک دوسال کے بیاے تفاجب کر لوگ اس مشقت محکم آسنے کے بعد ابتدائی ایک دوسال کے بیاے تفاجب کر لوگ اس مشقت ابھی مانوس نہیں ہو سئے تھے۔ ائس زمانے ہیں اجازت تھی کر جوکوئی روزہ نہ سکھے اور وہ اس فالی ہوکہ ایک روزہ کے بر لے ایک کین کو دن دات کا کھانا کھلا سئے، تورہ ایک کرسکا تفا ، اس کے بر میا تھا ، اس کے بر حیا روزہ ادا ہوجاتا تھا ، اس کے بر حیا روزہ ادا ہوجاتا تھا ، اس کے بادر اس کے ساتھ اس سے فرائد کھی مجھا نہے سکے۔ گئے۔ اور اس کے ساتھ اس کے فرائد کھی مجھا نہیے سکئے۔

دوجار تحفیظی عنی کھا۔ تے بیٹے نہیں رہ سیخے توسالیے لوگوں کے لیے تکم سہنے۔ کہ اكروه الدرس تورونسك برسك المسكمين كوكها الكولاوي نانيا، سياك بارلوك ولمبى بارى من تلابى، تندرست بوسن كى جندال ميدنه بل كانتدت ہوکررد زرہ فضاکرلیں سکے، توسیلیے لوگ بھی روزہ سکے برسلے میں اس کا فدیراد کرسکتے مين البته المه لعير من تندرست بوطائي . توانهي روزه ركهنا بوگاءاس كيفراك كى فرصنيت الانهيس ہوگى ،البية اداشره فديه كا انہيں علىٰ دو تواسب علىٰ ہوگا۔اسي طرح حامله اور دوده میلاستے والی تورست کو بھی بیرما بہت حاصل سہے کہ وہ روزہ سکے بلالے من فرراد الرسف مرسي منزلين من المسهد كراس المن روزه والمصحب كربيط من بجرسب ، اود وسيلي والد الحكى زنزگى تطره مي سب ، تامم صنف عبالرزاق مي صنوب عباللترين عباسط كافنق موجود -- كالبي عورتول كوروزه معاون نہیں ہوگا۔ حبب ان کی علمت دور ہوجاستے۔ توروزہ قضا کرنا ہوگا ہ بعض مفسري كرام فرمسته بي . يُطِيقُون كه الفظ اطاق السس سهاور يه باب افعال سيد سيد اس كامنى است ولوگ روز در كافت نهيل رفت ـ یعنی روزسے سے مانوس نہیں ہیں۔ اس کے عادی نہیں ہیں۔ وہ روز سے سکے بلرك فديم وي سيخت بي -

معارت شاه ولی الشرونیاسی دوسری تغییر بیان فرائی سے کہاں

پر فدیر سے مراح دصدقہ فطر ہے۔ بوصاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اور
یہ دوزوں کا کفارہ بنگ ہے۔ اس میں اور بھی کئی ایک مصلحتیں ہیں۔ ہر مال کے
صدقہ فطر مرحمول کیا گیا ہے۔ جب کی مقدار ایک مسلمین کا دو وقت کا کھانا ہے
یا ہر دوزہ کے بد نے دوسیر گذم یا اس کی قیمت اواکر ہے۔ گذم کی بجائے اگہ
یاجرہ دعیرہ ہے۔ تو ایک صلاح لینی چارسیر اواکرنا ہوگا اور گذم ہے توضعت
صاع یعنی دوسیر۔
صاع یعنی دوسیر۔
ضاع یعنی دوسیر۔

روزه رکھنا پی بهترسیے

كرديكا، توبداس كي سيك بهترسيد . لعنى الريشرعى عذرسك با وجود روزه ركه تاسيد توریه بست انجی بات سے اور روز و سکھنے والے کے سیار بہترسے واکت تصوف خسين لحسك ويعن الرتم روزه محقت بوتوية تمهاست سيد بهترسب ران كسنت مُرِفَعُ لَمُصُونَ الرَّمُ مجهد كفت بور روزه كفت بي ببت سي فوائرهال بمعتني استكم ذريعي نفس كي اصلاح بهوتي سبد قانون كي بابندي كرسند كي عاد برقی سبے بیس کی وسیسے رشر لعیت کے جملا اسکام کی تعیل اسان ہوتی سبے ۔ اور انان سكے ليے بندي درست كا ذريعه بيام و تاسبے اسى ليے فرمايا كو اگرتم مجوبوجد مستحقتے ہو، توہم کسے سیلے روزہ تھیوٹسنے کی بجاسٹے روزہ رکھنا ہی ہتراوافننل سے۔ البقسرة ٢ البقسرة ٢ اتبت ١٨٥ سرر غرم سیدهول ۲ درس بفتار دسه (۳۷)

> ر سبسے گذشتہ بیون

انیان کے متفی سننے سے ایک اللہ تھائی سے اصول بات فراسٹے ہیں مہلاقا نون قصاص کی بابندی سے اور دور را اصول مال کے معاملہ میں عدم زیادتی سہے۔ تاکہ کسی شخص کی حق ملفی نرہو۔ تقوی کا بتیسا اصول مقرد اوقا میں روزہ رکھناسے۔ بیرسب سیاسے افعال ہیں ، جن کی ادائی سے ایک مشکما ن میں تقوی کی صفات بیدا ہوتی ہے۔

كنرشترا ياست مين الشرتعالى سنه دوره كي فرضيست بيان فراني . كرايمان والول برایک ما د سکے روزسے فرص سکتے سکتے ہیں ۔ بیر خیرسگتے ہوسئے دن ہیں ہوکہ پوسے سال میں آئٹس یا تبس دن ہیں اور جن میں روزہ رکھنا صروری قرار دیا گیاسہے۔ ماه دمضان سکے روزوں کی فرضیت سے پہلے عامثورہ کاروزہ فرض تھا رہروزہ تضور بنى على السلام سنے بھى ركھا اور دوسے راوكوں سے بھى دمھواياكيا، ملرنے بھی پیر روزہ سکھتے۔اس کے بعرجب مضان کے روزوں کی فرضیرت کا حکم تازل ہؤا، توعاشورہ کیے روزہ کی فرضیرت فی شرکئی۔ البتہ عامنورہ کے دو دوزرسی سی مستحصے کی اسب بھی گڑی فضیلت سیسے۔ اور بر بھیسے ابر وٹواسے کا العن سنے ورم عرف کا روزہ تھی بیسے تواب کا مال سنے مگر فرص نہیں ہے اسى طرح ايام بيض لعنى مرماه كے درمياني تين دوزست مستخسب بي درمضان كے بعد شوال سکے جھ دوزسے تہدئت برسے اجر کا موجب ہی مصنورعلیہ السلام سنے فرمایا، سي المنان كروزسي الحصر اوراس كريودوزسان السام المراس كما المراس المعان المنان ا ملاسيك، ومنخص الياسيد- حيد يوسيدال كاروزسد دارمور نامم فرصبت صرف ومن السك روزول كيسب يبني الشرتعاك في أيّامًا هُعَادُودُ المّ اسب أيبت ذبر درسس من ماه رمضان سكے ائن سگندسے دنوں كي قفيل بيان بودى سبت. ارشا دېوناسېت- منته د کرکيکان الگذي دمضان کامهين ومهارك مينهسه أننزل فنيه المنسكان حسي قرآن يك نازل بوا. يه برمى بركتون والاحهينهسيد اورسب سيع برى بركت بهسي كراس فرآن باك كاندول بوا-ندول قرآن سك كسكم من منسرين كسك بسط اقوال بن ر منخلران سے یہ سبے۔ کراس ا ہ بی قرآن کریم کونقل کرسے اور محفوظ سسے بيت المعرس ملى محماكي محكم أسمان ونهالعني سبیلے اسمان بیرواقع سہے۔ ام مجعفرصاوق کا قرل سہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی تعمقوں میں سبیلے اسمان بیرواقع سہے۔ ام مجعفرصاوق کا قرار دورر اللہ میں سبیلے دور میں ایک محصنور علیہ السال می کا دیجہ دمیارک اور دورر ا

ماه رمضان اور قرآن پاک قرآن پاک قران پاک ، کتابی تو دنیا می برارون لا کھوں ہی مگر قران محیم کوئی اور ہی جیز سے ۔ این کتاب نیست ، چیزسے دیگراست

ببرحال بدالترتعالي كاكلام سنداس كاجحم دوسي كلامول جبياتهن سب الركول كامقوكه سبت كلام الملوك ملوك الكلام با دشا بول كا كلام، كلامول كا بادشاه بهزاء منظرية كلام نوه لكسالمكك كاسبت رجوكر شنا وطلق سب الس كاكلام كس قدر قدر و منزلست كأعال بهو كالدابه قرآن بإك الشرتغالي كانغااس بي سيدبست

انسان برابی نانگرگزارسی بیسنے قرآن پاک مبسی بری تعمست کی قدر نہیں کی میں قوم سکے پاس پیر کلام ہو، وہ بھی جو بھی تھے سے توکعتی افنوں کی بات سب صنور عليالسالهم كاارشادكراي سب كرس خف سك بأس قران باك جبسى فمن موجود مو، وه سببن البيب كوهنير نه مجھے . حذاتمالی کے کی وہ بری عزنت والاسب مرگرانسوس كرحامل قرآن سنداغراعن فاسره اور غفلت كي درسيد اس كي كوني قدر نهين كي ، نودلواس سيمستفيدنني بوسيم بين باقي دنيا كوهي كروم ركها بهوا سے مملانوں کے باس السرتعالی کی اننی بھی تعمست موجود سے مرکم محیا جھی یہ

ستهرسكي مهينه سكي بي اوراس كي جمع مشهوس أتي سبيد رمضان كا کی در تسبید معنی تبش سبے بعض فراستے ہی کہ فرصیبت روزوں کے زمانہ بی گرمی کے موسم من رمضنان كالهينه أيا تحاواس ولسطے السير رمضان بعني كرجي بالب والاله بيزسكة بن وحبيت مروع أست والالعنى معظم فهينه سبت مجادى الأولى اورجمادى الأفرى مررى سكيموسم كي مبين شفير سجر المعنى منجر بوناياتم جاناسيد. اس طرح فان كامعنى بالنده بوناسيد اس وسمس قبائل إدهراده برالنده بوجاسته تع ذى قعده ، قعودلىنى بىيى المسيام معنى بىل أناسب ، ذواليح كايدنام اسسلىسى كراس فهيندين جي الأكيا عالمسيد محرم سيدم اد حرمت والافهيندسيد م

سيهم الدنها لي مهينه سبط سي طريقه سيد بيع بها دكوسية بين مربيع الأقل اورانو اسي

الغرض مفسرين كمام فراسته بب كردمفان كويه نامتيسش كي وجهسم ال جاناسبے ماسی ایک توجید ریجی کی جاتی سبے کر روز سے رکھتے سیم ممان کو سها فی طور بیر تکلیف مهنجی سید احب ده اس تکلیف کورداشت کر تاسید انو اس كان و يحصن سلطة بن كريابي حمياني كان مول كو بجولاسن والاحدين سيد. ایک زمانه مین سکاخلق قرآن بیاموانها بعض گراه لوگول سنے قرآن یاک کے

کلام السر ہوسنے کا ونکار کیا ۔ اس کے بچاستے قرآن کو مخلوق کہا گیا ۔ اور یہ فتنہ دوہین صداورات كس قائم ركم، البتداوركئ فنم سكے فتنے موجود كيں۔ اس زمانے بيل مرس كا

ى وحبرسسالط والول سنے بری برای کلیفیں برداشت کیں کئی علمار اسی کار کی وحبرسسے مولی برنگ سکتے۔ اہم احمد بن عنبال سنے جار حکومتوں کا زمانہ اسی ابتلار من كذار الن ببسل علم وتم سلي بها رست توسي ما ما النسسة قران باك

کے مخلوق ہوسنے کا فتونی حال کرسنے کی کومٹ ش کی کئی مرکزاب سنے ہمیشہ

انكاركيا، فراستے تھے ميرسے ياس النركى كتاب اور دركول الندكى مندسے تم كوئى اورجيز سك كراستے ہو اكميں اس كے مطابق باست كرول اسب نے

منزار مصائب برداشت سيم محرقران ومنست سيحفلامت فتوى مزديا

قرأن ياك سكے دمضال لمبارك ميں نزول سكي تعلق مخرست عبرالبرين عامن معيدين جيبرج اورام حسن لصرى فراست بي كه النزنعاسك في قرآن باك كو ماه مرصنان كى أكيب رائت لبلة القدر بن لوج محفوظ سب ببيت العزب بن انارا .

ادر بجرونال سيسي ليرسي تبنس برسم بي مقورًا تحورًا كرسك تصنورها تمانيين 

مجى زياده بهنرسهد اكرميس الجلس الجسس الاس اكب دات كى عبادست والسي سال كى عادت سية زياده افضل سه بيراري ففيلت والى اس سهد والجيراساني كتابول كي قضيلت كمتعلق بجي بهت سي روايات آئي ہيں. مثالاطباني شرهبت كي حديث من سبد كرحضرت ابرام بم عليالسلام مصحيف مفا المبارك كى بيلى تاريخ كونازل بوستے . توراست جھود مطان كواور الجيل سار ومطان كو نازل ہوئی۔ قرآن پاک پیجسس ومضان کونازل ہؤا۔ بیرتفبیری روایاست سیصفلوم مواسه بهرحال بمضان لمبارک کوقرآن باک کے مساتھ مصومی علق سبے رہر وہ ا دس الكريس الشريع النات النان كوبهن المربع المان كوبهن المربع من المان المربع النام المان كوبهن الم اس ما ومبارک کو قرآن باک کے ساتھ لطوریا دکا تصوصی لگا وسے۔ اسی سيد كا مسيد كراس مهينه من قران ياك كي زياده سيد زياده تلاوست كي جاست اگرجیج محص تلاورن منتها سیم مقصود نهیں ، ملکراس کا مقصد ریب ہے۔ کہ اس سے تصبیحت بچکری جاستے اس کے تبلاستے ہوستے اصولوں کی بیروی کی جاستے اور اس کے احکام میمل کیا جاستے ۔ اسی بلے شاہ ولی النٹر محدث دمہوی قراستے ہیں کہ درمقصدازنردول فرال محض تلفظ نبسبت اكرجيراس زامتر محص تلاوست تحفي غنيمت ہے۔ کیونکے صنورعلی السال م کا ارش ومہارک سب کے قرآن پاک کا اب ایک حوت پیسے مسے دست وسنس میال عاصل موتی ہیں ، فرایا جب کوئی تحض خلوص ول سے ساتھ بنين حرف المستو يشصاب وتنبيس فيجول كاستحق بهوجا تسب النزتعالي سك كلام كى اس قدر مركت سي الاسلام حضرت مولانا مستيرين احمد منى السنة محتوبات مين محاسب كرقران باك ك علاده با في جوي كلام يا دراد مي ،امنين نغير سمجھے برسصنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ صرف کلام پاک ہی ایک الیا کلام سے۔ سبحيه محمديا سيد محصر ماله سب بير مطف سيد فائره مي فائره سيد. اس کے سیلے صرف ایمان اور نبیت صابحے کی عنرورت سہتے ۔ قرآن كيا ہے هـ دئى للت اس بر لوكول كے سيالے ماہان؟

تلاوت قرأن

ورد فران وربعی مرابین المسیح

بياليسي بإيت سيد يوالنان ك بيكسيط منروري چيزسيداب نمازي م ركعبت بن برصفة بن إهدا المساونا المستولط المستقيدة - الدالم العرام كو ميدراست بيطاوري سيرها دسنه دكها أوسيرها دسته وي سيد جرقران باك وكهامات بنى اسطرح اعتقاد مرفعد السطرح على كدوامطرح كيا خلاق بداكروايت عائرتي اورياي مالك المح المحد، قرآن ياك متن ب حضو على الملاكا كى صرف اس كى شرح ب برقران ياك كو محلكها الكرقي الما فورا أناه ولى النار اورمولا الرسيد المرفقومي فرمسته بن كرم ميح مدسيف قرآن باك كى شرح سبد ميميح اعادسيف كيفيرقران باك كومجفا ممكنين بروبنه كاور جيكم الوي محفن أس سيك عدسين كاانكار كريستي بركزان ياك كمن اني تفییری کرسیس اس طرح کرنا گراہی کا دروازہ کھولناسہے۔ کیونکراما دین سے بغيرانان قرآن كىمنزل كومنيس باسكة لهذا جبيب بھي ديواري بينس استے قرآن يك بيحميسك بنودمفتي منه بين يطوا بكرف استئلوا هسك الدكر أن كنتهوا تعليون المرتمهين خودعكم نهبين نوامل علم سكي باس جاؤر مضرت عبراللرين معود سني فسم الطا كمركها كقسم سبيحاش ذاست باك كي حب كاكوني مشركب نهيس يحصنور عليه السلام سكے بعد بینے اس دور میں اگر میص معلوم ہوجاسے كه فلال تخص محصد نا دہ قرآن كميم طبسنة والاست تومين سواري ببرسوار بوكرانس كسياس عاؤل ، خواه محصے كتنا ىى كمبالمفركمة البسك معابركم المسند أيك ايك عديث كى خاطر دو دوماه كالمفركيا. الب الب مئلمعلوم كمست كي بيطويل مغرك صعوبتين بردامنت كين مركزام مقصر مسعم مسلم كركوني دولرامفا در ماصل نبيس كيا بحق كر وال سيد كها نا يك بنيس كهايا . المشته المستريكيا والمصول مقصر سك لعد فولاً والبي لوط سكة وطرتها كواليا كمن سسے کہیں ہاکسے اجرم کی منہ واقع ہوجاستے۔ وہ لوگ سینے تحاط ستھے۔ خواسا ن سسے تحازيا حجاز سيدخواسان نكب منزارول ميل كى مها فهت محص كسي أبيت كي تشريح عليم كرسنے سكے كيے كيے ،

مولانا الوالكلام أزاد سنے اپنی تعنیز رحمان الفران کومولوی محردین قندهاری سکے کے نام سے سنون کیا سہے۔ وجہ بیاتھی کے مولوی صاحبہ نے قرآن یاک کی جندایات كى تفسير المحصة بيك في في السيد لائنى كالم كالمفرافة ياركيا . انهول في مولانا كے بیسے الدلال بی بعن آیات كى تفسیر برصى، تو تحیات بریامواسے دور تھے کے سیار اسینے آنا طویل مغرکیا مولانا ان دنوں رائجی میں نظربندستھے۔ اس خص نے ابنامستيله حل كرسنے سے تعمر میں نمازادا كى اور حیثا بنا مولاناسنے سرحیر کوشن کی کراس کی محصر فاطر مررت کی جلس کے ۔ اسے والبی کے سیالے کراب ہی فراہم کیا جاتے مراس شخص کا کوئی بیزین حالا مولانا اس کے تقوی سے اس قدرمتا ترم وسکے کہ اینی تصیر کوان کے ام سے عنون کیا۔ ہر طال الٹر تعالی نے فرایا۔ کر قرآن باک اوگول كے سيانے ذرائع المرسال سے موجا ہے اس سے فصد مال كركا ہے ۔ فرايا قرآن ياك سامال مراست مى نهيس، عكر وكبيلنات هن الهدي والمعنف وقان عاس من مرست كے واضح دلائل موجود میں اور حق وباطل كے درا فيصلكن باست معى سب مريكس معامله كوا وصوراته ين محيوراً، بلكري وباطل كي درمان الميازكرة سب كرين سب ادريه باطل ب ليهلك من هلك عن بيت لي تاكرسے بلاك ہوناسے وہ واضح بانت كے بعد بلاك ہو كونچنى حن سے عن البين ني اور بوزنره سب وه واصح بات كے بعد زنده مسے لعنی کسی النان کے سيا كولى عذر ما فى منبس رمنا جاسية - كراسين وباطل كى بيجان نيس موسى - قرآن ياك مرجير كي خوب خوب وصناحت كرتاب كويا قرآن ياك برسيت بحى سب اور فوال مي ہے۔اسی سیلے صنورصلی الشرعلیہ وللم سنے فرمایا کہ فرمضان المبارک میں تراویج اواکی جائی جن سکے دوران قرآن یاک کی تلاورات ہو۔ اور لیسے دمضان ہیں مظمان سکے کان سے ممازمم ایک دفعہ قرآن یاک گوزر جاستے۔ بہ خلاتعاساتے کی مراست کا بردکرام، المسيم المرها ما عامية السي الشاعت الترتعليم عام مرد، ما كوني لفن السيم المركة المركة

واضح وفيصاري دائل دلائل بياء مضان كروزسد فرص كيداورس ندتها كيد بيان كاوري المات الما دباراس مى قرآن باك كى زباره سسے زبارة تلادست موتى جاسسے ـ

فرايا فَمَنْ سَنِهِ دُمِنْ صَعُوالشَّهِ وَكُلُوكُ فَلِيكُ مِ كُولَى تُم برسهاه

مصنان المبارك كوباست، توسي روزه ركفنا جاسية . كرباس آسين سك درسيع

روزه لازم قرار مسے دیا گیا- اور اس سے سیلے روزه سکے توص میں فریر کی جورعات

دِی کئی کھی او ختم ہوگئی ،اب سوائے عذر شعی مبرعاقل بالع کے سبلے روزہ صوری

ہوگیا ۔ غدر تشرعی میں بیماراورمها فراستے ہیں ۔ اور تشرعی مفرتین دن کی مها فت سب

سجركر ٨٨ ميل مناسب - امم البرهنيفر كي نزديب مم أنكم اس فدرسفركم البوتوروزه

فضاكرسكة سب يعض علمام سنے تم ازئم مافت الممل بناتي سبے البتر الودور

مترلعب كى روابيت من برالفاظرات بي - من حكان لك حكولة بس

باس مفرسکے سیاری موجود مہواس کے سالے مہتر سہے کہ مفر میں بھی روزہ تھے

ادر اگر نهیں رکھ سے انواجہ من قضا بہرحال لازم سے۔

فرمايا ومن كأن مريضاً أوعلى سلف يدفع دة ومن أيام اخسرط جوکوئی بیارہویاسفرمیرہو، تو دوسے رنون می گنتی بوری کے اسال محبریں وہایا

٣٠ دن کی کنتی بوری کرناان ان سکے اندر تقوی اور روحانیت پیراکرسنے سکے سیاے صروری سب اس کے بغیرتفوی کا دملیمه منی سطے گا۔ اس کی مثال سیسے

سبيسے کسی طالب علم کو مسترائشی صورت میں ملتی سے حبب وہ اُنتھان میں یا س

مروحا تاسبے۔ لهذا محصول تقوی سے سید دوروں کی گنتی بوری کرنا لازم سبے بنواہ بررمضان سکے بعیری کرنی بیسے والم شافعی فراستے ہیں کراگرکسی خواسے مفان

کے تعین روزسے رہ جائیں اور وہ اکنرہ ترصان کمک اُن کی قضانہ کسے اُن کی قضانہ کسے ۔ توہیم

برقضار وزه سكيما تقرفس وومرغله لطورنا وال بحى اداكرنا بوكاء ام الوحنيفة كا

فرمان سب کم تا دان صروری نهیس سب مست مست در در ول کی قضا کرنی بیسے گی منواہ انده مصان سکے بعدی کیوں نہ ہو۔

المدراساني عاماست عاماست

فرايا تسيد الله بحص واليسى الترتعالى تماسي ما عرامانى كا اداده مراسيد. وَلا بيديد بعد بعد والعنى استهارى دان نے تہاری امانی کی خاطر تمہیں سہولتی اور رفضتیں تھی دی ہیں۔ جیبا کر حاملہ اور مرضعہ كومهولت على سبع مقصديرسه كركوليت كيم لوالعِدة كاكم كنتي لورى مركوراوراس كاثرات نهاست اندرتقوى كي صورت مي ظامر بول وَلِتُكُبُّولُ الله على ما هد كم اورتاكم الله كى بدائى ببان كروجيباكراس ني تهين . ہاریت دی سیئے۔ بعض فراستے ہیں۔ کہ اس سے وہ بجیرس اور ہیں۔ بورصا آلیاک ك افتام بدنمان عيدبر برامي عاني من ولعكت وتشكون اورتاكم الله كانكريداداكرلكو- الودود وسركيت كي روايت مي بيد ولحصل شكي ذكافي مرجيزي ذكوة بموتى سب و زكاة الجسك و المسكوة الجسك والمصلوم اورجم كى ذكواة روزه منحصف سيدادا بوتى سبد ادراس طرح انهان التركا شكرادا كرتاسيد كالترتعاك مى توسيس سن اس فرلينه كولوداكيد اوراس طرح تقوى ور دونين محواينايا اوراس سي فائره الطايا-

البقسرة ٢ البيت ١٨٧ سر عرف سنیفول دس بفتاروهار (۱۲)

وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ الْجِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ الْمَالِكَ عِبَادِى عَنِي فَإِلَى فَالْمُ فَرِيرُ شَاكُوهُ وَلَا أَلِي الْمَالِكُ عَلَيْهُ وَيَرُشُ دُونَ اللَّاعِ اللَّهُ وَيَرُشُ دُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَرُشُ دُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَرُشُ دُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللِمُلِمُ الل

آست زیردرسسے اقبل اور ابعد آیات روزه سی تعلق بین بہلی آست شار یم مفرور لوگوں کو عامل ہونے والی رعابیت کا ذکر تھا۔ اور بعد والی آبیت میں روزے کے احکام بیں ۔اس درمیانی آست بیں اس دعاکا ذکر ہے ۔ بحر بندہ پنے درب کے صفور کرنا ہے گذشتہ آبیت کے آخری صدین الٹرتیا لی کی طرائی بیان کو شے اور اس کا شکر یہ اواکر سنے کا بیان تھا ۔ اس عن بی بعض حفرات نے خصور بنی کوم صلی الٹر علیہ وطر سے سوال کی کر الٹرتیا لی کوس طرح پکا زاچا ہے ۔ کیا وہ ان ن کے قریب ہے یابعیہ۔اگر قریب ہے تواس کے ساتھ مرگر نئی سے منا جات کریں ۔ اور اگر وہ ور سے تو زور سے بہاریں ۔ اس سوال کے جواب میں الٹرتھا لی سے ارشا وسنی کی موال کو ذکا سکنگ عبادی عبی تریں ۔ اس سوال کے جواب میں الٹرتھا لی سوال کریں ، فیانی فور نی جو بی ان کے باتھل قریب بول ۔ آبجدیث کہ عسکو تھا المدی افراد مجھے بہارتا ہے۔

متارن ندل

بمضان شرلعبن بن دوسے مهینول کی تبسین نکی کی قدر وتیمست اور وقعت کئی گن يرص الى سب يصنور على السلام فراست بي كرنفل فرض ك بابر بروما تاسب ادر ایک فرض منز فرصول سیکے اجر سیکے برابر مہو تا سب ، نر برئ شرکی شرفیت بس اہم زمری کا قول سبے فراستے ہیں تسبیعے فی رصضان خسبیمن الفت تسبیرے فیہ سيسواه رمينان لمبارك مراخلاص كيسا بفرك كئ ايك تبييح غير ومضان كي ايك ہزار مسیسے میران سے گریا یہ مہین تکیل روحانیت کے سیار کا درجر رکھتاسہے۔ لہذا فبولیت وعاسکے سیلے بھی برمبارک مہینہ خصوصی بہت کا مال ہے دعاكى قبولبست مين زمان اورمكان كوخاص الهميست على سب اس كاظست مصنان کا مہینہ البامبارک مہینہ سے عرص دعازیا دوست ول ہوتی سے ۔ زال سكے كاظرسسے هنورسنے حكوت اللب ل الاخب لعنى دامث كينى تحصد كا ذكر فرا باكر قبوليست دعاكا وفت بوتاسب حمعة المبارك سي تعلق بحي فرايا كراس روزاكيب السي كمطرى موتىسب يحسب يعامنردر قبول بوجاتى سب مكان كے كاظر سے اليے ہمت سے مقامات من جهال كي كئي دعامي لازمي فنول موتي ہي بجيسة مقال سنت مقدمه منى بخرفات ، مزدلفه ، صفا ومروه - بريت الترشرلعيت ، ملترم البسب عدسين من لول أناسب كريخض رمضان المبارك من المحتسب، السرتعا اس كوناكام منين لونايا - دعام ارسد دين كالم مصهد ي ريادس كالكرام المولي المديعاء هاوالعبادة وعاعبادس مىسب يهبست برى جيزسه وقران باك مين المسيد إن السيدين يستكير ون عن عب ادبي جولوك ميرسد سامن

وعا كرسنے ستے بركررت ہيں ۔ وہ ذليل ہوكر دورخ ميں داخل ہونگے متدرك ماكم كى رواست ميں برالفاظ استے ہيں الد عاء نوس الصور المون المون المون المد عاء نوس الصور المون المد الدين يعنى دعامومن كا نور ہے مون كا نور ہے مون كا نور ہے ۔ مون كا نور اور دين كا كر دون كا كور دون كا كر دون كر دون كر دون كا كر دون كا كر دون كر دون كون كر دون كر دون كا كر دون كا كر دون كا كر دون كر دون كا كر دون كا كر دون كا كر دون كا كر دون كر دون كا كر دون كر دون كر دون كا كر دون كا كر دون كون كر دون كا كر دون كر دون كون كر دون كر دون كر دون كر دون كون كر دون كر

البتہ اونجی آوازسے دُعاکر ابھی جائزسے بیک باندا وازاس جگر پر ہوگی جہاں کسی و تکلیف نرہی ہوگی جہاں کسی و تکلیف نرہی ہوتا ہویا فلا وسند من ٹر ہوتی ہو توجی بلیدا وازسے دُعاکرا بھی مکروہ ہے ۔ لہذا اس مِن الرہی بہتر ہے اگر کھی مکروہ ہے ۔ لہذا اس ہ اواز بلند بھی دواہے حضرت ذکر یا علیالسلام کے بیال میں خود قرآن پاک کا ارف دسے آڈ سے ادی دکت کو مین کو ہے ہوئے ہیں ہے ۔ خب کی الدی کے سامنے دُعا کو سیکے دُعا ہو دکھی ہو دوسری جگر فرایا جب کے دیا ہوئی وہ کھی ہو دوسری جگر فرایا جب کے الدی کی الدی کی کہترین روزی وہ ہے جو کو الدی کی بہترین روزی وہ ہے جو کھی بہترین روزی وہ ہے جو کھی بہترین روزی وہ ہے جو کھی بیا ہو کہ الدی کے دار بہترین روزی وہ ہے حوکفایین کر جائے ہے۔

عرضب مفقى ذكر مي ايك تو دوسے كى ايدارسانى منيں ہوتى اور دوسے

دیاکاری سے نیج جانسہ ولگ بندا وازسے ذکر واذکار کرستے ہیں اور درود تشرفین برسطتے ہیں و لاوط مبیکے کھول کرا ہل محلہ بھاروں اور دہی بی وست گزاروں سکے سلے اندارسانی کا باعد سے سنتے ہیں ۔ دوسروں کی عبادت میں خلل انداز موستے ہیں ۔ یہ اندارسانی کا باعد سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کرسے ہیں۔ حالان کی اس سے دوسروں کو بھی علام سے بالی مورست میں آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں دوسروں کو تکلیف ہم دیسے وہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں باعد سے اللہ کی بارگاہ میں باعد سے اللہ کی بارگاہ میں باعد سے میں آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں باعد سے میں تاریخ ہوئے۔

بہرحال او درمنان سے تعلق دو آیات کے درمیان دعاکا ذکراس سے مؤا۔
کہ اس اومبارک میں دُعا زیارہ معبول ہوتی ہے۔ الٹر تعالی نے واضح فرایا کرمسیے مؤا۔
بندسے جب بھی مجھے بہاری، میں قریب ہول دُعاکر سنے والے کی دُعاکس نے والا موں مگر دو تشرائط سے ساتھ۔ ایک ہے دُعاکس نے والا موں مگر دو تشرائط سے ساتھ۔ ایک ہے دُعاکس نے والا میرسے حکم کو اسنے اور دومسری ہیں کہ وہ ایمان رکھتا ہو۔

شاہ ولی الٹیر ارموں صفحی محبرد ستھے۔ آب سنے دین اورعلم کی تجدید کی آسید سنے سسسے سیلے فارسی زبان میں فتح الرجمان فی ترجمتر القران سکے نام سسے

خاندان شاه ولی الایم

سسے قرآن یاک کا ترجمبر کھا۔اس وقت فارسی ہی دفتری زبان تھی۔ لنزاس زبان می استفاده کازیاده امکان تفاه اس وقت ارووزبان انجی ترقی کے ابتدائی اس مي تقى ، تا يهم أب كے فرزندار جمندشاه رفيع الدين في اردو زبان مي قرآن ياك كأسي ببلاتهم كيا المرحيرات وه زبان براني موي سبه - نابهم بيفظى ترجم كال من الما الما الما الله الما كى تفسيرتشرك كاسلامي تنروع كيا . اور آب كاب شاكردسنے آسے ارشادات نوسط كرسكے مورة لقره كالصرشائع كلى ـ تناه عبدالعنرية كي تفسيرعزيزي عبى ابني نوعبت كي مبترين تفاسيرم سيصير به تقيراه ما نے کینے کا تھے سے نہیں تھی، آب تونا بنیا ہوسے تھے۔ اس سے بہ خدمست آسے شاكردول سنه انجام دى اسب توزبانى تفسيربان كرست سقط بهفته بس انكب دن وظ مجى كرست ستھے بھی مزاروں ادگ مشر كيب موكر فيضياب موستے ستھے . بعض وفا عیر کم مجی اس باکیزه محلس سنتر کیب بوسند اور ایمان کی دولت سسے مالا مال بو کہ جاستے، وعظاتنامونز مونا تھا کہ آیامحاورہ درست کرسنے کے کے شاع لوگ محملی وعظمين ببيط حاست اس زا سنے بين موس خان موس طام شور شاع بواست صحيات ا دمی تھا۔ شاہ صاحب کی محفل میں مشر کیب تھا،کسی سنے بوجھا ایپ تو دعظ وعنہ ہے کے شائق نہیں ہیں، آپ سیسے تشریعت لاسئے۔ تو وصیحنے نگا، کرشاہ صاحب کی زبان كىشىسى ماصل كرسنے كے سيلے ماصر بوتا ہول۔ آب كى ڈبان سے شكے موستے الفاظهم لوگ محاوره من استعال كرسك این شاعری كوچ كاسته بی م مولانا الورشاه صاحب مميري فراسته بن كراكر سيقيم كل موجاتي توكها جا سكاتها كرامت سن فران باك كاسى اداكر دياسه غرفيكرية تفيرتر بعز بامحاده اور حمست آمیز تفسیرسهد به تفسیر قرآن پاک سکے آخری دوباروں اور دوسے پاڑیں كُتب عليه على الصبام كرسب السهام المست بالسكتة اوربيسله مهيس مذك كيار ببرحال متنا تصديحي ميسرسه بحيما زتفسير كمحلحاظ سے بہترین تفتیرسنے۔

شاہ عبالقا در سنے بھی قرآن باک کا اُددو ترجمہ کیا ۔ جے صرت مولانا احمر علی لاموری سنے مزید لیس کیا ہے۔ مولانا مشیخ الهند کا ترجمہ جو میر سے سلسنے ہو ہو الات در میں مربی لیس کیا ہے۔ مولانا مشیخ الهند کا ترجمہ جو میر سے سلسنے ایرورڈ دوڈ دولی کی اکبری سجد میں بارہ سال سکے ترجمبر کی اسان صورت ہے۔ آب سنے ایرورڈ دوڈ دولی کی اکبری سجد بین اور سکس اعتمان کیا اور میں ترجمہ سکھا۔ جو کہ با سکل بامجا ورہ اور سلیس ترین ہے۔ تاریخ کینی اور دیگر اوروں سنے اس کے بیشار ایرائین شائع کے۔

مولاً شاہ استرف علی تقاندی سنے بھی آج سے اسی برس قبل قرآن باک کا ترجمہ اورتفسیر بھی۔ آپنے ترجمہ قرآن کو اور زیا دہ آسان کرسنے کی کوشسش کی ۔ اپنی نوعیت کی بیجی کال میسے کی کا کوشس ہے۔ اس کے بعداور بھی بہت سے صفرات سنے قرآن باک کے تراجم سکھے ہیں ۔

الغرص إشاه رفيع الدين تفيير ونيعي من فَا فَيْ فَتُورِيْكِي كَا تَعْلَيْمِ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قرض وندى

علم اور قدرت کے کاظ سے بھی خداتھ الی قریب ہے۔ کیونکہ اُس کے علم الدسے اور آ شرکے بغیر کو گئی جیز علم نہیں ہوئی ۔ اسی طرح السرنانی الی مجت السرت کے اعتبار سے بھی اور حمایت کے اعتبار سے بھی قریب ہے۔ السرتانی الم تعبار سے بھی قریب ہے ، توا دھر سے تجلی بڑتی قریب ہے ، توا دھر سے تجلی بڑتی حب اسی طرح محبریت کے دابلے دل میں یا دکر آہے ، توا دھر سے تجلی بڑتی انبیار علیم اسی طرح محبریت سے دابلے سے دابلے مانسان موارگا و خداوندی کے ساتھ براہ داستے بھی خداوند تعالے قریب انبیار علیم اسلام کو بارگا و خداوندی کے ساتھ براہ داستے بھی خداوند تعالیم کے مانسان ہوتا ہے۔ یہ دابلے و الم بندی کی صوریت میں ہوتا ہے۔ اولیا ، السرکر انبلیائے کرام سے تبلانے سے قریب عمل ہوتا ہے ۔ اور عام وگول کو دابلے بندگی کے ذرایجہ السرکا قریب عمل ہوتا ہے ۔ اور عام وگول کو دابلے بندگی کے ذرایجہ السرکا قریب عمل ہوتا ہے

يه توهبجدوی اورعبها فی سب تبلیم کرستے ہیں کرا دم علیال لام کو العثر تعالی سے بغیر ماں باب سے منی سے بیدا کیا۔ ابنیل اور قرآن دولون کنالوں میں بیرا یاست موحده بن لنزا الكرتم أوم عليالسلام كومال باب كے وسیلر کے بغیر مانتے ہو موتوعیلی علیال الام کو تغییران بسکے کیول سیم ہیں کرستے۔ کویا اس مقام پر الكرتعالى سني أبك المجيب وغربب جيز به قياس كرسك مبيح على العن العن كامكار محاليس وتوفرا بيشك عبنى على السلام كي مثال العرب وزري ايسى سب بطيعة المم على المام كى مثال خلق كا عرب المعالية الترسيم على سے بیاکیا۔ بھرنفنے فیلے المرقعے اس میں جان ڈالی۔ قرآن باک من خاک مسى اور كارست كا ذكرهى الكسب كالكيريب جيريدا بولاسب نووه كل سطوانا سب ب وه عنصر (ELEMENT) سب حس سسا دم على السلام كي تخليق موتي . طسة فران باك مي صكلصال اور حمار مستنون جي كما كيا سهار اور مجرب مجى دكه أنسب كم الكرتعالي نه بدا فراكسين وست فدرت سياس رورح والى- نشع في الله وعاد، توره كامل انها ن بوكيارا وم عليالسلام كامل انسان سفے يخفلن ساليے كربني سسے زيادہ كورنى شخص عقلمند، فربين اور وانالهي بوسكة وطارون كانظريه بالكل باطل سب حس میں وہ کہتا سہے کہ اولین النان کی تخلیق لطور نیرم وئی ، بھرامسنر امہتر ترقی كرك ان ن كيار بربالكل غلط بات سب يصنور ف فرايا ب سام المكالم ادم علياله الم الم من محلم من المعينه كامل النال الوناسية ما وم عليه السلام مرسية سيهك انسان اورنى شقے داور بالكل كال النان سقے سمجھا ما بيمطلوب استے كر جبب السّرتعالى بغيرال باب كم ملى سندان كى مخين كرلتي سبد ـ توعيلى ﴿ كولجنيراب سكے بدا فرا ديناكون ي سن است بيركوني تعجيب كى بات نهیں سے۔ لهذا علی علیہ السلام عبالت بی التر سے بندسے ہیں، وہ تو دالہ بنی التر سے بندسے ہیں، وہ تو دالہ بنی الت فرایا الحق میں بی بی بی بی می وہ سے جو تیرسے برور دکار کی طوق ہے۔

غافل ہے المودلعب ہیں شغول ہے۔ اس کی دُعاقبول بنیں کی جاتی ۔ نیزیر جی اللہ عالی سے المردعا جب بورے لینیں کے جاتے گئی تو الشرتعالی صرور قبول فرائیں گے۔
حضرت بحی معافر رازی ہڑ ہے بائے کے بزرگ ہوسئے ہیں ۔ ایک موقع پر فرایا کی فیک اُدعی کے اُداک ہوسئے ہیں ۔ ایک موقع پر فرایا کی فیک اُدعی کے اُلا اللہ کے اُلا اللہ کے اُلا اللہ کی کہ اللہ کا رائی کے است کے اللہ کا رائی کی سے ۔ مدیث سرلی بیں کا تا میں تی سے ۔ کو اللہ تعالی اس بات کونا کہ اسے بور مدیث سرلی بیا ہے ۔ کو اللہ تعالی اس بات کونا کہ اللہ تعالی اس بات کونا کہ اللہ تعالی اللہ کے اور مدیث سرلی نیز ایسی دُعا سے بنا ہا نائی کی سے ۔ بو قبول نا ہو۔ کہ بند سے کے انتقالی کو اللہ کے اور مدیث سرلیت بین ایسی دُعا سے بنا ہا نائی کی سے بہو قبول نا ہو۔

می سے بہو قبول نا ہو۔

وعاكى قبوليت كالمحنئ بجي تمجيليا جاسبية وقبوليت دعاصرفت اسي جبركا نام نهیں کہ النیان جوملنگے فوراً مل جاستے ملکرسی جبز کا عامل مونا تو تھیست خداوندی سے مطابق بوتاسب ادر بعض اوقات الناني ذمن بالكل بجرل والى حركاست كربيط تاسب وه الترسيطين جيز طلب كرماسي واس كي جين بيد مطابق انسان كيدي مهترسين موتي المناالكترتعالى السي جبزاس كم مقدر مين نهي كرتا-انهان محصاسب كراش كى دعا قبول نبيس موتى \_\_\_\_\_ عالانكراش بييز کارتر مانا ہی اُس کی خیبرخواہی میں ہو تاسیدے۔ اس کی مثال الیبی ہی سے سیسے کوئی ناتھے بجامرار كرسي كراك كانكاره اس كے ماعقيں بيرا دیا جائے مگركون تعلمذ موكا بجيسيك كى بينوامش لورى كريكا اسي طرح الترتعالى النان كى دعا قيول صرور كرتسب مكرابني مصلحت كمطابق يحضور عليالسلام في فتوليث دعاكى تين صورتي ب فراتی ہیں مجیب دعاصلحست خاوندی سکے مطابق ہوتی سبے ، تو وہ فوراً قبول كرلى جاتى سب اوربنده كواسى مطلوب جيز دے دى جاتى سبے - دور كامورى مورت يهسه كم مطلوب سنے توبندہ كوئنيں ملتى مگرائس دعاكى بركست سے بندہ پرنازل محنے

تِلْكُ الْحُسُلُ ا العمان درکسس بستم<u>۲</u> آیت ۱۲ تا ۲۳ فمن حالجك فيهومن بعيد ما جاءك من العليو فقل تعالوا سدع أبناء ناوابناء كوو بنساء نا ونساء كم وانفسنا وانفسكم قن ثرس المنتهل فنجعل لغنت الله على الكذبين الله الله الله الله المحق الحق ومامن الله الله وإنّ الله كهوالعرزيز الحكيم الكوكيم الله فإن تولوا فِإِنَّ اللَّهُ عَلِيهِ مِ بِالْمُفِسِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيهِ عِلَيْهِ مِ بِالْمُفِسِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِ ترجه د يس وشخص اس باكسه بس أب سيع عب گلا كرسه بعداس كم كراب سے پاس علم آجیکا ہے۔ نسیس کر در ہے ، آئر، بلائن ہم ابنی اولادوں کو، تم اسی اولادو كو، سم اسبی عورتول كو، تم اسبی عورتول كو - بهم اینی عانول كو، تم اینی عانول كو - بھر بم التجاكه بن اور كله كله ائن رميم بهم سب النزكي تعنت كري ان توكول ميري يحقين (ال بیشک بهی بامت میمی اور سیا بیان ہے۔ اور نہیں ہے کوئی عبا درت کے لائق سوا الشركے اور مبنیک البته النظرز بردست اور حكمت والاب (۱۴) بس الحرب اوگ قبول مذکری، تو مینیک النیم خوب جانتا سیم معندول کو (TP) كذشة درس من بربان بو حياسه كمرس على السلام التذنعالي كي بندك راطابات اور رسول من -وه نه تو خداسکے بینے ہی اور نه خود خداہی، العثر تعالی نے آبجو فضیدت عطافرائی سے محیرالسرتعالی نے یہ بات ایک واضح مثال کے ذريع محياتي كم يملي عليه لسلام كالغيراب كي بداردنا نامكنات ميس منیں سرے۔ آسی کی مثال حضرت اوم علیہ انسلام کی مثال عبیبی سے۔ سیصے

البُق و ٢ البيت ١٨٠

سر عرفی سنیفول ۲ درس بفتاد و پنج (۵۷)

لِبَاسُ لَكُ مُ وَانْتُ مُرلِبَاسُ لَهُنَ الْمُ اللَّهُ انْكُ مُوعِدُ تختانون انفسكم فتاب عكيكم وعفاعت كموفو فالن باشروهن وابتغواماكتب الله لكفرص وكلوا واشرنوا حتى يتان لك مُرالح مُرالح يُطُالاً بيض مِن الْحَيْطِ الْاسُودِ مِن الْفَجْرِ تُمُّ الْصَيام إلى الْيَالِ وَلَا يَبُ الْسُرُوهُنَّ مِن الْفَجْرِ وَلَا يَبُ السَّرُوهُنَّ وانتم عكفون في المسجد والك حدود الله فكا تقريبها كذلك يسبين الله اينه للناس كعلم يتقون ترجيع د. ملال قرار دياكيا سبت تهائسي سيل روزه كى داتون مي ايني عورتون سيسانظ هے بیده مهونا - وه تمها کے سیلے بمنزله لاس سکے ہیں ۔ اور نم ان کے سیلے بمنزلها كهرود الترتعالى طانباسيد كرتم إبني حاندل كسك سانط خيانت كرست سنطيل التر سنے تھا اسے ور درج ع فرایا سبے قہرا نی سکے ساتھ، اور تم کومعان کر دیا سہے۔ بس اب ماوعورتول سساور الماش كرو وه جیز حوالتعرسنے تمہا سے سیلے تھے دی ، اور کھا واور میومیان تک کے صاف ظاہر ہوجاستے تہاکتے سیلے مفید دھاگا ہاہ وصاتے سے جیرے۔ تھے لیے راکہ و روزہ کورانت کک ۔ اور ناموعورتول سسے س خال مي كرتم مسجدول مي المحتكاف بينطف والسرو ميراللنركي فالمروده حدين ا بس ان سکے قربیب نہ جاؤ۔ اسی طربیقے سے اللّٰہ تعالیٰ اپنی آئین کوگول سکے لیے بيان فرات مين اكروه تقى بن عائي - (١٨)

زياده مجدر اورصاحب كين تفاوه كنته الكا والله كق دُعر في مراكات خلای قسم تم استخص کی نبوت کو پیجان سیکے ہو۔ وکف ڈ کی آرکھ بالفک ل في المسرحة احب كمو اورتهارس صاحب لعتى عدي عليه السلام ك متعلق اس نے فیصلکن بات کی سے۔ کے عیلی علیالسلام مذا سے بدانے اوراس كے رسول ہيں۔ وہ النہ رگر نہيں ہيں۔ اور ميں كتا ہول والله ما ما كا كا قوم سبساراله هسلكوخلای شمس قوم سنے يمي کسي بني سسے مبام کريا، وہ قوم الك الوكني وأن أبيت عرالة الفت دين كم اورا كرتم إس رسول بريق كاانكاركست بوراور لين بي وين بيرقائم ربنا جاست بور فوادع التجل تواس يخص كي سائخفروا وعست كريو، مصالحت كريو. اوربها ل سيدوايس ملي جاؤ جنائحير وه لوگ مشوره سكے بيلے بام سطے سكتے بعضورعليالسلام خود بھي گھ تشربین سے سکتے۔ اور مجاس حالت میں ابر آسنے کہ حضرت حدیث السب کی كووين سقے - قَافَ ذَيب دِ الْحُسَنِ اور آب نے حضرت حسن كا ماعظ بجرا مؤانفا مصنرسن فاطمع آب سے بیتے تیسجے آرہی تقبی اور مصنرست علی م النسكة بيهي من الب النسع فراسم سقط إذا أنا دعون في فامِّنوا حبب میں مباسلے کے سابے وعاکروں ، توتم ابین کہنا ۔ گویا آپ مباملہ کے سابے بالمكل تبارم وكرتشركعيث سلط سنة رجب عيسائيول سنداب كواس حالهن مي ويجاتوان كالاسطية ورى سينفسا تقيول سيد كن الكالم عست كالمتحالين النصب الي كين نصاري كي محدوه! إلى لارى وجوها بركيسي ويجودهان كُوسَاكُوا الله أن سيريل جبكر من مكانه لاكراك الر يه التنوقالي سي وال كريس كربه بهاط ابني عكرسس بهط جاست، توده صرورها وسے کا المنائمهاری خیرست اسی بات میں سے ف کر بنساھ کول كريم ميا كريم ميا المرن كروء وريزتم تناه ومربا وبروعا وسكے. جانج عليا بول سك وفرست مباسط كالبجانج فنول نها اوران منزالطري

واقد بیشس آیا تھا۔ کہ اپنی بیوی سے مباشرت کہ لی اور صنور علیالسلام کے سامنے اس غلطی کا اعتراف کیا ۔ حضور بنی کریم ملی الٹرعلیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا اور فرط یا کہ الیا منہیں کرنا جا ہے تھا ۔ اس قسم کے واقعات کہیش آنے پرالٹر تعالی سنے یہ الٹرتھا کی سنے یہ بابندی وور کر سکے اہل اسلام کے سلے آسانی بیدا کردی ۔ اب رات سکے وقت افتدام سحری کا نسال مسلم ہے ایسانی بیدا کردی ۔ اب رات سکے اور ساتھ اس سے افتدام سے می گائے اور ان اور ویا گیا ہے ۔ اور مرادی ورت سے منا کی رات و اس سے معنی عربانی اور سے جاتی کہ است کہ اس سے ساتھ سے بیدوہ ہونا ۔ دفت کا معنی عربانی اور سے جاتی کی بات کہ ناسہے ۔ اور مرادی ورت سے منا ، اس سے معنی عربانی اور سے حبانی کی بات کہ ناسہے ۔ اور مرادی ورت سے منا ، اس سے معنی عربانی کرنا ہے ۔

هُنْ لِبُ اسْ لَسُكُ مُ يَهِ وَرَبِي مَهَا كُو كِي الْمُعَالِينِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لورى از دواجي زينر كي كافلسفه بيان كرديا سب البال النسال سك صبح ساعظر ولا ہوا ہونا سے۔ حس ظرف ان نی حبم اور لیاس کے درمیان کوئی ہددہ طالل بیس ہوتا۔ اسی طرح میال بیوی کے درمیان کوئی میدده نئیس ہونا-لہذاتم این محورتول سسسے مستفيد بروسطة برو - كباس كا دوبرا فائده بيسب كراس سي السان كوزينت على بوتى سب الترنعالى سن دوست معلى بلاس كى محمد الترفعاني فرايسب وأن زلت اعكيد عن ولب اساً يكولي مسؤل وعن ويريشا یعی ہم نے تمہا کے سیلے لیاس بیر کیا - اس کے دوفائرسے ہیں الک توریستانی كرة السبه البحام وفطرى جبزسي كراس كي تغيراتسان ادر حبوان من المياز باقي نين ربا - اور دوسے ربزنن کا باعد ف مجی سبے - الیکاس جاللیکاس کوگ باس کے ساتھ ہی بیجنے ہیں ، لباس کے بغیر کوئی زینت بنیں بیج بکر بخورت مرد کے ساتھ ہی نیجے بیں ، لباس کے بغیر کوئی زینت بنیا دستے اس سیارے وربت کولیاس سے ساتھ

فليفهاك

كرجنت صرف الني كے سياے اكوئي دوسراست ميں داخل بنين ہوگا تو بجبر بروگ موست کی تمناکیول بنین کرسنے بحضور سنے فرایا۔ اگریہ موست کی تمنا كميستية توفوراً مرجاستي وادرا بناطمكانا دوزخ بن ديجيسيلية وقران باكر كادعوى اس قدرستجاسیدے کرمہودلوں سنے بھی ورت کی تمنا نہیں کی ۔ نیز فرایا کہ اکر مخران سك عيساتي مبالمرمرا ما ده موطب تي اتوجب وايس توسينة نه الن كا مال بافي رت منه ایل سهر حیبز فنا بوجاتی ایک دوسری روابیت می سیسے امام بیضاوی تے نقل كياسك برالفاظ استين لمسيخوا فسركة وخنادي الترتعالى أن ي كليس مع كميك بندراورسور بناديا الشرتعالي ودي خران براك برسامًا ورسان ورسان المرسان المرسا وادى اگست عفرك المحطى، بورى وادى مى به ندول اور درخون كس كونى جرباقى من رسى بغيرمبالم سي تورث جاسنے سے وہ لوگ اس وبال سے جے گئے۔ مها الله المويكاسية كرمها مله كسيك صنور علياله لام الني المل خانه مها إلى ور من ست بنی فاطر من مسن اور علی کوسلے کرین کے بندو مطرات اس کی البیت روايت سي المسترلال كرست بي كرصنورعليه السلام كالم بريث بي افرادي. ان کےعلاوہ اورکوئی امل بریت میں شامل نہیں۔ اے۔ مالانکرامل ببیت میں انواج مطراست بھی شامل ہیں۔ مگرسب کو اس موقع بدلانا عزوری منیس تفاریر تو دغاكامقام تها، أسب چذافراد كوسك كمدفوراً نكل كسنة - تابهم ندكوره روابيت مي واقعرى لورى تفصيل موجود نهيسسك. این عاکر در ببت بوسی مورخ گزشیه بی جنبول نے بری تندر تاریخ تعی سید. وه امام معفرصادق شید اور وه ساینے والدا ام محر باقروسیے راہیت

مین کردستے ہیں۔ کو جب حضور منی کریم سی الدر وہ باپنے والد الم می باقررسے روہت بیان کردستے ہیں۔ کر جب حضور بنی کریم سی السرعلیہ وسلم مبا ہم سکے باز نظر لین لاسئے تو اُن کے ساتھ حضرات الوبجہ صدای شام عرف روق خا، عمان کا مرفی خام کا مرفی الاسٹے اور اُن سرب کی اولادیمی سمتی میہ روابیت الم مبلال الدین سیولی شینے ورمنن ورمن ورمن ورمن المعانی میں بھی موجود منقطع ہوتی سہے۔ کیونکومتعہ سکے ذراحیہ پیاہو سنے والی اولا دمردی اولا دی صور نہیں تی نداس مسيفسي البت موتاسيد اور زمولود كوواش مي صهما ماسيد المنابي غلطاكم سبے نرصرف انسانی حقوق تلف ہوستے ہیں ملکر برتوانسانیت کی توہین سبے کہانا بمكاح كامقص نسل الناني كي لقا بهونا جاسية

بابنرى بافى بنيس رمى موسائے اس كے كہ حسى كي تبكيس لكے هوا لجيط الدين صِنَ الْحِيْطُ الْاسْوَدِيهَا لَ مُكساكه صافت ظاہر ہوجاستے سفیر دھا گا مباہ دھاگے سے بعض روایاست میں انسیے کر تعض لوگوں کو اس معاملہ میں علمی لی اور انہوں کے رصا كاست عام صم كى دورى مرادليا مدى بن عاتم كا ذكراس من بن خاص طور مرأ تا سب ابنول نياسنے ياس مندرسياه زنگ کي دورسياں رکھ ليس تاكم ان کي تاب مك كها بي سكين حبب اس باست كا وكر صنور عليالسلام سي كيا ، تواب مكراسند . اورفرايا إذا وسداد ملك عرد خوا فيهاله كالمهانوب المباحظ استحكم اسميرات اورون کولیبیط رکھا سے۔

مفسرين كام فرماسته بي كرجيب اس قسم كى غلط فهمي بيدا بموتى توالنير تعاسسك سنے اسلے الفاظ من الف خیراً الممعامل كربانكل واضح كردياكر وصلسكے سسے مرد علم ووری نهیں مکراس سے مراوع کی مفیری اور رات کی سیابی سے رحب رات کی سیاہی ختم ہو کر مبلے کی سفیری طاہر ہوجائے، انٹوٹ مک تم کھا بی سیجتے ہوا در اپنی بولو<sup>ل</sup> سيدمان الشراف مي كرسكت مو . كوبا روزسك كي ابتدار مبه صادق سيد بوكي -تُسَعَّ اَرْسَتُ كَاللَّسِيام إِلَى اللَّيْلِ مِيراسَت كسرورَست كوليراكولعيى طلوع فجرست سيكرات كيامز كسروزه رقطو رات سيدم أمطلق عزوس ا فناسب سب منه که مفرخی یا مفیری کازائل مونا جومنی سورج دوسی گیا، داست موکنی م روزه افطار کرلنا جاسیئے . مزید کسی جبز کا انتظار نہیں کمینا جاسیئے

اس سے یہ بھی اخذ کیا گیاسہ کے کہ عام کوک صوم وصال مذکریں تعبی متواتر کئی کئی

منكيل وشره

بقن فرمائين كرمها مار صنور صلى الشعليه والمم كى ذات كے ساتھ محضوص تھا۔ الخراسب كي بعدكوني ووسراتنخص مبامله كرسك كاء تواس كي وه نتاسج برايزين موسيحة بوخضور على السلام كے لينے زمانے من بوستے، تاہم اس كے بوازكى مخيان موج وسبع وبالخيران فح الاسلام علامة بالرحاعة في الساس البت كي تشريح میں فرماتے ہیں، کہ جب نصاری صنورعلیہ اللام کے مقابلہ بر اسکے توانی کے سيجهارول نے کہا ، انے کہون نصاری ایم خوب کھے بھی کو کم محمصلی الشرعلی کم بنى مرسل بس اورابنول نے سے على السلام كے متعلق برى واضح اور فيصل كن بات كيب ينم جاسنة بوكرالترتعالى نے بنداساتيل بن اخرى نى بھيے كا وعدہ كر ر کھاہے۔ لہذا تھے لعبیر نہیں کہ رہے وہی بنی ہوں جن کی لٹارست ہم سنتے جلے اکسے بين. يا در محصو! بني كي سكي سائف من مكرسي قوم كي حق من اس كيسواكي مكل كتاب كرانسي قوم كاكوني تحقيطا براعزاب الهي الهي السي الجريج سيح اور عبر بين كعنت كالثرندلول بكب ينتيج ولنداب سيك كمم أكن سيصلح محرسك ابنابت كولوط عائين بهم ساكس عرب سيدلط افي مول تلين ك سكت احمد ا كى غدمت من بهنچے - آپ حسن ، فاطمترا ورعلیٰ کوسا تھے۔ ایک باہر شرکین لاسب ستھے۔ یہ نورانی صورتیں دیجے کر عبیا پول سکے لاط یاوری سنے کہا ہیں السي جبرسد و بحصروا بول جن كي وعابها طول كويمي الن كي جگرسست مركاسكني سبط المران سن مها المركس كابن الكت كو وعورت نه دو ورنه زمين مراكب بهى نصراني باقى بنيس رمه يكا - جنائج كير كيزانيول سنيه مفابل نزك كرد ديا . حزير دب قبول كيا اور صلح كرسك واليس على سكتے. مولانا بخاني التحصة من كرفران باك سنه برنبس بنا كرمها المصنور عليهلا کے لیدھی کیا جاسکا ہے۔ اور برکرمہا کے کا اثر آئی کے لیدھی وہی ہونا جائے۔ جواب كى موجود كى مين موسنے والاتھا . البنة بعض سلف اور بعض فقالسنے تنوف

مسينهن بالسيحة والرعورت كوشهوت سكيرمائه فإعرابكا سني سيحى اده خارج بوكيا تواعتكاف باطل برجاست كاربها ل بيمها صرسك ذكرست بيمراد نبيل كرقه ول من اعتكاف كى طالست من البياكر سنته مور ملكر لا اغتباكات الله في الكست حيد مسجدسك بغيرتوم وكالعثكاف بوتابئ منهي وفقهاست كرام فراست بي كمسي بهي ابسى مونى عاسبيط صال بنجيكا ندتماز باجها عست كانتظام مور تاكرنما زسك كيوري عكرنه جانا بيرساء البترائحة كاوت كي اليه والمعسى كابونا صرورى نبيل سي معتكف کونماز جمعهکے سیلے دوسری سیرمن جانے کی اجازت سے البی مورت میں الجمع كے كجار السے فور والسبس اپنى اعتكاف والى جگريس امانا جاستے۔ عورتول كے اعتكاف معلق فقلت كام من اخلاف با يا جا ناسے ا م مالکت کامسلک برسیدے کر مردول کی طرح تورتین کھی سی بیں اعتکاف کریں محرام شافعي فراسته بي يجونكه عورت اورغلام مينماز بالمجاعت إورهجع فرضن ہے۔ اس سبے وہ حمال بھی ابحثالی فی بیضا جاہی الیاکرسکتی ہیں۔ ان سکے لینے محصرين اعتكا ون ببيطنا بهي رواسيد. انم الوحين فرا اور ان كيك شاكردان ام الولوث اورام محروا ورام زفره فرمات بيل كرعورت كولين كهرم السي مكرائ وناسط ہوائس نے نماز سے سیلے منتخب کر رکھی سہے۔ مدہیت سرلیت بس ایسے جھنور عليه مارتا دسب لاقتنعوا اماع الله مساجد الله الترى بديول ومول میں جاسے سے مست روکو و بیسی فیھن خسے جی کھون مگران کے گھران سکے سيدزبا وه مبترس يحورمن كالحفرين نيانرسح كالسبت زياده فضيلت ركفتى سب لهذا تورست كو اعتكاف تحمي كهرس مى مبطينا جاسسية وال اكرسي برامن مواوروال عورتدل سكے اعتمان بيط كام عقول انظام ہو، تومسى ماعتكات بيط مكتى سے تصنور عليالسلام كى ازواج مطارست مسجرين اعتكامت كياكمه تى تقين بيمسائل بيان كرسن كوبوروا يتلك هـ دود الله برالمرى ت مدُومَتُركي كرده مدين بن وسنك فقد كوها لين ان كوريب من جاو العنى عدول

عورتول كا اعتكات

ہے۔ سب اسی کے مخاج ہیں۔ آگے سورۃ ما ہُرہ اور بعض دوہری صور تول میں تھی علیہ علیالام کے بار بے ہیں تفصیل سے موجود ہے کہ وہ نود بھی مخاج ہیں۔ فرمایا قوال بنت اللّٰے کہ قب قالْت رہی اللّٰے کہ اللّٰے کہ قب فرات ہے ہی غالب اور کال قوت ہے تھے والاحکیم ہے۔ وہ اپنی حکمت سے چاہے میں کو بغیر باب سے یا مال اور باب دو کول کے بغیر بیرافرا ہے۔ وہ کا احکمت کما لاکہ سے مرہ

فرا العستيان في الكرير الوك اعراض كري واضح بوط في كم مفدين كور *بعدی خداکی و حانبیت کولسلیم نزگرین - اور اسی طرح بی و کرستے رہیں، تو آسیب فر*ا مسيجة عنان الله عليه المحابا لمفسيدين الترتعالى فا وكسفولون كوخوب جانا سب اورزاين برسس طرافها ومشرك سب كيونكه امن كافيام امان، توحید، اطاعست اورنبی سسے ہی مکن سہے۔ کفر، منٹرک اور رکبنول سسے برامنی، فها و ، برایختا دی ، فرمنی کستی اور طرح طرح کی خدابیال بیدام و فی بین. لهذا توسي المجيى طرح محيور كرف وى العرتمالي كي نهاه بين بين وف وكي خاطركفر و مشرك كالاتكاب كريف فيلداس كى گرفت سد بيج نبين سكته والتاتكالي

البقة ٢ آئيت ١٨٨

سيقول۲ درس مفتاد وشش (۲۷)

ولاتأكلؤا اموالك عربين كموبالباطل وتدلوا بهاالى الحك المحتام ليتأكلوا فريقام أموال التاس بالإثم وأنتم 

ترجمه بند اوريز كها و ايب دوسي كامال لين درميان باطل اورنابق كم ساته ادر مذبینیا و الول کوطالحون کست تاکه تم لوگول کے مالول سے ایک مصر گنا ہے۔ ساعد کھاؤ۔ اور تم جانتے ہو 🗥

اس سے ایکے اعظی ف کامئر بیان موجی اسے کر اعظاف کی حالت مي عورتون مسيع قاربت ما تزنهين و حدود التركي ففاظمت كامميله كلي بيان بوار "اکدانیان سکے اندرتقوی کی روح بیار موجلستے۔ روزہ کی مدست کا بذکرہ بھی آگیا کہ دوزه طلوع فجرسے سے کرغروب تھمن کک سکے سیاسے۔ داست کو کھاسنے سبين اور عورتوں سے سطنے کی اجازست دسے دی۔ الغرص اس لوسے دکورعیں روزه می کابیان سیدے بحب میں صدقہ فطر انزول قرآن دعا انحری کھاسنے اور اعتكاف كيمال شامل بي-

ربطاً إن اس دكورع سكے بعد الكے دكورع ميں جح كا ذكرسے - كيشت كى نك عن الديسية لي سي شروع كرسك مناسك سي كي ترتيب بيان كي كني سهداس کے بعد جا دکامئلہ سے مفسری کام کے لیے اشکال بدا ہواسے کورمیان میں مال کا تذکرہ کیونکر آگیاسہے۔ حب کہ ایک طرف روزسے کابیان سے اور ودسری طرفت جهاد کامسکرسید. نظام بریمضا بین آلیس می تخیر مراو طبعلوم بوست بن ملحمظ من سابقه مفهون کے ساتھ اس کا گراد لطسے۔ مصرت مولانا مشیخ الهندسی اس کی تشریح ایول بیان کی سیمے کم روزه

ان حالاست بن السّرنع الى نه السنه المن المن المان على السنه المن المن المال على السالم المست الملكة سب كوكهاؤل نعسا لقالك كلمة في الب السي كلم في الم اماؤسك والمائي تبني اكتب كوريم الماورتهاك ورميان برابر سبے ۔ بینی مسلم سیرے ۔ اس بارسے بی توارست ، اسجبل اور قرآن کی باست میں وی سبع و اوروه سبع منكرتوه يربيرسي كامشركم منكرسيد يعني ألاً فعندالاً الله بهم الترسيك سواكسي كي عبا دست منه كرين السم يله برتورات ، النجيل اور قران ياك متعلی بی ملیم بنی کی بی تعلیم سے - لهنائیم سب اس برکار بند ہو جائیں . قران يك سنے يى سالردوسے مقام مراب سان فرمايا ف اعتب عد والله مخلوبين ك السيدين بن الترى عبا وست كروسين وين كواسي كي سياح فاص كرسك مرنى في الله ومسيدي كما يقتف اعْبُ دُوااللَّهُ مَا كُورِ مِنْ راللهِ عند يَقِيهُ "لِلْهِ قوم إصرف أسى أيك فداكى عبادت كرو، اس كيروا كوئى منتحق عبادت نبيل - وكل دنشي كي سنت بيئ اوراش ك سا تفهم مسى جبز كور شركيب نه بنائي . المام ابن كشير لفظ من يخي كي تفسير

کی نوائی اُنے نکاح میں تھی۔ اُس کے علادہ سندھ کے انگریز ٹمٹنر کی بیٹی مشہان ہوکہ
ایپ سکے نکاح میں آئی اور تیس سال کی رفاقت سکے بعد فرت ہوئی مولانا عزبرگل
ایک آریخی النان ہیں۔ سخاکو سے ایجنبی ہیں اُئی کی اپنی زمین ہے، وہیں ایپ کی ہائی ۔
جہ ۔ کانی بوشھ ہوسچکے ہیں۔ آہم سپنے ذوانے میں بڑسے بہا دراور دلیراوی تھے
مولانا شیخ المند کے ساتھیوں میں مولانا کسی میں تی حد میں تاکہ دمولانا می میں ایک میں تی موسی میں موسی میں اور وہیں فوت ہوئے۔ انگریزوں نے ائی سے میں استھو بڑسے ساتھ مالئل میں قیر سے ۔ اور وہیں فوت ہوئے ۔ انگریزوں نے ائی کہ کھی کا میں میں استھو بڑسے ساتھ مالئل میں قیر سے ۔ اور وہیں فوت ہوئے ۔ انگریزوں نے ائی کی کوئی ہوئے میں انہوں کی کہ کھی کا میں میں استھو بڑسے سے ان کی وفات سکے بعد مولانا شیخ الذائر نے بڑی کوئی سٹری کی کوئی ہوئے۔
مولانا کو دن کر نے سے بینے سنوں طریعے سے تال دیا جا سسے میں اسلے تیم کر ایکے جازہ بڑھا ، اور ان کو دون کیا ۔
بڑھا ، اور ان کو دون کیا ۔

منکه دریافت کرتا، توفرات بیجنت مخالت شفے۔ اگر کوئی انگریز کے متعاق منکه دریافت کرتا، توفرات بیجائی اورعالم سے پوچھ کو، شاید ہی مبالغه ندکرجائل منکه دریافت کرتا، توفرات بیجنت نفرت سے ایپ نوبشی شخصے کر انگریز نے اسلام کوئس قدر نفضان بینجا یا ہے ۔ اندکوں کی مطنت کو انگریز سنے ہی دریم بریم مبالم کوئس قدر نفضان بینجا یا ہے ۔ اندکوں کی مطنت کو انگریز سنے ہی دریم بریم کیا یہ مولولوں کی قلم اور زبان سے ترکول کی فلافت پر کفر کا و نست بری نگرایا۔ اور انہیں مذا مرکا ،

اشخصی طور برانگریز بلری با اخلاق قوم ہے۔ آب ان سسے تجارت کریں،
کوئی اور لین دین کامعا طرم ہو، بطر سے ابھے طر یقے سے سیسیٹ ہیں گئی اس کے ،اس کے انگریز بٹرا جال با ذرہے۔ گذر شعبہ زمانے میں تجربہ کارلوگوں میں یہ محاورہ تعمل تھا۔
کراگر جرمی ختم ہوجائے، تو دنیا سیٹ میٹری ختم ہوجائے کیونکہ جرمی لوگ شینی ذہن کر اگر جرمی والی میٹری ایجاد کی ہے۔ حق کے سلائی منین بھی انہی کی لی و سے ۔ حق کے سلائی منین بھی انہی کی لی و سے ۔ تو یہ محارہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر دنیا سے انگریز قوم ختم ہوجائے تو جال بازی ختم ہے۔ تو یہ محارہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر دنیا سے انگریز قوم ختم ہوجائے تو جال بازی ختم

انگرینه کی جال بازی

ملانا وتعير

میتے ہیں مسلانوں میں اولیا رہے تھی اسی سلطے کی کھی ہے بشہدارہت کا اور بیر رہے تھی مسلم اللہ میں عام پائی جاتی ہے ۔ اس کی الین عظیم کرتے ہیں مبینی خدا کی کرنے جاتے ہیں مبینی خدا کی کرنے جاتے ہیں۔ اس کو خدا آور رسول کی بات سیم حقام ہیں۔ اس کے سام ہیں۔ اس کے سام ہیں۔ اوران کا تعزیب حاصل کرنے کے لیے ندرونیا ز

قبرتريتي

قبررستى كى بيمارى بهود ونصاري بيريحتى اوراب مسلمانوں بيريحي عام ہے۔ سی معاملے میں بینس سے ۔ جادریں عظمانی جاری ہیں۔ فبروں کی سبے جانعظیم ہورہی سبے۔ بیرسب بنٹر کربررہوم اور اسراف سبے عانی! قبرول برجا محدوه کام کمدو بهجوشر بعیث سیست ابت سیداورس کامیم دیاگیا ہے۔ ولال جاکر فاتخر بھو، اور فوست شرکان کے سیاے دعا کرو مصنور علیالسلام نے خوریانے منا اللہ عرا کہ کھے کا تھے کے اللہ میں کا اللہ عرا کہ کھے کے اللہ میں کا اللہ میں اللہ میں کا اللہ میں کے اللہ میں کا اللہ میں کا اللہ میں کا اللہ میں کے اللہ میں کا اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کا اللہ میں کے اللہ میں کا اللہ میں کا اللہ میں کا اللہ میں کے اللہ میں العاللاً! ميرى قبركوصفم المبت نه بنا أكر لوگ اس كي له جا كرسني ليس اس رايي فررستی کی بہت سی صورتی الریخ ہیں۔ برعرس کیا ہے۔ مشرک ویرعت سے ارتكاب كالك طريقيب فبركونجنة نبانا جائز نهيل ملهم المسب بصنوركي عكيم سلم نے قرایا لا بھے صفح ا قبروں برجوناند نگاؤ مگراب جیس موسے بی ۔ كنبدنيا كے جا كے بي نقش ونكار ہونا ہے - السركے بندو! برابنط ، مساله کسی غربیب کو مسے دور اس کے سرچھیا نے کے سیے جونیری بن ساتے اورتههی تواسی محصی حاصل مو کسی محتاج کی دعایش او ، قبرون مرجواغال کرسنے ، بلب تكاسن اور ينته تصب كرسنه سي كيا حاصل ريه توصر سجاً فترميتي سب م خواص معلن الدين في المبيري بهدن طرسه ولي الترموست به كا لقب سلطال لهندسه . تقريباً نوسيه لا محدان انول كواب كى وساطت ابيان كى دولت نصيب بهوئى ، اسى طرح سسينواجه على ججريدي كيني بيروم رشد صنرت و الله المسلط المعرور تشريف لاسته اور تبليغ كاكام كيا. حب اب كولا بوران

بن اجراب أومي كاكام معلوم نهيس موتا -

بېرطال سنې تولى قىدوبندىسى داخىچ بېونلىپ كېرماندى ھىرى بېرى مىرى بې انگرېزىلاندل كاچانى دىمن تھا .ائس نەلسنى مىشلاندل كى جيونى جيونى سىطنىتى تىدىن

منگروه بام عروج برستھے. فرانس اور ربطانیر تراس وقت با مکل عیرمنزن سفے انہیں۔ منگروه بام عروج برستھے و فرانس اور ربطانیر تراس وقت با مکل عیرمنزن سفے انہیں

مرده بهم الردن ببرصف برسط براس در دین بیرواس دیدن باس میران با می میران سطے بابی در کیرسے بیننے کاسلیقہ بھی نہیں آتا تھا۔ بیست برجمیرا با نرسطتے تھے۔ انگریز کسس

وقت بانكلىيمانده تفا- انهيم شلانون كى وسيت ترقى نصيب بهونى اندلس كلى

معلانوں کا طوطی لولنا تھا۔ انگریز تو تجدوھویں صدی بس جا کمٹریمرن ہوستے ہی انہوں نے

سأنسس میں ترقی کی اور عیرانہیں غلبیہ عالی ہوا۔

ترك تعلمنن

اس زملسنے میں ملانوں کی نمدکسلطنت کو مٹراع ورجے حال تھا نزکول سنے

باربوسال کمب عیب ای سطنتول سیدسانظه کولی را نگریز، جرمن، فانسی، روسی سسب اسلام سیداز لی دخمن شیصه ترکول سند برای سطح سائھ فوب موسکے سرسکے

مطرب المرادك تفع مناكب كوراسيخ العقيده مماك ملم كالم

ست زیاده تدنشنه بی سید ماگراسلام کا منربه بررجه اتم موجود تفار تا بمرکال از ترکس

كارج كل فشير منا يا جاري سيد . أس كداسلام كونقصان تعي بنجا يا سيد اس نيد

ولافت كوضم كرديا موسكانول كي زوال كا بالحسن بن مركز الس ندري كوري

طاقنول سيرالك كرسك سيرساز نول سيريجاليا- إس ندعوى زبان كوملك

" سے باسل بھال باہر کما حتی کہ عربی ا ذاان بھی منبد کرروادی ۔ اس سنے علطیاں بھی بہت

کی ہم مگر ترکی حکومت کا زوال عراب کی وحسے آیا۔ یہ عدار شکے۔ انگریزوں کے

سائف بل كران سكة الركارين سكية و ارون سكيموجوده فرمان والكاداد النراعيين

مستيد بمن سك با وحدوانكرين ول كالجفوتها ، است تركول كوبست نقصال بنيايا

انگریزسنے ان کو وفا واری کی نبامر بر جھیوٹی تھیوٹی ریاشیں دسے دیں۔ ایک کوعواق

میں مگرسے دی ۔ ایک کورون میں اور ایک پرور دہ کوفلسطین میں جھا دیا بھراش میں مگرسے دی ۔ ایک کورون میں اور ایک پرور دہ کوفلسطین میں جھا دیا بھراش نے شاہ سے درسے ساتھ ساز بازی ۔ اس کی لپزرشیست برود ک دالی تھی، برستقل مزاج

نه علیم کل، نه منتکل کتا اورجاجست روا محسی کو ببردشتگراورخوست اعظم تجی کیم نه که ب يرسب مشركيه بانين من موت خداتعالى كے ليكائق من ، ما فوق الاسباسيط بيناتی اور شکل کتا تی صرف خدا کی ذاست ہی کرسٹی سے عکر حکر یاعلی اور باغوسٹ کھا مولہ يبسب منزك كي نشانيال اورغلط عقيدسه كالطهاري - بيرول سكے سامنے ركوع اورسی وکیاجاتا ہے۔ ملکقسیول ترہی سے سے ہوستے ہیں بیٹوانجیل شے بھی منع کہا ہے۔ وطی بیرانہیں موجد دسیے۔ خداوندکوسی کم اور صرف اسی کی عبارت كرم كيسائي اس كي فلاف ورزي كريسي بي مسيح عليالسلام كوابن العريا الله ما سنتے ہیں پیشکل کتا اور جاجیت رواسیجھتے ہیں ۔ اور ان سکے ساتھ وہی مع مكركمرستيم وجوفراتعالى كيسا تضربونا جلسية -اكرن والانتخرة كعضنا بعضاً أربابامن دون اللامم سي بعض بعض كو المرسك سوارب ته بناليس كسي كورب بنا ناجي كفراورشرك من داخل سبے۔ لاری رساکھ خدا کے سواکوئی رب نہیں مہم بار بار می صفح ہیں آ في مريد مولك وي العب كوين كيم بيريجي كينته بير. "في ل المعسق ذه المحمد وللوكوب العب كوين كيم بيريجي كينته بير. في ل المعسق ذه يكس السساس و مُلِكِ النَّاسْ مطلب يه كه دلوبريت كا ماكك، مورش سمين والائسي جنركو درجه كحال كسابني الناع والااورتمام اسبب صياكرن والا

کے بررگان دین کے کلام میں بیردستنگیرا ورغوت اعظم وغیرہ الفاظ بعض مقامات پر استعال کے گئے ہیں۔ کیکن انہوں نے اس سے مرگنہ وہ معانی مرا فرہیں سیے جرا اہل شرک مراد سیستے ہیں۔ مبکر غور فیر سے مراد الیسی مقبول کار آ مستجاب الدعوات ہمتی حائی دعا وُں اور برکا سے سے السّرتعالی لوگوں کو گھوں نہیجا تا ہے اور یہ لوگوں کا توکی کہ مستجاب الدعوات ہمیں اور دو ان فیض بنیجا ہے ہیں۔ اور لوگوں کی طرح طرح کی شکلات اور ضروریات کی گھرہ کٹ کی ان حضرات کی تعلیم و تربیت، تلقین و تربیت، تلقین و تربیت، تلقین و تربیت، تلقین میں کی طرح طرح کی شکلات اور قروبات وغیرہ کی وسیسے مرموتی رسبتی ہے۔ ۱۲

مولانات خ الهنزفرايا كرستے تھے۔ كر وسع مطالعه كے لعديس اس نتجرير بہني مول كم ملائدل سك زوال سك دواساسيم، قرآن سب دوري اورفرقه بدي . اسى سيليد شاه ولى المنروم فري، ان سكيه فا مذان اور صنرست من الهندشة قران ياك كي تعلیم بینے میں زندگیا ل کھیا دیں مولانا عبدالمٹر رندھی ۔نے تھے رست لاہوری کو قرآن باک کی علیم سے الرسند کرسکے فرطای تھا ، احمد علی اپنی لیرری زندگی قرآن کی تعلیم سکے سکیے وقف كردو، اور كيراسي الم المعيمة بيديد البراعل كيارساري تمركوكول لاقران إ برها التي المياري الميسس رس من الب سنه بالنج بزار علما ركوفران كي عليم دي واسب دوسری کتابی عام طور بربنین بیرهاست سنصے کیجی کیجی سنکواۃ مشرلین یا طحۃ السرال لوز

مولاناشاه الشرفسن على تقانوي سنے بھی قرآن کرم کا ندهمها ورتفسیر کھی۔ ہے۔ ریکی كال سي كافعل ترجمها اسب سمح الله المحال قران سب ووربوسك من النين قريب كرسن كي كوشش من استے يه ترجمه اور تفسير تھی ۔ محسرست بننخ الهندفرقه بندى كوبهت بلى لعنت مجھتے سنھے۔ وہ جلسنے شھے كريارتي بازي الزائل كي ترقى سكے رائستے ميں ركا وسطىسى اور اگرساسے دورند كيا كَا تُومِكان تياه بوعائي سكے - وه بهيشه انفاق دائجا دكى دعون شيخے ستھے انهول سنے علی مرحدوالوں کو قربہیں کرسنے کی گوششن تھی کی۔ آسید سنے مولانا متوکرے علی اور مولانا محدعلى تجرم كوفرسب كيا اور بيم على گطره بارتي كوسا مقطليات كرسب مل كرمسلان قوم كى خدمت كركسيل وراس كله من تحده بيروكرام بيمل سيرا بوكي بيضرت ولا وجوج تحتیج الهز کاخطاب مولانا محملی جوئیرسنے ہی دیا تھا کیسے برصغیر سکے تمام لوگوں سنے تىلىم كيا. واقعه على يى سەھ كەمولانا كىمودىس نهابىيت نىك، متدىن اورصالىح ادى متعے۔ خاموش رہ کر را سے کے میرے کام کرستے ستھے۔ ہندورتان میں انگریم کی جرول کواننول سنے ہی کھوکھلاکیا۔ بینے شاگردول اورم ریرول سکے ذرسیعے دور دور کاریک جاسنے ہچلے نے سنے سنے کے عالم کیا اور الزرت و بھی سمجھنے ستھے۔ کہ اب

فرقتهنيي كىلعنت

زدال کے

كي سنا وست صرب لمثل بن جي سبته . ا مام ابن قتيبر سينه اين كا سبت والثوري من ندكره كايسب كرمانم كى سخاوت كوشهرك السيم كا عالم بنيل بوكني اس منتخص سنے انبیولس مرتبرانیا گھریار، مال ومتاع کیا دیا تھا۔ عیسانی نرمیس رکھتا تخطا اور اسی براسی میرانسی موست واقع برونی ،اش کا بلیاعدی شن حاتم محی علیها بی محقاا وراندار بن اسلام کاسخست من لفت تھا مگرکسی نبک اومی کے منور ہ سیے صنورعالباللع كى خدمت لى ما عنر بوكرم شرون براسلام بوا . اش كى بهن كوكفى ايمان كى دولېت نصيب بوئى - عدى فوربيان كرسنين كرجيب مي حضور ملى الشرعليه وهم كى فمرمن میں عاصر بوا، تواس وقب فرے عقبقی صرکایتے میں دکھیے میری كرون من سوسنے كى صليب كاكس مى تقى المحصرت عليالسلام نے و بيجيے بى قرايا اَلُقِ عنك هَا أَلُق مَن السهم شبت كوابئ گردن سسے انار كھنك ، كويا آب نے صلبب كوونن كها مسنم ورونن من فرق برسب كريم بنت تحطرا موام واسب وه صنم كهلا ناسب . اورجوان مخطوام و، السيه وتن سميني بن اس كاظ سيه صليب كو وثن فرايا من بخضور عليه لسلام في بهجي ثلاوست فرايا المعني ذوا أستنب فرق المحتب المهم ورُهنَا نَهُ وَأَرْبَابًا مِنْ حُونِ اللَّهِ إِن بِيودِلِيل اورعليا يُول نَي بيني مولوليرل اور درولينول كورب بهالباسيد يحضرت عدى استخاري من سنيع صن كيا متحضرت إ مساكب العب شرع هو حق ميم ان كي ورن تونها كسنة نعے رسیہ توجیب باستے حب ان کی عباوریٹ کرستے ۔ اس برحضورعلیالسلام سنے ارشادفرا؛ الكيس أنهم كالمح كالمح المح للون كه مماحكم الله كياب واقعه نهيس سبي كرابل كتاسب كم مولوى التركي حرم كروه المست الركوحلال قرار شینتے تھے اور وہ لوگ کیسے ملال ہی سبھتے ستھے۔ نیز کی میں جیزکو النوسنے طلاک فرایا به دردلیش اش جیزکوحرام قرار شید شینتے سنتے ، اور وہ لوگ کیسے حرام بى سبحق نے مصرت عرى سنے عرض كيا بحصنور إليانوسيد . نواب نے فرایا - بهی تورب بنا باسیدے کیونکہ علال وحرام ان سمے اغذیار میں نہیں تھا ۔

اكل حلم

رمثوت

غاصبا ترقيضه

اکل حام کی ایک اور صورت غاصبان قیعند بھی ہے، جدیا کہ پیلیز پارٹی کے زمانہ
میں زمین اور کا رخانے چھینے گئے ، تجیس سال میں واجیب الاواقیمتیں سکا کی گئیں اور
اصل ماسکول کو سبے دخل کر دیا گیا۔ اس سے تو بھا دست والے اچھے لہے جہنوں نے
چھینا بیٹ سے گرطر لیقے سے۔ بیرم سی کی ذمین یا کا رخانہ چھین لین ظالما نہ طرافیہ ہے
اس کا درست طرافیہ یہ تھا۔ کہ کوئی کھیشن بھا یا جا تا جو تھی تھا سے کے بعد فیصلہ کہ تا کہ کوئی کی ماسک کردن سے اورکون سی ناجا کہ ذرائع سے حاصل کردہ سے اورکون سی ناجا کر ذرائع سے حاصل کردہ سے اورکون سی ناجا کر ذرائع سے حاصل کردہ سے اورکون سی ناجا کر ذرائع سے حاصل کردہ سے اورکون سی ناجا کر ذرائع سے حاصل کردہ سے اورکون سی ناجا کر ذرائع سے

معتورنى كمريم رؤون الرحم حلى الشرعليه وسلم صبح كي نماز كي سنتول مي بهلي ركعت من يبك بالسك كى يراب المرت الموست فراست مراست عد قول المست بالله ومسا أنزل الميسنا وما أنزل الحد ابراهيم ولسمعيل وللشطق وكعفوب والاستباط وماأوتي مؤسل وعيليوكا أُولِي النبيبين أمن من سيج عن أو نفس أن النبيبين أن المناسبين أن أن المناسبين أن ال أحسير هنها أو كالم ألم المسلمون أوردوبهري دكوت بس اج كي ابين أياه ل السكتاب تلاوت فركمت بعض وقا أب بهلى ركعت من سورة كافرون اور دورسری رکعت میں سورہ اخلاص تھے تلاورت فرمانے رہرا یاست ا ورسورتی تھے پرہ توحيدا ورتر ديدشرك مبيتمل بير اس سيه طرى ابهم بن الناس اسلام كى بنيادى ما تين اوراسی دیخوست سیسے ۔

البق وروي البت وروي

سر في و م سينفول ٢ درس مفاد ومفت (١١)

يَنْ عَلَوْنَكَ عَنِ الْاَهِلِيْ فَلَهِ مَوَاقِيْتُ النَّاسِ وَالْحَبِّ الْمِلَوْ الْمِلْ الْمِلْوَلِيَّ الْمِلْ وَلَكِنَّ الْمِلْوَ وَلَا الْمِلْوَالْمِلْ الْمِلْوَلِيَّ الْمِلْوَلِيَّ الْمِلْوَلِيَّ الْمِلْوَلِيَّ الْمُلْكِ وَلَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَالْمُلْكَ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

میں ائن سکے درواز وں سے آؤ اور الٹر تعاسے طرستے رہو۔ تاکہم فلاح باجار (۹۹)
قبل ازیں الٹر تعالیٰ نے فرصان سکے روزوں کے احکام بیان فرماستے ۔
اور اس کے بعد مال کے متعلق مسائل بیان ہوستے۔ اسب اس ایبت میں سے نئے

عاند سكفتعلق سوال اورائس كاجواب وباكباسهد

بظاہریہ دو مختفت جیزی معلیم ہوتی ہیں گھرمفنہ بن کرام فراتے ہیں۔ کر جاند کے گھطنے بو سفے کا درخان کے ساتھ گراتعاق ہے۔ گیز بکہ لیا جانہ شکلنے بہی دوزہ شروع کیا جاتا ہے۔ مدیث شرای فی مرتب ہوجا تاہے۔ مدیث شرای میں تاہے۔ اور اگلا جا نہ نظر آنے بہا ہاہ وصفی کی جاتا ہے۔ مدیث شرای میں تاہے۔ افوط و فی افوا و کی میں تاہم کے اور درکھ کراف کا درکھ و اس کیے دواؤں ممائل کو سیکے بعد دیگر سے بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں میں جی رابط ہے۔

دراصل بہ آبیت البسوال کا جواب ہے ،جومعنورعلیہ السلام کی ضرمت میں بیش کیا گیا ، اس کرہ ارض کے سامیے روشنی سکے دومی ذرائع ہیں بعنی سورج

دلطآيات

ثان مزول

كذمشة درس مي الملكتاب كوائس كلمه توحير كي دعوت دي گني عني يجرتام ريطايت انبياعليم السالم المام كتب اورتمام شائع كانتفق عليم الرسيد بعن خداسيسوا مسی کی عبا دست نه کی جاستے، اس کے ساتھ کسی کو مشرکب نه بنایا جاسے۔ اور ہم اكي دوسكركورب نه نائين صرطرح بيود ونصاري ني اين احبار اوربها كورب بنالباد اور درب بنائے سے مرادیہ سے كرس جبزكومولوى اور درولش طلال قرار مسد دیں اسے ملال محجولیا جاستے اور سیصے حرام کہیں اس کوحرام ہی مجھ لیں ۔ گذرشت در س میں اس باست کی وضاحت کردی گئی تھی۔ کرتھیل و تھریم الشرتعالى كى صفنت مختصرسه - اس كے سوائمى كو حلال يا حرام قرار شينے كا اختياز مائين حبب بنی کسی چیز کوملال یا حام که تاسه به تواس کوقطعی سمجه لین چاسید کیونکه بنی وه محمالتدتعالی کی طرفت سے بیان کرناسے۔ انج سکے در س میں بھی خطاب ایال کناب ینی بیود و تصاری دونوں سے سے اوران سے آبیں سے اس جھاکھ سے کے متعلق سبت ، جوده مضرست البهم عليالسلام سكيم تعلق كرستي سقے -معنرست من بعري اور منرست عبدالكرين عب سف سد دوابرت سهد كر شان ول جسب نجران سكے عبدائی تھنورعلیالام سکے ساتھ لیحنٹ ومناظرہ کرسنے کے بیے مربین استے، تومرسینے سے بیودی بھی جھے ہوسگتے۔ عیبا بُول کالاسٹ یا دری بھی

وفديس شامل تظاء اوهر بهبودلول سيك علمار يمي الخطع بوسكة اوربير دونول كروه ابس برسف مگرنصاری برات تسیم کرسن کوتیار نرستھے۔ ان کا دعوی تھا ۔ ابہم على للمعيدا يول كے طربیقے برسطے ممكر دوسرا گروہ طبیع استے سے سیا

تيارنه عفالكويا دونول گروه اين نسبت ابراييم عليالسلام كى طرف كرستے تھے۔ يهمعا مكر حضور عليال كام كى غدمت بين هي جيش ايوار توالسرتعالى سنديرايات

ازل فرا کند میود و نصاری دونول گروهول کی تردید فرانی که دونول فریق البیمالیام

باندستے درمیان کرہ ارمن حائل موکرہ اس کا فائدہ معلوم کرسنے کی کوشش کروکر چاند کے کھیئے میں اس کا ساتھ ہیں۔ اس کا فائدہ معلوم کرسنے کی کوشش کروکر چاند کے کھیئے طرحتے میں لوگوں کو کیا فرائد حال ہوستے ہیں۔

بلال ببیلے وان کے جانہ کو کہتے ہیں جب وہ مجم ہیں سسے جھوٹا ہوتا ہے ہوئی افغت میں ملال سے مراد اواز بلند کرنا ہے جب بہلے وان جاند نظراً تاہے، تو اوگ اسے دیجھ کریٹو تی سے اواز بلند کرستے ہیں کہ وہ جاند نظراً گیا، اس سیاے اسے

چاندگی مختصت صورتیں صورتیں بعد کی باست سیده الغرص ! عیسائیدت بضرت علیه لسلام کے بچر طسے بھوئے وین کا نام سینے ر

ہا کے مک ہیں تھی دین کے ساتھ کم ویبیش الیا ہی ہواسیے۔ آج کی بیٹیز

مندولنه

رسوم

رسوم مندؤول سے مانو فرمیں منصوصاً موسن کی رسوم منجلم تنسرا، ساتوال ، دسوال

چالىيوان، بىرى دىخىرە مېدواندىسى سى الىياول كى امرىكى بعدىرصغىرى ئېدىزىب

اختیار کرلیا گیا۔ اور ائ کی ربوم صدای ل کس اس مک میں جاری دیں۔ بھرجب

اسلام آیا تو سی رسوم اسلام می واخل بوکتیل رشاوی بیاه کے سلسلیس گان ، سها، باجا

وغيروسب بندوول كي رسي بيرين اسلام كي ماتفوعرب سينين ايل.

بكربهال بدوين بس داخل كمراك بين مشسب معراج اور ديگيمواقع بيرجاغال كي بياري

مجوسيول كراست سياتي كيونكروه آگ كومقدس است سقے. مندوهي اپني

دادالی اور دسہرے کے موقع بہ جراغال کرستے سے سیمانوں میں بھی ماری موگیا

الغرص إجر طرح عيا بول اوربيوولول في عنط عفيد سي اور دسوم الينے وين

میں داخاکے۔ کے مسل دین کو بھاٹر دیا۔ اسی طرح سلمان بھی اس کام میں ان سے

المنتجع المال كريد .

صرت اور الجيل ك نزول ك وقت تو دو بزار سال الم عليال الله عليال الله علي الماله على المراسال الم المرابي الموري الموري الموري المربي الموري الموري الموري الموري الموري الموري المربي ال

کے سیلے اوقات کا تعین ہوگا اسی طرح عبادات کو سلے لیں ۔ تمازی ادائی کے سیلے اوقات مقربی . زکواہ اداکر تی ہو، توسال کا تعین کرنا ہوگا، روزہ سکے سیلے بیا نرسکے ادقات کی صرورت بیرنجی که اس کی ابتدار اور انتها جا نرسکے سکتے پر می محصرت. اور بھر اركان اسلام من سسطيح جويها ركن سهد بير بيري مقرره دبينيسكيم قرره اياس من كاداكيا جا آسبے حتی گر عورست کی عدمت کے تعین سکے سیاری جا نرکا حیاسہ ہی لیٹا بڑا ہے اسى سيك فركا كرجاند ك تحفيد برسط مين تهاكسك ببيه بهرت سس فوائري ام رازی کی طرح ام الو بحرصاص رازی تھی بھے باستے سے عالم اور قرمتر قرآن ہوستے ہیں۔ اسب کا زمانہ جو تھی صدی تھے۔ اسب اہم الوصنیفر کے بیر کارو ين سي شف النول سنے الحکام القرآن سکے نام سے نفیر بھی سہے۔ توریخ واول ام فراتے ہیں مملانوں برواجب سے کہ وہ تقویم جاند کے حماب سے رکھیں اسے رکھیں اسے رکھیں اسے کھیں اسے کھیں اگر مملکا ان اس حماب کونرک کریں گئے تو گنہ گار ہوں گئے۔ بنشک بورج کی تقویم بھی رکھیں،اس میں ممانعیت نہیں ہے مگرماند کے حماب کو کھی عنرور سابنے روز مرکے المورس جارى رهين -كيونكر الطرتعاب لين جانر كاحساب من كالحكم دياسيد. محضرت شاه ولى الشرمى رمن والموى أهد للزسيد مرود بينه سيليزين وادر اس ایست کاعنی اول کرستے ہیں۔ کولگ آسید سے جبینوں کے بارے ہی وہت كمرست بس كران كاحباب جاندست ركها جاست كايابور جسسه . توالنز تعان ك نے محم دیا کہ جاند کے ذریعے صاب رکھنا مقدم، بہتراور فطری سے۔ جاند کے حاسب سسے ماہ وسال کا تعین تو ان بیصر دبیاتی بھی کوسکتا سے بحب کرسور ہے کی تقويم كويا در كهنامشكل كام سيد مورج توم روز بكيال طلوخ ہوتہ سبے جہینہ کی ابتدار اور انہا کا تعین ایب اوی کے سیلے منکل سبے مرکز جاند كاحباب بانكل وأضحست بمن دن نباجا ند شکا كا توجهینه كی ابتدام و جائے گی کهذا عاند کی تقویم اسان سے شاه صاحب فراستهم که عادات سیم عالم می جازی جنزی کوت ص

كشيم كمة السبع بيسب عنيف كي علامتين بي ، توكوني مشرك أومي عنيف كيديوك

سب بمشرك اورحنيف تومتضا وصفات بي -فرايا ابرامهم عليالسلام حنيف تجي تقط اورسلمان تحي وراصل عنيف اور مسلمان مونا ایب بی چیزسید. اسلام کامعنی اطاعیت اور فرما نبرداری سیدجب السُّرتعالى سنے ابراہم علیالسلام سے فرایا آسله و فرا مبردار موجا و اسلام سبول كريور فال اسكمك لوب العلوبين ابلهم عليه يسلام سن جواب ديار مان مولا حرميم! بن سفت بيري فنرا نبرداري فبول حملي بميا تومقصد حيات بي تيري اطاعست سبعديه لوك محصوستين بتوسيته بي كرابابهم عليالسلام بيودي بالطري سنف ربداین نسبت غلط طور برابهم علیالسلام کی طرف کرست بی و وست كان من المشركين الدائهم عليه السلام منركول من سي المساطقة بزرگوں کی طرف خالی نسبت کی وہملیانوں میں کھی یاتی جاتی ہے۔ لینے أسي كوسلقى كهلاب نے والے كيا واقعي اسلاف كے طرب في برحل كيے ہي محض كوئ ہے، کام اکسط میں ۔ اسی طرح اجلی خنیوں کی اکٹر بہت ا ، مم الوعنیفرا کے تھیا ہے سے بالک مختلفت عقیرہ رکھتی سے ۔ فادری اپنی نسبت نے عبرالقا درجالاتی و کی طرف كرست بين محران كامعامله آب كسا تقراليا بى ب عيد بيودولفاك كالحضريت ابرابهم عليال للم كمه ساخفر خياست خيلاني كاعقبره باك بقاءال كا عمل یاکیزه تھا، اعلی درسے کی روحانیت کے الک تھے مگران کی طرف نسبت

مستحصنے مسالے مشرک و برعمت سے مترک ہو سے بی رہی حال نقش نداول اور بجنتيول كاسب المحاضي كلف في المان والعام كالمان المان الجميري كي بي عليم عني ينواجه فريد الدين شكر كليخ الكا وروزه سال مي بعد محصولو- لا محمد

دو لا تھ آدمی اس میں سے گذر سے توجینتی اور منتی ہوسکتے۔ العیا زیالہ بیزرگ اعلی درسے کی رومانیت کے مالک شخے ۔ بیکے توحیر بیرت اور متبع سنت سنفے بھرست مولانا شاہ اسٹرون علی مخالوی فراستے میں کم جینتیوں کی طرون جان جیلی پر دکھ کرنکا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ال بھی خرج کرنا ہوتا ہے۔
کیونکواس میں یہ دولوں علی شامل ہیں ، و کیا ہے۔ وا با مُنوالوے ہُو وَاکْفَتْسِ کُوُ "
یعنی ال اور جان دولوں چیزول کے ساتھ جادکرو۔

ج كا وكرا بالواسي بعض رسومات باطله كارته ي بايا جا تاسيد. زمانه جالميت بن عراب کابیر دستورتها که حبب کسی مفر میسنگلته، نواه وه ریج کاسفنری کبول مذهور اور تھے میں کوئی چیز بھول عاستے تو بھروا ہیں آکر مکان سکے دروازسے سے داخل نہیں موستے شعے ملکماش کے نیکھے سسے استے شعے ، نواہ انہیں دلوار تورنی پرسے يا ميلانكني بيرسي - الترتعل لي سنے اليسي جيزسي منع فرا بيسے - ارشادم وكيش السربي اوربيركوري فيي نهين سيت بأن تأثفوالبيوت مِن ظهوي هاكرتم سبين مر المراب المرابي المرا ترواتوا الجيسوت من أثبواجه الروروازس كدرست سياندروافل موا عَلَيْتِ وَلَا يَهِ وَلَا يَهِ وَلَا يَهِ وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَن النقى بكرنمي تواسخص كىسب جراللرتعاسك سے دركياسينے اندرخون فلا پیاکرسکے اس کے احکام کی بیروی کر و بہی اصل نہی سبے۔ حاملبت کی رموم باللہ كوترك كردوم مفتسرين كرم فرات بي كربهال بيدرسوماست باطله كى ترديد كرسك الترتعالى سنے ایک بڑا اصول بیان فرا دیا۔ ہے۔ کہ ممل نیکی تو تقوی ہے۔ جب تقوى بيل موجاست كاتوتمام معاملات ورست موجائي سكے ورموات باطله تود بخود ختم بوجائين كي شرك البرعست اور ديجر رسوم بيمل كرسنے سسے يكي نها اسكني نبي تو تقوي كوافعنا ركرسنه سيمان في لهذا اس كيسيك كوست كرو ـ حصول نکی سکے متعلق الب مسلم الول بیسے۔ کرٹنرلعبت سکے اصول بر

مصول نیکی کے متعلق ایک میں کم اول بیرسے۔ کرنٹرلیست کے اصول بیر جل کرمی ادمی کامیا ہے۔ ہوسک ہے۔ صراط ستقیم دہی ہے۔ یونٹرلیست قائم کیا ہے۔ اگراس راستہ کو اختیا رنہیں کروگ تو فلاح نصیب نہیں ہوسکی کام کوئی بھی ہو، خواہ اس کا تعلق بحالیات ہویا معاملات سے الررط سے ہویا نگام کوئونت

والمرتقيم

رسوم باطله

حضرت مجدوالف تانی کامال دیکھو اگن کے بانے والوں نے عسم منانے بہ
ہی اکتفاکر دیا ہے ، اور سیھے ہیں کہ وہ دنیا میں مجدوبیت کو ترتی دے سہم ہیں ۔ یہ
سب غلاب تیں ہیں ، اللہ تعالی نے فرایا کہ بیودیت یا نصرانیت کی محض ابراہم علیا اللہ کی طرف نسبت اس و تھی ۔ ان تمام بزرگوں کی طرف نسبت اس وقت
مفید ہوئی ہے ۔ بوب ائن کا محقیدہ اور عمل میں اپنیا جائے ۔ آپو کی تو محض مزار تبا
دینا ، اس برعارت بنا کر قوالی کو الیتا اور عرس منالینا ہی کا فی سمجہ لیا گیا ہے ۔
مزار بنا دیا گیا ہے ، کسی نے نہیں روکا کہ کیا کر بہتے ہو۔ انتے متحدان شرمی اس
دورات کی قبر پرچرا ما ور چرا سے نگے ہیں۔ وہ بیجارہ مجبول تھا یا مجبول آلیان
دورات کی قبر پرچرا ما ور چرا سے نگے ہیں۔ وہ بیجارہ مجبول تھا یا مجبول آلیان
دورات کی قبر پرچرا ما ور چرا سے نگے ہیں۔ وہ بیجارہ مجبول تھا یا مجبول آلیان
دورات کی قبر ہر چرا ما ور چرا سے نگے ہیں۔ وہ بیجارہ مجبول تھا یا مجبول آلیان
دورات کی قبر سے کران اس کو خدا کا ولی بنا کہ لیہ جا پا ہے ستروع کردی کیا آلیان

حضرت! برائم محمقینین محمقینین

اَلْبُقْسُرة ٢ آبيت ١٩٠ تا١٩٩ سر جرو م سسینقول ۲ درس بفتار و پشت (۸۷)

وقاتِلُوافِي سَبِيلِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ النَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعَتَدِينَ ﴿ وَاقْتُلُوهُ مُ كَيْبُ ثُقِفَةُ عُنُوهُ مُوالْخِرِجُوهُ مُرضِّنَ كَيْتُ الْخُرْجُوكُ مُ والفتنك اشدم القتراع ولا تقتله هم عند المسجد الكرام حتى يقرلوكم ويداح فإن فتلوكم فاقتلوهم والكرام كُذُلِكَ جَزَاء الْكُفِرِين ﴿ فَإِنِ انْتَهُولُ فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورُ رَحِيمُ كُذُلِكَ حَنْوُرُ رَحِيمُ ووقتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين وللهِ فَإِن انْتَهُوَا فَكَ عُذُوانَ إِلَّا عَلَى الطَّلِمِ بَن ﴿ شرهبه اورالندي راه بن ان لوكول سيسالطوي تمسي الطست به اورزيا دتي ز كروبيك الترتعالى زيادتى كرستے والول كولىيت ندنىي كرتا (١٩) اورانىيى جال بهى يا رقت كرو ، اور ال كونكالد حبال مصابهول من تيمهين نكالاسهد ، اور فتنه مارسك سے زیا دہ مخت سے۔ اور سجو حام سے باس ان سے منت لطور بہاں کردہ، نخودتم سسے اس میں نظیں۔ اور اگروہ لطین تم سسے بس مارو ان کور اس طرح براہے كفركمدسنے والول كا (19) اور اگروہ باز آجائيں ليسس بيٹك الترتعاسك سنخسن والا اور نهاسب مى مهر بان سب (٩٠) اور كروان سس ببال مك كه فتنزاقي منسك - اوراطاعت الشري كميسي بوجاست ليسس أكربه بازاجاتي بين تهين زيادتي منظم ان توكون بير توظلم كرسنے صابع بي ال اسلام سکے بیلے جار ارکان کابیان سابقر دروس میں آچکا سیدے۔اب ال جاد كابيان شرع مور السب - لفظ جاد أيب عم لفظ سب اورير وسيع ترمعاتي من

جها د کی میں

تورات وراجیل کی تعجمی مونی شکل کا نام سے۔ اہل کتاب سنے تورات وانجیل کے کوئ مرک اصل دین کوربگار دیا . کفراور بشرک دونول گروبهول می قرمشرک سے ۔ ووسرى طرف مشركدن تھى اين تعلق حصنرت ايدائهيم عليالسلام سيے جواسنے كا دعولى كميست شقص مكرالا تفالى سنے قرآن باك كے مختلف مقامات بران كے وجورلے كي يجى تردير فرانى سب رنيزيديمي واضح فرما يكه الهابيم عليالسلام كي سا تقرنسين وہ لوگ سکھتے ہیں مینوں نے آب کے دور میں آب کا اتباع کیا وراس دور من خاتم النبيين صلى السّعليه وسلم كالتباع كميا- اورجو تققيق معنول مرك لام رواغل موسئة اب اہل کتاب سے بینوا وں کی گرامی کا ذکر ہور ہا۔۔۔ یہ لوگ بھٹاک۔ كريك دورمكل سكن بي اور إن ك ول صنالالت مي اس قريخت بوطفي كراسب به كفرك الممسنة بوسنه بي بعنى يخفض إما البست ول كرك صحيح را کستے رہے جاتے ہے۔ یہ توک اسے کمراہ کرستے کی کوششن کرستے ہیں جاتحب كالك كروه أرز وكرناكس - كوليف للوت كوكر كروه كسى نركسى طرح مم كو الماه كري . گذشته جوده سوسال مسطح طهرين ابل كتاب بهي مجيد كرست اسك میں ۔ کمکسی طرح مسلمانوں کو اتن سے دین سیفتنفر کر دیں۔ دوسے مقام پر فرا يكريه لوگ خوام ش كريت بي ركتم محمراه بوكران كي سا تقريران بروجاؤ \_ فت كونون ستواء سكالفاظ أتهي مولانا عبيدالترنهي واست ہیں۔ کرعلیا بیول سنے ہمیشر ہے کومشش کی سے۔ کرکسی طرح سلانوں کو ان سکے مركن تقطرست بها ديا ماست. تأكم وهجي محماه بوكران بي سكيسا تقراملين واكريم ان كوجزوى كاميابي بوئى سب منظم عموع طور ميدوه لين مقصدين كامياب نهيس تهوسيح كبونكوالترنغالي سنه قرآن باكسي وعده كرر كاسب كرسجاوين بميتنه قائم سبے گا۔ اور برائسی صورت میں ممکن ہے حبیب میکمان قرآن یا کی تعلیمات برعمل بیرار میں رحصنرت عمان اللہ سے زمانے مصلمان کینے دین بر بالکامنفق برعمل بیرار میں رحصنرت عمان اللہ سے زمانے مصلمان کینے دین بر بالکامنفق

مل تي تب كانتصوب قبول فراتے ہیں۔ اور اس کو بہت اعلیٰ مقام حال ہوتا سہدے۔ یہ جہا دبالسیف سہد میں کی تعرفیت میں خود الطرتعالی ارتبا دفرائے ہیں فیقتلون و بھتلون یعی کہمی مومن کا فرکر مارڈ النا سیدے۔ اور کھمی خودشہ یہ ہوجا تا ہے۔

معمانوں کے مسلوبا در بعض ہے دین قسم کے گوگوں نصوصاً عیبا یُول نے اعتراض کیا ہے۔ کر گوگوں کو کو کو کہاں اعتراض کیا ہے۔ کر گوگوں کو کوار کے ذریعے مرخوب کر سکے دین میں داخل کو کہاں کا افسا ف ن ہے ۔ تاہم اگر تعصب کی عینات امّار کر دربیجا جائے تو محسوس ہوگا کہ جہاد کا حکم فطرت کے عیب مطابق ہے ۔ بلکہ بعض اوقات یہ لازم ہوجا ماہے جیب دنیا میں فتنہ وف اوکا بازار کرم ہوجائے، کسی کی جان ومال محفوظ مذہ ہے تو کھے سالے کو کی مان ومال اور عزت وابر وکی حفاظت ہوئی جاہیئے۔ کو تیا ہے کے دنیا میں کو کی جان ومال اور عزت وابر وکی حفاظت ہوئی جاہیئے۔ تو کھے انہوں کے بینے کئی تو کھے انہوں کے بینے کئی اس کی بینے کئی تو کھے انہوں کے بینے کئی دیکھ اس کے بینے طلم وہم کی بینے کئی تو کھی انہوں کے بینے کئی دیکھ اس کے بینے طلم وہم کی بینے کئی تو کھی ان دیا گوگوں کے بینے کئی دیکھ اس کے بینے طلم وہم کی بینے کئی دیکھ اس کے بینے طلم وہم کی بینے کئی دیکھ دیمان میں بینے کئی دیکھ دیمان میں بینے کئی دیکھ دیمان میں بینے کئی بینے کئی دیمان میں بینے کئی کھی بینے کئی بینے کئی

جہاد دوقسم کا ہے اقدائی لینی جارحانداور دفاعی لینی مافعاند مسلمان کے لیے
عام کم میں ہے۔ کہ وہ جنگ ہیں ہیل مزکر سے۔ ببکداگر دیمن حملداور موجائے تو
اپنا دفائے کر ہے یہ کی لیعض اوقات اقدامی جہا دیمی ضروری ہوجا ہے شاہ ولیا ہو اپنا وفائے کر سے یہ کی بعض نفوس بنزلپ ند ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کے الح جان اور معان دوسروں کے الح جان کہ میں سہتے ہیں۔ اور معا شرے کے امن وامان کو تباہ کرستے ہے
میں بہنی نوع انسان کے امن کی خاطر الوگوں کے جان وامان کو تباہ کرستے ہے
خاطر بعض اوفات جہاد میں جارحانہ افراز بھی اختیار کرتیا ہے۔ تاکہ اس خرو فناد
ما قلع قمع کیا جاسکے حس نے معاشر سے کے امن وامان کو تہ وبالا کر رکھا ہے
شاہ صاحر ہے جہاں الله المالغ میں ایستخص کی شال خطر ناک مجبور سے دی ہے
حس طرح انسانی جم کی تفاظ سے کے بیے حسم کے گلے سولے سے دی ہے
حس طرح انسانی جم کی تفاظ سے کے بیے حسم کے گلے سولے سے دی ہے
دینا ہی بہتر ہے یا جس طرح کسی مجبور سے کا اپریش کر دینا مربین کی حست کے

افدامی *اور* دفاعی حبا د

جاد كبيعتران

شامل ہوگئ ہیں۔ اس لیے آپ کو اتنا لمبام قدمہ کھنا بڑا۔ آب نے پوئے عالم اسلام
کی سیاسی، اقتصادی اتمدنی حالمت برسیر عالی بحیث کی۔ اور تمام ممالک اسلامیہ
کی مردم شاری بھی پریشس کی۔ بہلی اور دو مری دیگ عظیم جرمیا نی عرصہ میں یہ برطی
اہم کتاب تصور کی جاتی ہے کہ بوئے مالات کے لیاظ سے عالم اسلام بر اس بہتر اور کوئی کتاب بزھتی۔ اینے ایک مقام بریکھا ہے۔ کہ لورب کے تبودی اور عیبائیوں نے گر مشند دو نے میں صفور خاتم البدیدی جائی الشرعلیہ وہم کے خلاف کوئی میں اور اور آئی سے بہتر اور کی گاب میں جولاکھ کتابی تھی ہیں۔ ظاہر سے کہ ان کتابوں میں اللہ کا بول میں اللہ کا باریکا کی کوئی سے میں اللہ کا بیہ وہم کے خلاف کی قدر طوفان کی المطابا ہوگا۔

مننه فی علوم سکے اہرانگریز اور آوربین لوگ منتشرق کہلاستے ہیں۔ یہ لوگ اسلام سے بمدردين كراسلامي علوم كامطالعهمهت بي واور يجرسي برنام كرست كي كوشست كرستے ہیں ۔ حبرل الوب سے ذاستے میں فضل الرحمٰن اسی قبل سسے تھا ، وہ بھی مستشرقين كاشا كرومي عقاحس نے كه عقابكة قرآن باك كا مجد صداللتر تعالی كاكلام سبت اور مجید تصدمین صنورعلیالسلام کے افوال تھی ہیں۔ اس نے بطا ہر خدمت اسلام مسكي عندب سي كتاب محقى محمدات من اس قسم كاطوفان باندها - ياكستان ماس كے خلافت سور بریا ہوا تو فضل الرحمان کواس كے علی سے سے مط ویا گیا۔ براواس قسم کے دوسے رکوک سلمانوں کو دین سے برطن کریے کی کوششن کرستے ہیں۔ یہ يهود ونصاري اورمتشرقين كامشركه نصب العين سهدان كي خوابه وركوشن یہ ہوتی سے کی کسی طرح سلمان السّرتعالی ، اس کے رسول اور قرآن پاک سے تنفر بوطائي. يبالوك ليس السيراعتراضات الطاست بريع بولعن لوك الكاست من يرجاستے ہيں۔ ان کے حملہ سے شیخنے کا ایک ہی طریقہ سے ۔ کہ سمان لینے مركنةى عقتيره اور قرآن كے ساتھ اپنے تعلق كومضبوط ركھيں۔ الحمسلمان إن د ومینرول کا دامن محیور بسیط تو بجرگراری کے سوا مجھے عال نه موگا۔

وتحصم المان مستمير المتعالى المراي المال المعلى المان المعلى المالي الما جوم محسس سین کو و کورسے و جب کے مرینہ سے قربیت، مجمر دوسری جنگ احد وورست مرینر بربرطها تی کی اور متیسری فری لاائی جنگ خندق سے ماس می مجی کون ا بتن مویل کامفرسطے کرسکے حملہ اور ہوستے مگرامل اسلام سنے مریز سکے اندر رہ کرایا دفاع كيا-لهذام كما أول بيربر الزام لكانا قطعاً نا رواسهد كم أن كا دين الواسك في لعيديل فرا المجتم سي الطيست إلى المهيل على الن سي الطيسن كى اجاز سن سيد ولا تعت فوام الداني من مرد زيادتي نركرسن كاليم طلب تربيسة كرم وكوني تم سي للااني مندن كريا ، تم اس سيمن لله واورسيك كنابول كوفل نه كروم مقصديك تمست توليست سك اليم بدان جنگ بي نوجوان است بي يتم اي كوماروم گران سے بچوں ان سے بور صول اور ان کی عور توں یہ بی تھر نہ اٹھاؤ۔ ایک جنگ سے دوران محتورطا السلام نے دیجھا کہ ایک تورست مری بڑی سہے۔ آب بہت ناراص ہوستے اور نهى عن قسنسلِ النِسَاءِ والصِّبِيانِ عورتول اوربي سيمق لسسمنع وزايا كريرزيا وتى سبع اسى طرح كونى بهت لور صلب معندورسيد متعند ورسائك سكتاء يا اصحاب الصوامع من سي سي مركعيا بن بيطارم تسيد ونياسيك وكت بوكرها دست مي صوف رئيلس السخف بيه عياداً عاناتوري كي باست سد. السانيس كذا بالسية.

نلفائے راشدین نے بھی سینے اپنے عمد میں میکم دیا اُنے رُول فی سکے بہ ہاتھ رہ اُلاہِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

زیارتی کی مماِنعت كاعلاج قرآن وسنت بدامستقامرت من سهد به محراس دور مین دنیا بحرک ملان مهود سیت اور تصرانیدت كاشكارین .

مشنبری اوارورل کاجال

ونيا تعجرم يبيلي بوست عيسابول كمشنرى ادارسه يحملانول كوان سكے دین سے محمراہ كرسنے كالا فرلینہ اواكر سے ہیں گرسیے ، سكول ، ہیتال ب گاری سے افرسے ہیں بہت اول ہی مربضوں کو انجیل کا مبقی کیرہایا جاتا ہے ہوب مركف تندرست بوكر بام ركات بيئه . توادها عيسائي موجيكا بو تاسب بي عال شنري ستحلول کاسسے۔ بہال بائیل کی تعلیم لازمی سب ۔ ان مشنری اداروں کو جلانے والے امریجی، کنیدا، به طانیدا در جرمنی سکے عیسائی ہیں۔ انہوں سنے مبترقی ممالک بربلغار کی موتی سب تاکرسلمان سین اسلام سی بیگانه بوکردان سیمین کوانیالی را ج کی ونیا میں عالمی خبرسی تمام می تمام ہی و و و نصاری سے نوسط سے آتی ہیں اور وہ انہیں ابی مرصنی سے مطابق تورمور کرا کی السند میں بیش کرستے ہیں۔ تاکیم بی اول سکے نىلامت ببود ونصارئ كونقوبيت حال بو بورى دنيا مي كوئي مشكمان خبر كينسى نہیں ہوائ کمب مبھے خیری ہنچاسئے . لوگ غلط مط خبریں پڑھ کر لقین کرسائنے ہی حالانكراك بي بينترمن كطرت بوتي بي، ال كامقصد محض بيسب. كرتهيل بين اصل نظریات سیمتنفرکرسکے باطل نظریات کی طرفت را بحنب کرین ناکرقران كي سائق نها راتعلق منقطع كروس-

فرای حقیقت یہ ہے۔ کرا گرم کمان کی مرکزی عقیدہ اور قرآن بر قائم رہیں گئر و کومکیں گئے تو وکما کی خوب کا قون الآ اکنفسی کے تو وکما کی خوب کا فی الآ اکنفسی کھراہی کا وبال انہیں کھراہی کا بشرطیح مشلمان سایف جانوں کو۔ اُن کی بچیلائی ہوئی گھراہی کا وبال انہیں کی جانوں کو۔ اُن کی بچیلائی مرہیں۔ آگے قیامت کا محاسبہ آنیوالا ہے۔ وان کو معلوم ہو جائے گا کہ گھرامی بچیلا نے کا کیا بیتجہ مکل آہے۔ وکما کینڈ و میں مجھے ۔

التدتعالى سنه وسنره يا بالهد آل المكنز له وسنكف ون التحريا

من ركاوس بن عائي توبية تل سي زيا ده نگين حبر سيد. البترابس اصول يا در كھو وكا تقت في هم عن كالمسجد الحيام الهيم معلالام عن الماسك إلى المالي المالي معلى المالي المالي المالي المالي الم يرم ماك كے تقرس كا تقاضا ہے۔ حَتَّى يُقْتِ الْحُصَّةُ فِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا وه خود تم سيم مي حام مي جنگ كرين - فيان فت الحجي الكروه تم سيم الوائي كرين -فاقت الوهد والترم بجي النسسة بها وكرو مقصد بيركم سي حرام كي حرمت وظمت كاتفاضاسه كممح أرى طوف سيهل دمور اوراكدوه بازندايس توهيمهن بھی وفاع کی اجازیت ہے۔

جب سے اللہ تعاسلے نین واسمان کو بیا فرایا سے اس خطے کو مخرم بنایا سے وی کہ بہاں کے درخت کا نابھی جائز نہایں ، مغود روگھاس نہیں کا فی جائے گئی كسى مانوركواندانهين مبنياتي ماسكى. شكارنهين كما جاسخة بكنز كاركوهيم الجعي مانونهين-بهال بدلطرائى توبائكل مى حامسيد بهان ككي كونى دوبراتم بيملراً ورمويصنورلليسلم نے فرایا کہ فتح مکرسکے دن الٹرتھائی سنے دِن سکے کچھے تھے۔ لیے ممبرسے واسطے حرم میں لطوائی کو حلال قرار دیا بھا اور وہ بھی اس صوریت میں کم شرک آمارہ جنگ موں اس کے بعد قیامست کے کیے اس خطراک برلطانی کوحرام کرویاگیا۔الٹرتعات كا واضح ارت وسيد من دخه كا كان المبت أبين جوكوني صرم من واخل موكيا

الغرض فراما كمسح وحرام مسكي إس اكرم شرك لطائى كى ابتدائى كمري توتهيل كلى بواب حینے کی اجا زمت سیدے انتہ بھی انہیں قتل کرو کے خیال کے اک کوٹرین كفاركابي برلهسيئ فأن انته فوا اوراكروه لطاني سس بازا مائي اورام كمد كين ـ تولط في كوطول مين كي صرورت نهين - اوراگروه ايمان قبول كركس تومعاملر بالكل مى صافت بوكيام فإن الله عفى ورسيد الترتعالى سختن والا مرا ن سے۔ ان کے تمام سالقا کن معافت ہوجائیں گئے۔ اب أسك جهاد كي محمس عبى بيان فرادى. وقات الحوه موحدى

سقے۔ ان سکے پاس کوئی کا سب نہیں تھی مگرتم جان لوجھ کر گھراہی میں برسے ہوئے ہوتہاراکوئی علاج ممکن نہیں ،حبیب یہ لوگ کے لیں آتے تومشرکین ان سے دریافنت کرستے کرہا الذہب احیاسیت باشکانوں کا نوسکنے تہا الدین بیجے سے السرتعالى سنة قرآن باك مي ارشا دفرا يكريه جان بوجوكراي كرست من كاكرميانول كے خلافت نفرت پيا ہو۔ بيرامل كتاب ہيں۔ ابنيار كي تاريخست وافقت ہي مگراینی بهسط، دحرمی و مسیسے مسائی کو ذبیل کرسنے کی کوسنے ہیں۔ اس وقت ساری دنیامی ہود ونصاری کی سازش میلی ہوئی ہے۔ مرکز بهست مفورسيم ممكان اس سازش كوبهجاست بي راورسيند دين برقام بي ر وريزاكنزيت إن كے جال بي مينس على سبئے - كھتے ہيں كہ يہ ترقی يا فتراوك ہي بو محصر سکتے ہیں، درست سکتے ہیں۔ الٹرتعالی می وباطل کی بہیان کی توسیق البيقسرة ٢ البيت ١٩٥٢ تا١٩٥

سر عرم سینفول ۲ درس مفتادورنه (۹۶)

الشَّهُ وَالْحَرَامُ وِالشَّهُ وِالْحَرَامِ وَالْحُرُمُ تُ قِصَاصُ فَكِ الْعُدَامُ وَالْحُرُمُ تُ قِصَاصُ فَكَ الْعُتَدِي الْعُتَدِي الْعُتَدِي الْعُتَدِي اللَّهُ مَا اعْتَدُ فَى عَلَيْ عُلَيْ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ عَلَيْ كُمُ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ وَالنَّاللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَالْعُلَمُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا تُلُقُ وَلَا تُلُقُ وَلِا تُلُقُ وَلَا تُلُقُ وَلِا تُلُقُ وَلِا تَلُقُ وَلِا تَلْقُولُ وَلَا تَلْقُ وَلِي اللّهِ وَلَا تُلْقُ وَلِا تَلْقُ وَلِي اللّهِ وَلَا تَلْقُ وَلِي اللّهُ وَلَا تَلْقُ وَلِي اللّهُ وَلَا تَلْقُ وَلِي اللّهُ وَلَا تَلْقُولُ وَلَا تَلْقُولُ وَلَا تَلْقُ وَلِي اللّهُ وَلَا تَلْقُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا تَلْقُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا تَلْقُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا تُلْقُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا تُلْلُكُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترحید: حرمت کا مدین حرمت کے میں ہے مقابل ہے۔ اور تمام حرمتوں کا بدلرہے۔
پر حب سنخف نے تم پر زیادتی کی ، تم بھی اس بہ زیادتی کر و بعبسی کر اس نے زیادتی کی ہم بھی اس بہ زیادتی کر و بعبسی کر اس نے زیادتی کی ہم بی اس بے تم بر اور اللہ تعالی منقبوں کی ہے تم بر اور اللہ تعالی منقبوں کے سہتے تم بر اور اللہ تعالی منقبوں کے ساتھ ہے۔
کے ساتھ ہے جہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنی جانوں کو الم کت میں نہ والوں کو بست میں نہ والوں کو بست کر ماہ ہے۔
اور اصاب کرو بے شک اللہ تعالی اصاب کر سنے والوں کو بست مرکم تاہے۔
(۹)

ر سے گذشتہ پوتر

کے برسین صائل کا ترکرہ سے - ان آیات کامصراق مرسینے کے اردگرد سين والديه برودي خاص طور سيري راب بك الم كتاب كي ديني خياست كا يذكره ہور ہا۔۔۔ آج کا درس بھی اسی سار کو گھری سبتے۔ تا ہم آئندہ آسنے والے درس سے اہل کتا ہے کی دُنیوی خیا نت کا بیان ہوگا۔ حقیقت کی سے کریہ لوگ دین طور بر تھی خات ہیں اور وینوی طور پر بھی سائسے ہی ہیں۔ گزشتر سسے بیوستہ درس میں پر بیان بوانها کر امل کتاب کی خوامش اورکوسٹش پر سے کرکسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے بھیروی اس کملیس وہ ہرجارافتیارکر نے برگھرلبنز سے ہی ان سے درس میں آن کی ایک ندیر کا نذکرہ سے۔ اور وہ یہ کہ ان میں سے مجھے توك میسے کے وقت ابیان سے آئیں۔ اور شام کو انکار کردیں میاکداس طراقیہ سے ان لوكول كودين سب ينظن كرسكين حوسبيلي مى ايمان لا ينكي م. سورة بقره بن تخویل قبار کا ذکر بهویکاسیدے جب وه آیاست ازل بوئیں یویوں قَدْ سَنَى تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ اورملانول في الله قبلر بریت المقدس کی بجاسئے بریت التارکوم فررکردیا، تو مدسینے کے ببودی برت سنخ یا موسئے ۔ امنول سنے آبیں میں منورہ کیا کمسی طرح اسلام سکے مرسطے ہوتے سيلاسب سكے ساسفے نبد با نرصا حلسئے۔اس مقصد سكے سبلے النوں نے يہ تربير بنائی کران بی سے محیدلوگ ون سے سیلے سصے میں اور سے ول سے اسلام قبول كريس اور آخرى سطعي ساسلام سن البراعائي واس طرح محرورايان يا نا واقعت کوک بیسوسیت بیمجیور بوجایل کے کم اگر اسلام سی فرہیب بو تا تو بہ برسط سطف میودی است قبول کرسکے منحرف کیوں ہوجائے ہیں ۔ اس طسرح اسلام میں سنے استے صابے رک جائی ساتھے ۔ اور جوابیان لا جی میں ان کے امان متنزلزل ہوجائیں گئے۔ بيودكى اسى تربيركا ذكركرست بوسئ النترتى ال ناوفرها ياست و وكالترت النترت النترت المناوفرها ياست و قَالَت طَالِفَ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمِي الْمُ الْمُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُ الْمُ درگزرسے کام لیگیا۔ اب اگرالیا کریں توتمہیں لطائی کی اعازت ہے۔ اُن سے
ہور کور مقابلہ کی جائے اور انہیں ترکی برترکی حواب دیا جائے گا۔ اِس سال بھے ذی قعدہ
کا عرص والا مہینہ تھا۔ اللہ تعالی نے فرایک اگراب استول نے اس مہینہ کا احترام
مذکیا اور آما دہ جنگ بوستے، توتم برجی ایک کرسنے یس کوئی گناہ نہیں۔

فراي الشهد والحسكام بالشهر الحسكام مرين والامهينه حرمت واله ميد كمه مقابل ميئه والحدمات في حصاص اورتمام اوب والي بيزول كابدلهسب بحدمت والى جبيزون بي بريت الشريشرليب مسجد كحرم ما مما جداورحم كالدرا خطرشا مل سبع لهذا إن تمام جيزول كالمترام كرنا جاسية النام حجاكم مرا اورفتنه وفسا دبريانهي بهونا جاسب ليمسكان تومبرحال إن كالحترام كرست في مالبة اكميشكين ان سمے اورب كولمحوظ نه ركھيں اور لطائی بيدا اور مول توجيم ملکالول كولمى امازن سے کران کا برلہ کا تی مطلب ہے کہ فیمن اعت دی علیہ عرف بوكرى تم ميزيا وفي كرسے، فاعت دُفاعليه وبمثل مالعت دى عَلَيْ اللهِ اللهِ وَمَ مِعِي اللهِ مِيدامتي طرح زيادتي كرو، حس طرح أس سني مم ميكي سبك . یہی قانون السرتعالی سنے سورہ سنے ہیں جی بیان فرمایا ہے۔ اگرا ن کی تعدی سکے موصن مين مناون كردروا توتمهين مرا البرمليكا- اوراگر بدله لينا مسيئه . تو تعيالهنيل اسي قدرا ندار بهنجار اس قررانهول سنة تمهيل ببنجاني سب وان سس زياد تي من كرو وانقواالله اورالترسي فرسن ربوكراس كونان كي خلاف وررى

ننوب خدا

افسلے كا بدليہ

عاض طور برون کے اور کے صدیمی نظام را بیان بھی ہے آؤ، تو تصدیق صرف اسی چیزی کونا جو تہا کے دین میں شامل ہے کسی دو کسے ری بات کی تصدیق نظر نا کیونکو سیادی صرف تہا را ہی ہے۔ اور اسی بنا بر السّرتعالی نے سورۃ بقرومیں اُن کا یہ قول نقل فرای حرف کی ایک کا یہ قول نقل فرای حیث کے اور اسی بنا بر السّرت کی داخلہ صرف میں دور اور نصرانیول کے لیے محضوص ہے ۔ کوئی دور مراشخص حب سے کوئی دور مراشخص حب سے کوئی دور مراشخص حب سے میں تہیں جاسکتا۔

الترتعالى في في اله المعلى الترملي الترملي والموالة الهداي هسدى الله إن سے كرس، ماہت تو وہى سے براللتر تعالی كی طرف سے آتی سبے بھی یارٹی کا باطل پر سخنتر ہونا ہی کی دلیل نہیں بن سکتا۔ ہائیت یا فنستہ وه سب حرم است الشرك الشريم ل كرتاسيد الشركي طانست تنهب ہے۔ بیراصل دین کی مستح شرہ صورت ہے اور اس میں کفراور مشرک کی الميزش سبے واکر متح وابيت كى تلاش سبے، تو وہ دابيت ايسى سبے بو العظر کے نبیوں برنازل ہوئی ۔ اور ص کی اخری کرای قرآن باک سے آن کی فیان المصفرة مست أوشيت ويركسي ووست كوكي البي بيزوي كئ به يحتيم كورى كئ ب معتسرين كرام فناستي بي كرابيت اس مصركا تعلق كنرشته المستحسر ولآته في من الله لكان تبع ديك کے ساتھ سبے ۔ تعبیٰ نہودی کینے ہی دبی بھائی بندول کو کہ سبے ہیں ۔ کہ سابنے سواکسی دوسے کی تنصدیق نه کونا ،کیونکریہ سیسے ہوسکا سبے کرکسی دومہے کو مجھی ولیری ہی فضیلت، برتری باکتاب میں دی جائے جیسی تم کو دی گئے۔ تنها روین بی برتراورافعنل سے المذااسی برقائم رمنیا- اور انجار کی عدم تصدیق كى دوسرى حكت بيرسه كرا و يميا تقوي المنظمة و كركوياوه تہا کے ساتھ منہاکے رسے کے اس محصرا کریں۔ اس کے وقط مسب ہوستے بب كراكرتم في المان كي تصريق كردى تو يجب مباحث من تم برغالب

نے۔ بھرجیب دعال کا زمار فرسیب آئے گا تواس علاقہ برعلیا یوں کا قبضہ ہوجائے کا اس سکے بعد عفر ملمان غالب آجائیں گئے۔ ماہ جزیر بردی مرشد یوں کا اختاب کا جائیں ہے۔

کے متارد ف ہے۔

مطلب ہنیں جوئم محجہ ہے ہو۔ یہ ایف اری فی دول مرحبر و تھے ، کہنے سگے بھی اس کا یہ مطلب ہنیں جوئم محجہ ہے ہو۔ یہ است تر ہما ہے بعنی الفعار مرینہ کے باسے یں مطلب ہنیں جوئم محجہ ہے ہو۔ یہ است کر جہاد کو ترک کرے کے لینے اسب کو ہاکہ میں منظ والو۔ یعنی اگر تم نے جہاد سے نہ موط لیا۔ ترمن حبیث القوم زنوئیل رہ کو گئی۔ فرماتے ہیں۔ کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہم نے جہاجری کی میز بانی کی ، پھراسلام کی خاطرہ گئی محی الحرب وین کو کانی مذہ الب ہمیں باپنے کاروبار پھراسلام کی خاطرہ گئی ہے۔ اس موقع پریہ آست نازل ہوئی اور اللہ تعاظم اور زمینوں کی طوف توجہ دینی چاہیے۔ اس موقع پریہ آست نازل ہوئی اور اللہ تعاظم نے بات اللہ کو ترک نے بات سمجھادی ۔ کہ کاروبار میں صوف ہوکہ جہاداور الفاق فی سبیل اللہ کو ترک نے بات سمجھادی ۔ کہ کاروبار میں صوف ہوکہ جہاداور الفاق فی سبیل اللہ کو ترک نہ کہ سبیطہ نا۔ اگر الیا کی ترب ہو مطلب یہ ہے۔ کہ دخمن کی صفر ل میں گھر خانا ہماد کے لید ایران اور مرام کو کہ کمر بست نہ رہ و مطلب یہ ہے۔ کہ دخمن کی صفر ل میں گھر خانا

بنادیا یخیلی کو است نو است بنایا نیزیر می فروای اورافضل امت بنایا نیزیر می فروای شیخ نشی می فروای شیخ نامی است به می فروای آخری امت کو الله تعالی نے تمام سابقه امم بربرتری عطا کردی و اسی میلی سوری امرین کا فیصله مرکا اور علی الدال می نیزی کا و می امنی می می باید کی داخی امرین کا و عولی باطل سے کے دور سی جائے گی و امنی دائمی دائمی می می باید کی و امنی دائمی دائمی دائمی می کا وعولی باطل سے کے دور سی باید کی دائمی دائمی می کا وعولی باطل ہے۔

تمامتم کی کاماکک الکسسے

كروس كرفض أوالشرتعالى كوالخضي سب وبي اس كالاك سب ليوتيل مَنْ يَسْنَاءُ وه ص كوعامنا سد، فضل عظاكر ديناسب بحب يك بنى الرائيل السبك المكام بعمل ببراسي الترسف أن كوفضيل وعطاكى -بيرجب ان كى صلاحبت فلم بهوكئ ، توالسّرن فضيلت والى نعمت بحيي ان سے والیں سے لی- اور دولمری امرت کوشے دی ۔ واللے واسے علیہ التدني الى يرى ومعدت والااورسي تحير جاسنے والاسب وه مرامست كى صلاحيت كوجانتاب اور مجراش كمطابق اس كم ساته سلوك كرتاب د مسلمانول مسكم متعلق مصنور عليال للم كالثاره خفار كم ميرى امست كي عروج كازانه تضعف دِن سے محم کا تہیں ہوگا ، اور تصعف دن یا بیج سوریا ل کا ہوتا ہے ۔ ينانج تقريباً مجصوسال كم ونيام مهانون كومجل عورج عاصل رما مجريون يول إن كى صلاحيت ضم موتى كني، افتزار تمي إن سي تحيينا كيا- اب كزشة أتحطر سوسال سسطيني ميراعا كسيئ بي راور دوسري اقوام ما دي لحاظ سس ترقی بیبی مینی مال بنی اسکرکیل کے سابھ موا بحب بھی صلاحیت موجودر برترى ماصل رسى ، حبب صلاحيت ضمم بوگئى، توفضيلت تھى جھن كئى ۔ فرايا فضيلت كاماكب وهسهم كيختص مين حميتهم من يستاع وه سیصے جاسبے اپنی رحمیت کے ساتھ خاص کرنا کیے۔ کینے سہنے وقت

ام محرد نے سرکبیر اور سیصفیر دو جورت بین محصی بین ان میں سرکبیراسلام سکے قانون صلح وجنگ کے متعلق سبے ۔ اسلام کے اس قانون کو مجھنے کے سیلے اس سے برهد كرراوركوري كأسب ينبس واس مي العادليث رسول مقبول على الشعليه وللم أتا رصحار كراً اورخلفاسے اشرین کے فیصلوں کی روشنی میں مائل صلح وجنگ کومل کیا گیاسی وال کے ما منے بھی میں سکم بیش ہوا ، کراگر کھار کی کنٹر تعدا دساسنے موجود ہو، تواس کے ما تقدایک تنهامسلمان کوچنگ کرناکس میزیک درست سبے بجب کرائش کی جان تعن موجاسنے كاغالىب گان بود الم صاحب فراسنے بى كراكراليا تھے مست وتمن كونقصال بينج مكاتم واجس كالجينيت مجوعي تما أول كوفائده بواتواس قىمى قرابى بېيىشى كى نارواسىد. اوراگراليا كرسنى سى نەكفار كونقصال بېنى بهال بيطاق محمسيد فكالفيق في سيب ل الله ين الشرسك سيت بن تریخ کرو-النزکا راسته کون ساسید. قرآن پاک میں اس کی مختلف ماست بیان كركى بير. مُصَارَدُ قَنْهِ مُ كُونِيْفِوْنَ بْنِ مُحْمِينِ بِاسْتِ سِي تُرْبِي كُلِ مگرگهان . نواس کی تشریح سیلے آئی ہے بسے بسب سسے سیلے زکواۃ اواکروہ کھر سے ویمرہ کا خرجہ سے۔ عزبار وساکین برخ رج کرور اس کے بعد دفاع سے اور اسى مرمي جها د في سبيل الشريعي أناسيد و اور بيم الشرك راست كى أسك كني شايل

الفاق فی سبیل الکتر

. قانون صلح و

جگ

اسی مدین جهاد فی سبیل الترکیمی آئے ہے۔ اور بھرالترکے داستے کی آسے کئی شائیں ہیں ۔ جیسے دین کی تعلیم کا نعجہ سبے تصنیعت و آلیعت کی مرسب ، مجابرین کی اعانت ہے۔ ان سب امور بہ خرج کرسنے کا حکم سبے ۔ جدیا کہ پہلے بیان ہو حکا ہے ، محفن زکواۃ اوا کہ مینے سے سارے الی طعق ق اوا نہیں ہوجاتے بکہ ان فی المک الله حکیہ وسلم نے فرائی فی المک الله حکیہ وسلم نے فرائی والم نے فرائی میں المدی کی المدی کی المدی کے اللہ والله میں میں باتی سبے ۔ زکواۃ فرض ہے ۔ اس کے بعد مدید فرائی میں واجب سبے ۔ اس کے بعد واقاد سب بہ خرج کرنا ہے ۔ اس کے علاوہ بہت سبے اخراجا است سنت اور سخت ہیں ۔ خرج کرنا ہے ۔ اس کے علاوہ بہت سبے اخراجا است سنت اور سخت ہیں ۔ خرج کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سبے اخراجا است سنت اور سخت ہیں ۔

الرعمران٣.

آبیت ۵۷ تا ۲۷

ولك الرسك ل

درس لبست و پنج ۲۵

وَمِنْ آهُ لِ الْكُتْبِ مَنْ إِنْ تَامَنُهُ بِقِنْطَارِ لَيُّ وَمِنْهُ مِنْ إِنْ تَامَنُهُ بِدِينَارِ لَيُّكَ وَمِنْهُ مُ مَّنَ إِنْ تَامَنُهُ بِدِينَارِ لَيْكَ وَمِنْهُ مُ مَّنَ إِنْ تَامَنُهُ بِدِينَارِ لَكَ وَمِنْهُ مَ مَّنَ عَلَيْهِ قَالِمَا ذَالِكَ لِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللِهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْم

افتیار کرنے والوں کو ﴿ کَا اللّٰهِ تَعَالَی سنے اللّٰہِ تَعَالِی سنے اللّٰہِ تَعَالَی سنے اللّٰہِ تَعَالَی اللّٰہِ تَعَالَی اللّٰہِ تَعَالَی اللّٰہِ تَعَالَی اللّٰہِ تَعَالَی اللّٰہِ تَعَالَی اللّٰہِ کَا اللّٰ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰ کَا اللّٰہِ کَا

زياده حيثة بيت تشخصته يعيم وظيفه محص علم دين كي تحصيل سكه بيل محاليا محا اور وه لوگ نوانسی کی کسی پالیسی سکے یا بندنہیں ستھے۔جیبا کہ اُسکل بوروکریسی کاسٹیوہ سہے كركسي كوجيد الحيد المي كاوين المان كمس خريدايا البالنيس تقا-آج مسلمان تبلیغ دین سے بیے کتنی رقم خرج کر سہے ہیں عبسائیسٹ کا الرستہ بندلسے کے سیاری تربیرس اختیار کی جارہی ہیں۔ امریکواور بیطانیہ عیسائیت کی بنائع کے سیاربوں روپر خرج کر دالم سنے کہیں سکول کے نام می کہیں کسی ہمینال کی آرمیں اور کہیں کسی اور رفائی ادارہ کی صورت میں کیا تھے ہور والسے محمد سبحے دین کا دائعی سلمان طس سیمس نہیں ہوتا۔ خدا کا فرمان سیمے خرج کرداور سینے ما تحقول كوم الكسن مين نير فرالو مبحر سم بركوني اثر نهيس . ايسي صورت ما ليسي وتمن غلبه على نبين كريسية كا اتوا وركيا بوركا -فرابا، والحرسب فولعني متعقين مستحصين مستحرات المان كرو قرابت داول غربرون مسكينون، بواون سك ساتطر مساول كروران الله يجرب المعصينين سے شکا النظر تعالی احسان کرسنے والول کولیند کر تاسید اگر الند کی صلا جاست بوتوال ركست بين خرج كرك احسان بسيدا بهم اصول بيمل كرد. وكهدند الترتعالي ظلم وزبادتي كرسن والول كفرونترك اور برعاست سيصم يحبين كو معجى سيندنهين فزانا -

کے یاس اسواوس جاندی امانت رکھی۔ ایک اونس جاليس ورجم سكے برابر موتا سہے وحب استحص سنے ابنی امانت طلب كى توعبدالله رضائه كالتبس ويبش مذكى اورا ما ننت اس كے تواسلے كردى ما كب دورسرابيودي عالم فنحاص بن عازورا بها اس كاحال به بخط كم فنريش خاران كاكو أيمام مرسینے آیا۔ نوفنی مس کونٹکل وصورت سے بڑا بزرگ شخص خیال کرسکے ایک دنیار اس کے پاس امانت رکھے دیا۔ مگر حب اپنی امانت والیں لینا جاہی توفنحاص نے انكاركر دیا كرمیں نے تنهاری کوئی امنت نهیں رکھی۔ بہاں سے جلے جاؤ۔ باس ی اس کانٹا گرد دیمفارائس نے کہا ، کر حضرت استخص کی امانت اسکے یاس موجود ہے السے والیں کردیں سینے نگا، تھیک ہے میں نے ایک دینار اس سے لیا تھا۔ مگریدامی دان بیره) لوگ بین ان کامال مجنم کردجان بی کونی گناه نبین ریدها ترجی بيد جائز سب كيونكم النرك عبوب بين نحن ابن أع الله وأحسب أوج برلوك بهاسيم ربربن اللهال بهاسي ليعالك سب واخر منها في علم على كيا ہے۔اس کے لیے محنت کی ہے، خریج کیا ہے، وہ اِن سے پررانہاں کرنگے، تواورکسسے کریں گئے۔ حب وہ منافرایوس ہوگیا۔ نوایک دوسے رہیودی سنے السيرية تركيب باني كرتم الانتدار سي لول كهوكريس في تهيين نيكس ا ومي مجوكرتها و ياس المانت ركھى تھى واكرملىرى المانت وابس نەكى تومىن مرسىنے ميں بياعلان كريس كلم كرفلان تخص مبرى المانت محصاكباسب اورتم برنام مروجا وسكے، خیانجیراس برنامی طرستے ہوسئے فنی ص نے وہ ایک دنیار والبس کردیا۔ لغرضیکر ان واقعاست سکے يس منظر من الشرتعالي في بيرايت نازل فراني كرام كاب مير سيعجن الس من كر وصيروى مال الم نت كے طور بران كے ماس كھو، تو و محذالطلب لوطا میتی می اور اس می ذره مجرفیانت نهیس کرتے اور معن ایسے بھی ہیں کر ایک وينارا ما نت ركه وكرم محريات ني مي اش زماسنے میں دنیارسونے کاسکہ موتا تھا بھی کا وزن عارشے بوتا تھا۔ اور

ويارحورج

خاص طور رہے سکے اوقاسنٹ معلوم کرسنے کا ذریعہ سینے۔ لہذا قمری سیسنے کی تقویم صروری سید مجاوراس کے ساتھ جہاد کا بیان بھی آگیا۔ ہے۔ قال فی بیل اللہ كى غرض وغايدى الى سېدى كەس سىمقى دفىنى دفىنادى بىنچى كىسىد. جهاد مى كے من من انفاق فى سبيل النزكا ذكر يھى آجيكا سے اس كے بغيرجها د و كي تيكي ممكن تبين اور اگريها و كاحذ به ختم بوجلي كا توديمن غالب أجاست كا . سرمست والع بينول كابيان بعي أحيك الميكسيك كريبكون كويسي وبيلن بي واور ميم ان من قال سکے کیا احکام من ممکانوں کوان مہینوں کا بورا بورا احترام کرسنے کا و المحمد و الكان ما مراكد كا دلط الى سسے بازند آبس، تو مجمع كمانوں كوهي اس كالجواسب مینے کی اجازرت دی گئی۔۔

إس أبيت بن التعرتعاسك في التاريخ اورعمره كوليداكرسن كالمحم دباسب اوراس مفرسکے دوران اگراحصار بریام وجاستے بعنی رکاوس کھٹری موجاستے اور المحري تنخص ج وغره كي تميل زكر سيخ الواسي كياكرنا جاسيني ريمها كل بالتي تعليم سج اورعمره کے ارکان ملتے سطاتے ہیں، تاہم اِن کی ادائی کے اوقاست محتلفت بن عمره كوريح اصغر بهي كمنت بن اوربي سال مجرك تمام ايام مين وا ايام جي مسميه اواكيا جاسكة سبعية ويم مخصوص ايام بعنى ذى المجرى الحطوي البروي تارسط كوبرى اداك عاسكتاسيد إن ايام كي علاده كلى اور تاريخ برج ادانهيس و ائد جيم معرس صاحب استطاعت کے ليے ايک دفعه فرض سے البترعره سنست ما الراكب دفعهاس كى نبت كرسك توجيرواحبب مو عالمسيد. تعنى اكرعمره كا احرام بانده لياسيد، تو يحيرلازماً اس كولوركرنا برسيد كا. ، اگرمفرسکے دوران کوئی رکاورط بڑجائے اور انسان عمرہ ممل نوسکے۔ توسلسے بهرحال قضاكه نابوكا اسب أس كوترك نبين كياجام كارخود خصنورعليالسالم كا 

محرفی حق منیں دیا۔ الند علی حلالاسنے حاملیت کی تمام باتیں رئیومات میرسے یاوُل سکے پیچے رونروی ہیں ان کا پورا کرناصروری نہیں سہے ۔ الگ الاکھ کا انکے سوائے المنت كيونكرانها تنفح الحسائي النبوك لفاجر المنت نواه نبك ا دمی کی ہویا بمیسنے تحص کی السکا واکرنا ضروری ہے۔ اس میں دوستی اور ڈیمنی کو كونى وخل نهيس كونى شخص كسى ندم سيط تعلق ركهتا مود حامل مو يا عالم ، اما منت بهرعال واحبب الادام ونى سب وصوكه دمي الجرى خياست وعنره كامال قطعاً حرام ب ما ل المركوني ابني نوشي سيكسي كو كيوش في في التي اليف والع كي سيار ما تزسيف ـ وكمدنه ا ما منت كى اوائيكى مراكب كے ليے لازم سے۔ تقيسم منهر سكيموقع ميداوكول سنيه ايك دوست ركامال تحطيه عام كهابانيب لوط ماری ایرفطی محام ہے -اس کاحساب قیامت کودنیا بھے کا مہدو تو صبیدی کافرسدے۔ اگرکسی ملان نے مندو کا مال کھایا ہے۔ تو وہ بھی معاف بنیں ہوگا کسی نے مضرت عبالنرین عباس سنے کہا کہ ہم جہا دسکے سیے جانے ہیں . ذمیوں کے علاتے سے كزيست بوست كوئى بعير بجرى يامرغى وغيره بل جاست اتومم كها سيست بن اخريم غازى ب ذميول كامال كهاسندي كوئى حرج نهيس سيحضة بهضرت ابن عباس المال كهاسف اور فرابا يه تووي بات سهم وبيودلون سنه كي تقى ليس عكيت في الاعتبان سبيل يعني اميون كامال كها حاسف كوئي حرج نهين . فرما يحب ذمي لوگ مسلما نول كو سخرير آدا كرستے ہيں تو پھران سكے ال وجان كى حفاظست مم بدلازم آتى سبے ان سكے ال كوائى رضامندی سکے بغیر کھا ناح ام سے۔

فرای بعض امل کتاب سیاسے ہیں۔ کہ اگر آپ اس کے پاس کنٹر وال طور آف امنے کہ اور کھیں۔ کہ اگر آپ اس کے پاس کنٹر وال طور آفت امنے کی وال کہ اور معض کی دائیں کہ اگر ایک ونیار کھی امانت رکھیں، تو جہ کا وار معض کی دائیں کہ اگر ایک صبورت سے الدھا وہ تا ہے گا۔ فرال امانت کی والیسی کی ایک صبورت سے الدھا وہ تا ہے۔ الدھا وہ تا ہے۔ الدیسی کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں سے الدیسی کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں سے الدیسی کی دائیں کی در دائیں کی دائیں کی

وه وابس نهیں کرسے گا ، فی امانت کی وابسی کی ایک صبورت ہے الآحاد مت کا کیک میں میں کرسے الآحاد مت کے متر کی ایک صبورت ہے الآحاد مت میں کا کیک کے تواس کے مسربہ سوار کے ۔ اہم کاکیٹ کے تواس کے مسربہ سوار کے ۔ اہم اکو منبی میں کا پھیا کو رکھ کا ہے ۔ اہم الوصنی خراس کے بیادی کے ایک کا سے یہ اخذ کیا سے ۔ کر قرض خواہ سابنے قرض کا پھیا کو رکھ کا سے ۔

بنی مجید ہو تاسبے حاجی کو کا رول اور اسب خاص طور میرکرنسی نولوں سکے کا رول سسے لادا جا تاسبے۔ اور آگر کار پہنانے والاکوئی نہیں مینی توسینے یاس سے ارتکال کر کے میں ڈال لیاجا تا ہے۔ کہ حاجی کی پہچان ہور بیرسب فخریر جیزیں ہیں ۔ان کی وٹرسسے رصا خالص الشرکی منیں مہی ملکراس فعل میں دوسے راوکوں کی رصا کو بھی شامل کر سنے كى كوسسى بوتى سب اوربى جيزلفظ ليتركيم فيهوم كے فلات ہے ۔ فرایا ج اور محره کر النرکی رضا کے۔ لیے لوراکر د نیان احصی خدی کھر اگر تم روک سید سکتے بعنی تم سنے احرام با ندھ کہ جے باعمرہ کاسفرشوری کر دباسسے ر اور راست می کوئی رکا دس پیارگی توسیعی میارستیم می اصاری تونین كمينعلق ففهاست كلم من اختلاف بإياما تاسب الم شافعي كم نزر كيب تشري المصارصرف البيي مررك من مناربوتا سيئي يجب رج وعمره كي ادائلي من كاوك بن جاستے واس کی منال سات عمر می صفور علیالسلام اور صحابہ کا واقعر سے ورجی ان كوصرببي سكم مقام برروك وبأكبا اور اسب بغير عمره سيك مرينه طبته كولوسطي الم الوصنيف مي مكاب كيم طابق وتنمن كى ركا وسط كي علاوه ببجاري يا حادثة معنی انتصار کاسبب بن سکناسید کوتی ایسی تناری لاحق بوکی سید حسب کی وتبسيعان فلي معنى تبيل كرسكنا ياكوني الباحاد تربيب والكاسب سحنت رهمي بو كياسب المالك زخمي موكئي سب كرسطن كيرسن سيعندورموكا سب كريك نے السنزروک رکھاسے۔ سیلاب آگیا۔ ہے باکسی اور وجہ سے الکست وك كياسيد بيمي شرعي الحصاركي تعرفيت بس استه كا. اس قسم كي صورت حال سك متعلق ارش دفرا با فيما استيت و من اله دي بوميشر بوقرا في كردو - المرام إنده كريج وعمره سي محروم سين كي صورت بي قربانی واجهب مهوجانی سب را بیب بحری با کاسنے یا اوندط جو بھی میسر ہو، قربانی کہ می اوراحام کھول میں۔ یہ قرابی کس مقام برکھیے، اس مسکر بین کھی اختلاف ہے۔ ام شافعی فراستے ہیں کہ ص مقام برکوئی ڈک جاسئے، وہی قرابی کرسکے احرام

ابھیارسکے مہائل ال عمران

و المرس الم درس لبست ومشسق ۲۶

البيت ٤٤ تا ٨٧

الله السيدين يسترون بعهد الله وأيمانهم ثنا قِلياً لَا أُولِيكَ لَا خَلَاقًا لَهُ مَ فِي الْخِدَةِ وَلَا يُكِلُّمُهُمْ الله ولا ينظر اليهم يوم القديمة ولا يزكيهم وله موعداب اليدم اليوس وان منهم لفريق اله سيلون السنتهم بالكتلب لتحسبوه من الكتب وماهوم الكيب وكيولون هوم عنداللوها

هُو مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَلَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُوبُ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴿ ترجیه در بینک بولوگ النرسکے عداوراین قیموں کے برسے عقوری می تیمن خریدتے ہیں۔ بین لوگ ہیں کہ ان سکے سیان میں خورسے میں تحجیر صعبہ ہیں اور السّران سیے کلام نہیں تھے کا۔ اور نہ ان کی طرفت نگاہ کر سے گا قیامست سکے دین۔ اور نہ ان کو باک کر سے گا۔ اور ان کے بیلے در دناک عذائی کا اور مینک ان امل کتاب میں سے ایک گروہ الیاسید مورست بن این زبانوں کو کتاب کے ساتھ، تاکہ تم کسے کتاب سے الکان کرور حالانکروه کتاب سینیس ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کریہ النٹری جانب کے ایس کے اور وہ کہتے ہیں کریہ النٹری جانب کے ایس کے اور یہ النٹری جانب کے اور یہ النٹری جوسط کیتے ہیں اور یہ جانب ہے ہیں (اس کے اور یہ النٹری جوسط کیتے ہیں اور یہ جانب ہے ہیں (اس کی جانب کے ہیں اور یہ جانب ہے ہیں (اس کی جانب کے ہیں اور یہ جانب کے ہیں (اس کی جانب کے ہیں اور یہ جانب کے ہیں (اس کی جانب کے ہیں اور یہ جانب کے ہیں (اس کی جانب کے ہیں اور یہ جانب کی جانب کی جانب کی جانب کے ہیں اور یہ جانب کی جانب کی جانب کے ہیں اور یہ جانب کی جانب

اس سے بیشرامل کتاب کی دستی اور مالی خیاشت کا ندکرہ موجیکا ہے۔ آج کی اسلی کی اس کی ر ایاست بھی اس مسلم کی مطرمی میں اور ان میں اہل کتا ہے کی تیسری مٹری خیاشت کا ذکرسے تیسری خیاشت يبلوك أن ببش كوريول كو تجيبالية بن موالترتعالى سنه سالفه كتب من قران كريم اور حضورخاتم النبين صلى الدين عليه وكتم كم من على نازل فرا يي عنين والانكراليز تعالى سنة

نهيں كاسك كا ماريوى سكے ياس نهيں جامحنا وغيرہ ورغيرہ و اور اگرمجوراكمي يا ندي كوتورنا برسسے ـ تو بجراس كي عوض من فديد دينا برتا سبے ـ بهال براسم ككوبيان كياكياسيد- فمن كان مِنْكُمُ مُنْ دَيْنَا تَم بِي سِيرِكُو في بارمو. افسيله اذى مِن تَلْسِه ياسكيسمي لوني تكليف بوففيدك مِنْ صِيكَامِ اوْصِدَ وَقَيْدُ اوْلِيمُكُ لِي مَرْبِرسِهِ روزسِهِ سِمَا صِدْ سے یا قربانی سے ۔ بعنی عذرسکے ساتھ احدام کی یا بندی تورسنے کی صورست میں ان نین حزا دُل میں سے کوئی ایک اواکسرنی ہوگی ۔ تین روز سے مجھے یا سدف میں نین صاع گندم اوا کرسے یا محماز کم ایک بھیٹریا بھری ذبیح کرسے ۔ سد قرکی سورت من جيم ماكين كونصف صاع كندم في كس اداكرنا موكا. محترت كعب بن مجرة سنه احرام باندها بواتها . كاندى بياسنه سيساك علاست مصاوراب سيح سراس وينسط وينس المعادين الدلام كأكذر مؤاتو فراياتها سي سرك جانورتهين مهبن سناستي بيءعون كيا صنوار! واقعي ببت من ستي مرهم من المام بانه ها بواسب كياكريما بول محم ہوا اگر سرمندوا ناسسے۔ تو ایب بھیٹریا بھی کا دم دیدسے یا جھماکین کوصدقہ منی یا بنی دان سکے روزسے رکھ سے اس جابیت کی تلافی ہوجاستے گی۔ ع كى بين تسمين بين لعني افراد، قران اور متع و افراد رج بيسب كرميقاست صرفت جے کا اترام باندسے اور جے کوسکے اجرام کھول شیے۔ اس بی محمرہ شاملیں موما و دوسری سورست قران سبے کر کوئی تخص میفات سے عمرہ اور کے کا منتركه احرام بأنرسط يحمره اواكرسن سن بعداحام بزنهوسك بكراشي احرامس ایام سے میں سطح کرسنے کے تغدیعنی دس ارتبے کواٹرام کھول سے بھنورنی کرم عليالسلام سندحجة الوداع سكيموقع بيرسي طرلقة اختياركما تفاءام ابن قيم فراي ببن كرصيحكم باست بيى سب كر مصنور ملى الشرعليه وتلم سنے قران كى تفاكيز كرا مارث مِن واضحطوريداً أسب كم أسب يبيد من كمت تصليط كليط وحديدة

مج کی تنام

وه الترتعالى سيداس مالهت مين ملاقات كريسك كل كرالتارتعالى اس بيغضبناك بوكاراب سنه يه آست مى كلومت فرائى ران السيذين كيشستن ون بعهد الله واكتمانها فيستوالا مصرت اشعب بن قير فرات بي كريداييت بالديد اسيم ين ازل بوئي د. ارشادرياني سبت إلى السيدين كيت كودك بعهد الله وأدمانهم تصت افیلی از جوادک لینے عمداور قسم سے برسے دنیا کا تعنیرال خرید تے بين أوللَّإِ لَ خَلَاقً لَهُ وَفِي الْآخِدُ وَالْآخِدُ الْنَ صَلَى الْحَدَا مُرسَدُ مِن مَجِدَ بنيس - دنيا كامال حس قدر هي زياده بو-الخريث كيمقاسطي بالكل مقيرسهد هَا الْحَيْكُونَ السَّدُنْ اللَّهُ مَنْكَاع بيرونيا كي زندگي توظور اسا بهستن كاسان ل مه عيل مستاع انستنس قبليل أب كردين ونيا كامالهال أخرست كيم تفايله من الكل قليل هيه - لهذا ونيا كي حقيروال كونا جائز ذرا تعسي ماصل كرسني والول كرا خرست من تجيم ما كنيس بوكار وكر يكلمه مرالك اور التندان سسي شفقن وقهراني كيرسا تفركام نهير كرسا كالمغضاور بازريس كي

صورت من توضرور کلام کرسے گا مگرلطف وکرم کے ساتھ گفتگو منیں فرماسے گا۔ ولاينظى إليه عركي القيم القيمة الوين كاورنه الكاه شفقت سي السي الكول كالمرت وينص كالموت وينطف كالمران كوباك بعي نهين كرست كارير

بهشر مخامستوں میں است بیت رہیں گئے۔ وکے ہو عدا ہے الیت واور وه عذاب البم كانتكار مول كے .

الغرض! الشرتعالى سنے بہودلول سيے عهدليا تفا-كر ہرىنى برحق كى جهت

كمتا اس ببرايمان لاما اوراس طرح خدا تعالى كي عبد كى ما ندى كرنا مركران لوكول سنے عمد کو تور دیا و انبیار کی تکزیب کی اور الله کے احکام کو جھیایا کالماللی ہیں

متحركيت كى يحبوني فتم كم كاكر دنيا كالال عال كالركال والانكر الشرنعاك لل سنا كالمال عالى يندى

الملكتاب كى يىجهدى

قرباني كايدل

تمتع كى شيط

سكتاسب، البته اليي قراني كو عدود حرم سك اندر ذريح كمناصر وري سيك . لعص صورتی الیسی بھی بہت سے اسلی ہیں۔ کرانسان قربانی کرسنے کی یوزیشن من مريو والسيمي عالات المصمتعلق فرما يا فصن لا يجيد المركوني قرباني يز السنے فوجب ام شکات کے آگام فی الکھیے تروہ ایام ج یں بین روزسے ركم وسبعب قراذا رجعت وادر ساست اس وقت مهار الساس وقت المراس الوط ما وُ تُولِكُ عُسْدَى الله كُلُمْ الله المركمة من المرسك وس موسكة . لعني وتحفل ع قران يا سي منع اداكرسي اور قرابي كرسن سي سي اس كي اس كي اس مال زمو إ جانور زمل مستحے، تواس قرابی کانعم البدل دس روزسے ہیں۔ تین روزسے تو داضح میں کرایام ج من منصفے عائیں سکے بعنی ذی ایج کی سامند، اعظا در او کوسٹھے عائیں کیونکہ دس تاریخ تحوروزه ركفنامنعسب البننهساست روزول سيصنعلق اختلاف سب ،الم ثنافعيّ فرا سنے ہیں کر والبس توسنے سمار حالی کاسبنے وطن ہنج اسبے اور بر روزسے السيسانين فحراكر ركفنا عابين مركرام عماحت فرماست بي كروابس لوسطين سيصمر ورج سب والبرى سبئے يحبب ايام جي تنم بوجائيں توريسات روزي الكه قبام بوتوحم من كصف عاسكت بن راكست من الحصواب الحمر طرح در سینے ، دس روزسے بیسے کرسنے سے قرانی کی تلافی ہوجائے گی ۔ اورحاجی كا قران يا تمتع درست بوجاستے كا۔ فقهلسنے كرام فرماسنے ہم ۔ ايام جي بي تي وندے لازمی بین اگریم جھیوسٹ سے تو تھیرا تی ساست الیجیائے کی عنرور سانہیں ۔ اسے بهرمال دم دنیانگیسیے گا۔

فرای جمتع اور قرانی سے مائل کے تعلق شرط بیسے ذلک لِمُن کُلُم اللّه کُلُه کُلُم مَن کُلُم مِن کُلُم کُل

کھانے والا آجرہے۔ وَالْفُقِ إِنْ مُحْتَالُ دور استخص وہ ہے جومحتی ہوکر عور کررسے و کالے بخید کا لھے ان اور تیسار شخص اصان جبلانے والانجیل ہے ان تینوں اقعام کے آدمیوں سے الٹرتعالی نفرت کرتا ہے۔

مجرفرا يا بن شمه كي لوگ ليسه من سن النارتعالي محبت كرتاسي لا عبوبولوگ

سخص وہ ہے جودین کے مقابلے بین جہا دکہ تاہے۔ بھریا تو فتح کے ہیں جہا۔ یاشہ پر ہوجا تاہے۔ فرایا دوسرامحبوب اومی وہ ہے۔ بجسی قافلے میں شامل ہو کہ سفر رہ جا تاہے۔ طراؤکے مقام رہے قافلے واسے سوجا نے ہیں اور وہ فدا کے حصنور

محطرام وكرنما زیره متاب النوسلے سامنے اپنی مناعات بیش كرتا ہے - بھر حبب نماز فیر كا وقعت بوجا تاہے - توسینے سائقبول كوبدار كرد یا ہے - وزیا

تیسرامیجوب خلاوه شخص سبے بیجر پڑوسی کی تکالیفٹ بیصبر کرتا سبے۔ بہال کر کر کسے موست آجا سنے یا و کی سسے بیکی گری اختیار کرسے وان افتام سے لوگوں سے

العظرنغالي محبيث كرنا سبيك ـ وربع جرا

 سَيَفُولُ ٢ درس بشناروكي (٨١)

الْحَجُّ اللَّهُ وَكَا فَكُوْ مَكَ فَكُنْ فَرَضَ فِي مِنَ الْحَجُّ اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنَ وَلَاجِدَالَ فِي الْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنَ وَلَا جَدَالَ فِي الْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنَ وَلَاجِدَالَ فِي الْحَجُّ اللَّهُ وَكَا وَلَا فَالْنَادِ التَّقُولُ عَنَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترهیمه بن جے کے پند میں ہے ہیں ، جو معلوم ہیں کہ ب حق شخص نے جے کو لازم کو الله اللہ میں ہیں ہے ہیں ہیں ہیں ہے میں ہے سے اور در گذاہ کی بات اور نزگذاہ کی بات اور نزگذاہ کی بات اور نزگزاہ اور حج کے گھر قریم نیکی سسے الٹر تھا لی اس کو جانا ، اور تو شر بنا کو ۔ بیشک بهتر توشہ تقوی ہے ۔ اور محص سے ڈرو، اے تھل منڈ (۱۹) تم بر کوئی گذاہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم بہنے رہ کا فضل تلاش کمدو اس سے میلے جا داور جے کا مشتر کہ کم بیان ہو تھے اصل میں کہ بیان ہوا۔ کہ جے اس سے میلے جا داور جے کا مشتر کہ کم بیان ہو تھے اصل میں کہ بیان ہوا۔ کہ جے

اس سے بیلے جادادر کے کامتر کرتی بال جو بھرات انکامت بیال ہوا۔ لہ کے بائم ہوا کا اعرام باند سے بیلے جادادر کے کامتر کرتی رکا در با بدا ہو جائے ہیں بیاری لاحق ہو بائے یا دخمن کی دست ہے داست علی خوفوظ ہو جائے تراس صور میں کیا کہ بائے اس سے بعد تمتع اور قران کا بیان آیا کہ بھے اس میں بھر اس میں بھر اس سے بیلے جا در عمرہ نصیب ہو جائے یہ اللہ تعا سے کی بدت بطری تعمدت سہتے بیلے شخص کر دم تعنی قربانی دنیا ہوگی۔ آگر قربانی کی استطاعت نہیں ہے۔ تو دس مخص کر دم تعنی قربانی دنیا ہوگی۔ آگر قربانی کی استطاعت نہیں ہے۔ تو دس دوزے سے سے اللہ تعا الی کا شکھ اور کر سے کا ایک طریقہ ہے۔

ران آیات بین بھی جے کے خلفت اس کام بیان ہوسئے ہیں اس کے علاوہ مشرکین کی اس مخرلین کار ڈریسے جواہنوں نے سے سے متعلق زمانہ جا کہیں۔ دلطايات

انجیل می موجود لفظ فارقلیط کی جگر مردگار یاشفیع محکد دیا اور دس مزاری بجائے لاکھول محکد دیا۔ اور اس طرح لفظی تحرایت کی۔ اللہ تعالی نے قرآن مجدیس فرایا ہے کہ اس سنے زمین وآسمال کو جھردن میں بیا گیا۔ آگے فرایا مّا اَمْسَنَا هِنْ لَعْوُدِ " می اس سنے فرایا کر اللہ نوالت میں جبی رو و برل کی ، توارت میں جی موجود ہے کہ السّر نے زمین وآسمال کو چھر ول میں بدیا فرایا ۔ مگران لوگول نے آگے بھر دیا فاستواج دیھراس نے آرام کیا) السّر نے فرایا پر توکفر کا کھر ہے ۔ کیا خالی طلح دیا فاستواج دیھراس نے آرام کیا) السّر نے ساتھ الی بات نسوب کو ناصر کے تھے دیا فاطر ہے ۔ میگران لوگوں نے محف ساتویں دیل کی چھی ٹی بیت کہ نے کے لیے یہ لفظ کو سے میم کران لوگوں نے نافعل کی ایک مثال سنے ۔ انہوں سنے متر صرف الفاظ کو تبدیل کیا ، مکم معنوی طور رہے می مطلب کچھ کا کچھ کردیا ۔

معمانوں میں سے اہل بوست بھی اس بھاری کا شکار ہیں ۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ تو تبدیل نہیں کرسکے محرم طلاب سارا الط بلی کر دیا ہے ۔ جس آبیت سے جا ہتے ہیں ، و بیجیئے میلا دکاموسم سے جا ہتے ہیں ، و بیجیئے میلا دکاموسم آتا ہے ۔ بیاڑیاں بنائی جاتی ہیں ۔ پوجھ بھائی بیر بہاڑیاں کیسی ہیں ، کہتے ہیں قرآن بی صفاوم وہ بہاڑیوں کا ذکر آیا ہے ۔ اِن الصفا کا اُلم رُوہ کھ نے شعبا ہے والله تعملی ایس قرآن پاک میں صریح تحریت میں ۔ اس قسم کی ایس قرآن پاک میں صریح تحریت سے میں ۔ اس قسم کی ایس قرآن پاک میں صریح تحریت سے میں ۔ اس قسم کی ایس قرآن پاک میں صریح تحریت ہے ۔ قطعاً ناجائز اور گھاری کا بعدت ہے ۔

بهت سے واعظین اورخودساخة مفسری بھی اسی ڈگریول ہے ہیں۔
ایک صاحت کی بسرالٹ کی نفیہ بھی ہے ،اس میں بھی ہے ۔کہ اسم اللہ سے اللہ کا امراد
حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے ۔ حالانکہ اسم اللہ سے اللہ کا امراد
ہے ۔ اور اللہ کا امر بیکہ ہی شوع کرنا چا ہیئے مگر اننول نے اس کا مخی تبریل
کردیا ۔ خود بروفیسر ہی معلم ہی ،مگر تفییری کے ہمزا قا دیا نی نے بھی تو رہی کہ اکرمرا
امرسورة فتح میں محررکھا گیا ہے اور رسول اللہ بھی محصاہے دا تعیا ذیا للہ ) بعنی لفظ

بطور دم قربان کرنا ہوگا۔ اس طرح احرام کی حالت ہیں کوئی مردسلا ہوا کی طرح کے موزہ کہ مندی ہیں ہیں۔ بنیں ہیں ہی ۔ نوکسٹر بوشنے میں ہیں ہیں۔ نوکسٹر بوشنے کی بین ہیں گئی ہیں ہیں گئی ہیں ہیں ہیں گئی مگر جہرہ کھلا ہوگئا اسپر کی طرا نہیں آ نا جا ہے۔ اگر کوئی عورت بہدہ کرنا چاہے توجیرہ بہد کوئی لیکوئی وغیرہ دکھ کراو ہہد نقاب ڈال کئی ہے۔ جس سے کی اچھرے کو ذریعے۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا بھی منع ہے اس کے تعلق واضح میں ہے۔ 'دھے ہی کھی کے احرام کی حالت میں شکار کرنا بھی منع ہے اس کے تعلق واضح میں ہو، خوجی کا نکار نہیں کر سکتے۔ اگر کرہ کے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ لہذا اس کو کوئی دوراخض بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کرہ کے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ لہذا اس کو کوئی دوراخض بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کرہ کے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ لہذا اس کو کوئی دوراخض بھی نہیں کہ سکتے۔ اگر کرہ کے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ لہذا اس کو کوئی دوراخض بھی نہیں کھا گئی ایوسی بھیزیں احرام کی حالت ہیں ممنوع ہیں۔

الله تعالی نے فرایا ، جب تم میں سے کوئی بینے اور پر جج کولازم کھیے ، تو فکلاً دُفَّ جج میں رفٹ نہیں سہے ۔ لفظ دفث عام سہے ۔ اس کا اطلاق معمولی سے بردگی سے سے کرمیا شرت کس ہوتا سہے ، بورت کے ساتھ بوہ و کنار شہوانی ابنی اور مباشرت سب رفٹ میں اجا تا سہے عیر بورت کے ساتھ توریر شہوانی ابنی اور مباشرت سب رفٹ میں اجا تا سہے عیر بورت کے ساتھ توریر بین برقی احرام میں مالی محالت میں یہ افعال اپنی بروی کے ساتھ بھی جائز بین مروق حرام میں مرکز احرام کی حالت میں یہ افعال اپنی بروی کے ساتھ بھی جائز

نهیں کہنے۔

وَلَ هُدُونَ الرام می مالت میں فسق بھی جائز نہیں اس سے مرادا طاعت
سے باہر نکل جانا یا نافرانی ہے۔ اگر جریہ جریہ علی مالت میں بھی منع ہیں گرجب
کوئی جے یا عمرہ کی نیت سے احرام باندہ لیتا ہے۔ تو ان کی مما فعت میں شدت
براہوجاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جرمت سے میں درکوئی گناہ کونا عام جگر کی نبت
زیادہ جرم ہے۔ یا جس طرح حرمت سے میں دیا رکوئی گناہ کا از کا بریہ بیوں
کی نبیت زیادہ یا عسف وہال ہے۔ الغرض احرام کی حالت میں نافرانی کوئی بہت
براگئاہ ہے۔ فسق کا لفظ نفاق اورائح تقاد مربہ بھی اولاجا تا ہے۔ عمل رہمی اسکا اطلاق
ہرتا ہے۔ کا فرول، منافقوں اور عام گناہ گارمونوں کے لیے بھی یہ لفظ استعال ہوا

سيصحابي

نافراني

الرعم كا ١٠٠

تِلْكُ السَّسِلُ الْمُ الْسَّسِلُ الْمُ الْسَّسِلُ الْمُ الْسُلِيلِ الْمُنْسِلِ الْمُنْسِلِيلِ الْمُنْسِلِيلِ ا درس لبست و منفن مع

مَاكَانَ لِبَشِي اَنْ يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِانَ وَالْحُكُو وَالنُّ بُوَّةَ ثُكُّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُوْنُوُا وَبِسِّنِيْنَ بِمَا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِكِنْ كُوْنُوُا وَبِسِّنِيْنَ بِمَا كُنْتُمُ كُنْتُمْ تُعُلِيمُونَ الْكِتْبَ وَبِمَا كُنْتُمُ عُنْتُمْ تُعُلِيمُونَ الْكِتْبَ وَبِمَا كُنْتُمُ الْمَلَلِيكُونَ اللهِ وَلِلْ يَامُ رَبُولِ اللهِ وَلِلْ يَامُونَ اللهِ وَلِيمَا كُنْتُمُ اللهِ وَلِلْ يَامُونَ اللهِ وَلِلْ اللهِ وَلِلْ اللهِ وَلِلْ اللهِ وَلِلْ اللهِ وَلِلْ اللهِ وَلِلْ يَامُونَ اللهِ وَلِلْ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَلِلْ اللهِ وَلِلْلهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهِ وَلِلْ اللهِ وَلَا اللهُ وَلِي اللهِ وَلَاللهِ اللهُ وَلِي اللهِ وَلِلْ اللهِ وَلِلْ اللهِ وَلَا اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَلِهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِلْ اللهِ وَاللّهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهُ وَلِللْهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللهِ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِللْهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللهِ وَاللّهُ ولِللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

ترجبه به کسی انسان سکے بیے یہ بات (ماسب) ہیں ہے۔ کہ اللہ تعالی اُس کو کتاب، کھے اور نوت عطا فروائے ۔ بھروہ شخص لوگوں سے کے کہ ہوجاؤ تم میر سے بند سے اللہ کے سوا۔ لیکن وہ اور اس کے کا کہ ہوجاؤ درب وائے۔ اس وحب سے کہ تم کا اور وہ تم کو کہ مرکب کے اور اس وحسے تم اِس کر بھر ہے ہو (اور اس وحسے تم اِس کر بھر ہے ہو (اس بات کا کی تم بالہ رکے فرشنوں اور نبیوں کر رب باؤ۔ کیا وہ تم کو کن رس بات کا کی تم فرا نبروار ہو جیے ہو (اس)

الم كاب كامت خان الم كان كاندكره موجكاس الدكرة والموكات المركاد الى ربوايات المركات ا

نهب بونا- حالا بحرصر ببن مشركعب مي صريح الفاظراستيم بي كسي سنيام المومنين حضرت عائنه صدلقة فاست صنور عليال الم كافلاق كم منعلق سوال كيا والهول كما حسكان ريسول الله كبشك ريس المبتريعي صورعلبالسلام الناتول ميسس الكسانان منع برسجين والدين دريافت كياها - كرصنور عليه السلام كي تحصر الوزندكي كبيى سب - أب كافلاق كبياسب - أب محصري كياكيا كام كرست مي توجواب ببي تفاركه صنورصلى الشعليه وكلم انسانول بين سيدا يكسدانسان ببي رجو كام عام أدى المحصرم كرستيم، وه كام التنزكاني هي كرتاب - مديث شركيت بي كبنني الين البشك كالفظ أنسب و في من ذور الله نبي أنا - يه توعيما يُول والاعقيره سبع وانهول سنے بھی میسے علیالسلام کوخداکا حبزونیا دیا۔ اور اج سے ممان کھی ہی عقيده كصفيح بير - الغرض إحضرت عائشه صديقيه ط في أنحضرت علالهام محصم سیمری کا دوده دوه بینے ، اپنے کی طریب صافت کر کیتے ہے۔ ہے کا انکا سگا سينت ، كوما اينا كام لين دست مبارك سيدانج مرسي ليتي شيد -مخاری اسلم اتر مزی اور دیگر کشب احاد سین این به حدیث موجود --مر محجد الوك آب كى خارمت من الكيب عدم الكيب مقدم الاست تاكر آب اش كا فيصله فرا مي . مصور على السالم منه الناسي فرايا المناسة فرايا المنان بول اور ان ان عالم الغيب ننيس بوتا من ظاهر من تها رامعا ملسنون كار اوراس كيمطالي فيصله دول گا- ہور کا سے ایک فرلق اینامقدمر بیش کرسنے میں بڑا جرب زبان ہوا ور دور ا فرلق اننا فصيح نرمو فرايا فلعلك بعض كم العن بحبقت كم الين بروكرين اس كي دلیل من مراس سکے حق میں فیصلہ شہرے دول ۔ یا در کھو! جو شخص کسی جبر کاستی نہیں سبے۔ وہ اس چیزکومسند سے کیونکہ اس کے بی بی وہ دوزنے کی آگ کا کھا ہو كا - فرطايلي النيان بهول - باطني حالاست تو العثرتعالي سيع علم بي رحبب وحي مازل بوتی سبے ۔ مالک الملک کی جانب سے علم دیا جاتا ہے۔ اور معلوم ہوجاتا ہے ۔ فرطان معلوم ہوجاتا ہے ۔ فرطان معلوم ہوجاتا ہے ۔ فرطانی معام کر فائز ہیں ۔ فرطانی معام کر فائز ہیں ۔ فرطانی معام کر فائز ہیں ۔

اسى سيلے فرما يا و تنزودوإ زاوراه سے لياكرو ـ تورثر بناكر ج كالعزافتيارو أمى كورياب مبية كم وه براتي اورسوال سيسين يحيد. نومشر بنا اور اس كي يديا يُزولك احتيادكرنا بالكل درست سبے اسباب كوندك كدنا درست جهيں البتران درائع اوراساسب بيمعروسر ركھنا توكل سكے خلافت سبے . عجروس حوث النزكى ذات بر بردنا عاسینے وی ان اساسب بن تاخیر بیاکرسنے والاستے بیاری کی صورست بس علاج كمنا ورست سب يمكر واكم بركه وسركه ناجاند نهبل كيونكه شفانون ما الترسب الرالترماسي كانودواني من تا نيرببا كرسي كا ادرم بين عانب بوطاست كا، ورندلا كه دوائي استعال كري كوني فائده نه بوكا - الترطاسية توباني من بياس محجاست كى تا نير بيد كريت ادراكروه نه جاست نولورى نهر كا بانى بى كر مجى استسقاء سكيم ريض كي بياس نه بجھے۔ براس سكے قبعنه قدرست بيرسيے معلوم ہوا کراساب میکنظرول ذاست خداوندی کاسے مگراساب کو ترکب کرنا رواندیل سبے الذاج کا اردہ کیاسہتے۔ توسواری کا انتظام کرو، سامان سابھ لو انراجاب سكے سيے روبي بيس سے او اور کھے توکل برخدا رواد موجا وُر بعنرزادِ راه مغربي تكنا توسيسي ع زست نفس اور شافن كے خلاف سبے اس قاحتیں بيليهوني بي انسان دوسرول بياوجه نبتاسيم كركم بالكل جائز نهيس. لهذا فسنه ما يك

بوشخص فالی فاتھ سفر پر رواز ہوگا ، ظاہر ہے کہ اسے خوریات زندگی کے بے فاتھ کھیلان بڑے گا۔ حالانکے گلاگری اسلام میں حام ہے اس میں شک بنیں کہ آج آدی دنیا کے مثلان دوسروں کے آگے فاتھ بھیلائے ہیں۔ مگری کرائے اور ہے شاہ ولی النظر فرائے ہیں۔ کرچوری ، ڈاکر دخیرہ کی طرح گداگری بھی ایک معزبیتی ہے اور حام ہے یصنور علیالسلام نے ارشا دفرہا یا کسی آدمی کو سوال کرنا موانی میں ، اسلے جندا دمیوں کو بچھ وقت کے لیے سوال مسابق ما میں باتیانی کی حالت میں ۔ آ ہے جندا دمیوں کو بچھ وقت کے لیے سوال کرنا جا اس درست ہو سوائے خاص بریشانی اما زرست ہو سے سے اما زرست ہو کرنے اور ایک کی حالت درست ہو

الأقرى على

سنى كافتهم ، عقل اور ذكاوست تمام النانول سسے مراه كريم و تى سب يناع قالنان موتاسب و وسيطي زياده ذكى موتاسب - الترتعالي اس كال درسے كى صلاحيت فدلعیت كرياسي- اسك فرما والسب بوق يعني ايا تخص سعد الله تعالی تنا ب اور محم ك علاوه نبوست بمعى عطا فرا مسه اس كى بيشان شيس سے تنظر كيف ول السب اس كاروه الركول سے كے كو لوگاء كا إلى من دون الله الله الله علاوه ميرسي بندسے بن جاؤ۔ یہ بات ناممکن سے کراکٹرتعالی تو بنوست اور رسالت عطافرا نے اور وہ النزتعالی کی وصانبت کی طرف بلانے کی بجاسے اپنی بنرگی کی طرف دعوت مے دیاکسی دوسے رانسان باکسی عی مخلوق کی عیادست کی تلقین کرسے ریہیں ہوسکتا اكرايسي بات بوجائية تواس كامطلسب ببهوكا كرنعوذ بالترا التركا انتخاسبي درت نہیں تھا جنانج الٹرتعالی برجهاکت لازم آستے گی دنعوز بالٹر) کماس نے بلینخض كونني نبا ياجواس نبوت كالهل تهيس تفارنبي كامنصب توبيه سهد كمروه خود كلياتنا کی و صارتیت بر کاربزیوا ور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت ہے۔ دنیا کے معاملا میں بھی جیب کسی خص کو وزارت یا گورنری کے عہدد بیافائز کیا جا تاہے۔ تواس "توقع ہوتی سبے کہ وہ محومت کی پالیسی کے مطابق کام کرسے گا۔ اگرکوئی شخص خلافت كرست توآسے اكر منسط كے سلےكسى اعلیٰ بخدرے ہر دواشدن نهيس كياجاتا- الشركانبي توالنتر كاكامل وفادار مروتاسيد ونيام منشاست ايزدي كي بمجيل الشركا فرمن بوتاسب و والشرك علاوه ابني يكسى دوسرى نحلوق كيعا دست کی وعومت سیسے فریسے کا ہے۔ انبیار کی ایک مصوصیت ریمی ہوتی ہے۔ کہ ات میں موجود انٹر سے کے تمام

ی دوت سیسے عظے سے ہے۔

انبیار کی ایک ضوصیت یہ بھی ہوتی ہے۔ کہ ائن میں موجد دبشریت کے تمام

تعلقے بہترین طور بیسنور جائے ہیں۔ الٹر تعالی اُن کی تربیت ہی ایسی کرتا ہے۔

حس سے اُن کے تمام قولی ورجہ کا ل کوینچ جاتے ہیں۔ اُن سے ایسی بات کا مزد

ہونا جو منشا عے الہٰی کے خلافت ہو، کا مکن ہے۔ الٹر تعالی نے موسی علیہ السلام کے

متعلق فرطیا ، ہم نے تم براصان کیا۔ تہماری برورش ہماری انتھوں کے سامنے ہوتی

مونی جاسیتے۔ وال جاکر صنوریات کی است یا رخر پیرسلے تومنع نہیں ۔ اور اگر نریت ہی خرید و فروخست کی ہو تو بھرالیا کرناجا کزنہیں ۔ بعض لوگ جاستے ہی سامان خریرسنے . سکے سبلے ہی ۔ تعبی سیرولفٹری کی غرض سسے جاستے ہی تعبی لوگول سی . کرمھائی اس سال لندان ما ماسیدے . یا اس سال حیازی سیرکرنی سبیدے ریہ باطل نظریت ہیں بجیب نیت ہی سامان خرید سنے کی سے ، تو بھرسونا بھی خریدیں گے اور کی طریب بیجنسے سیے طرح طرح سے سیلے ببلنے بھی بنائیں گے اور اس طرح گناہ میر گناہ مے مزیکسے ہول سکے۔ اگر بچ کرنا سب اور نیٹن خانص بچ کی ہونی جاسیے اس سکے باوجوداکر منرورت کی جیزی خریدلی ہی توکوئی ممانعت نہیں ہ اس ممن میں قرآن باک سنے دواصطلاحیں پہشنس کی ہیں۔ ایک اصطلاح " مضوال سبے۔ حب سیمرا دامور آخرست کی طلب سبے۔ اور دورسری صطلاح "فضل سي حرس معقصود رزق ملال سبك به دونول جيزين عائزين ـ

ہوں گئے وہ خلاسے ڈرسنے واسیے ہوں گئے۔

فرايالسركانى توسك كا، السرواب بوجاؤ، رب والي بوجاؤ بيماك أن في و المسكولان في المسكولان في المسكولان في المسكولان في المسكولان في المسكولان المسكولان المسكولان المسكولان المسكولان المسكولان المسكولات بونا جاسين السمين فالعن توحيد اور من المباوت بونا جاسين من المسكول كى المسلاح بهي كمرنى جاست و وسمول كى المسلاح بهي كمرنى جاست و وسمول كى المسلاح بهي كمرنى جاست و المسكولة من المسلول كالمسكولة من المسكولة من حال كالمسكولة كالمسك

عبهین کی علط تبیین

كل ذكركيا تحفا بحركة ب الترمي يفظى في عنوى تخريب كرنا الم كتاب كالم تفا منظراس زملسنے میں بیر کام خودسمان کھی اتنی مرسے کسے ہیں۔ ملکر ہے تو ان سے بھی ببرتر كام كريسي كلام الترسك السي غلطمعاني ومطالب بيان كرستي بب جوية التدكى مراوسها اورنررسول التركى تشريح سبعد مذخلفات وانندس سنع السامعني كيك اور مذا يمتروين في يدم طلب معيام كارج كابيرويز اورمرزا فاديا في عجيب وغرب "ا و الاست كرست من واسب و منطقت مولوى احمر رضا خال صاحب بر البرى سنے اس أيت فشل يعب الدي الكذين السركفواعكى الفنسيه وسي كيامطلب كالا سب السّرتعالى صنور ملى المدعلية ولم عند فراسب بي أب ابني طرف سيكير دي العميرسك بندو إحبنول سنه ابني جانول بنظلم كيسه كريا تضور عليالسلام ابنيامرت کومیرسے بندو کہ کرمخاطب کرسے ہی رتعوذ بالٹر)سے سے ولوی احمدرضافان ببنكسكة بين كرمضورصلي الترعليه وللم كى طرف نسبت كرسك نام ركھنا جائز سبے۔ مبيد عبالرسول عبالمصطفي عبالوني وعيره والانحربيطلب مركزنهين نكانا واست مطلب يرسب كرسانيني وأسبب الشرى طرف سس كهددين تعنى الترتعالي يول فرما آ سبے کہ کے میرسے بندو اِحبوں سنے اپنی مانوں ہے زیادتی کی سبے ، النزکی رحمدت سسے الیوس نامول - النفر تعالی میرکناه کومعاف فرط ویگا، اس کی مثال مورة مربیم می وجود سب الشرتعالى سنے جبائیل علیالسلام كوحفرسند سرئیم كی طوف به آبیت وسی كرنجیا .

ارثادگرای سبت اکمین عکرف ترج واصل نم ہی وفون عرف کا سبے۔ لنداہوتخض نوذى المج كولعدانه زدال سيسے سلے كردس تاريخ كى صلى حسا وق طلوع ہوسفة كمساً كيد، كمحرسك سيك ميران عرفاست بهيج كيا أس سيرج كربابيا . اور يخفس إن اوقاست من و فال نبين بن من من من من و و من سيم عرب ما ما من الكير سال قضار الأوكار كيونك وقومت عرفه کا کوئی برگ نتین و رجے سکے دیگرارکان مثلاً طوافت، قربانی ، رمی ممرات وغيره من ناخير جبي بوكتي سبيدا وركوني حجوسط بحي كتسب بجر المي ثلافي دم، صرقه یاروزسی کے ذریعے ہوئی سے مگروقون عرفہ ایک الیا اہم درکن سے حل کی كوئى تلاقى تهيس ميدان عرفاست محمر محرمر مسي نودس لي محد فاصل برسيد برميدان تين ظرف سي المراد السي تحطر بولسيد اس محانر جل رحمت نامي مياطسي حب سکے دامن میں صنور علیہ السلام سنے حجۃ الوداع کے موقع بروتون فرای تھا۔ تاہم آپ سنے واضح فرادیا کہ وقفت ھی سنے اور سے لی عرف نے موقف بیتی میں سنے بہال قیام کیاسہے مگرساراع فاسٹ موقف سے جہاں کسی کومگرسطے وقوف کرکے سے سواستے بطن عرب سکے جوسی کمرہ کی مجھلی طرفت سب ، وہل وقوف جائز نہیں ۔ جانجہ أجكل توراميران عرفات حاجول سيصحرجا تاسهدر وقومت عرفه مصنوت الهجمعلير السلام سكي زان سسيري كاركن جلاأ را سب اسي طرح والبي بمنزدلع وقوت الد عجرتى من عظم ناسب جسك الأزمات بي مصنور عليالسلام في ارشا دفرايا-قِفُولَ عَلَىٰ حَسْبُ اعِرِكُمْ لِيضَاعِ يمَعْرُو- اور كيرباستُ كُرُ طرسيق كيمطابق اللاكا وكركرو فأرت أرث من ارث أبيص وأبار المساح وأبرها يمار باب حضرت ابرابهم عليه السلام كى درانت مي سس اكب ورزسه ـ وقومن عرفامت سکے سیلے آدمی کا احلم میں ہونا لازمی سے۔ اگر بخیراح اسے وقدف كياسبك تووه وقدت نهيس بوكا اوركج بإطل بوجاستك احرام كيعوليت مبن اختلاف بإياجاتا سيئه بعض سيوركن كيني بن ادر بعض شرط كيني ، بهرطال من طرح ومنور نما زسکے سیان طرب داور کسکے بغیرنماز نہیں ہوتی .

مترادمت سے کسی کوسی و کیا جاستے، ندرنیاز بیش کی جاستے، حاصروناظر سمجھاجاتے علىم كالتمحها جاسته ، ما فوق الاسباب ، حاجبت روا اور شكل كتامها جاسته ، بهي تنرك سب اس قسم كاجمعي عقيره الترسك علاوه عنيركي طرف منسوب كيا حاست كانترك بوكا فرايع يمريكم يرحم نهين فسي كاكرتم فرشتول يا نبيار كورب بناؤ وأيامر كور بالسي فنوكيا وه تهيل كفركا حكم في سكتسب ؟ لعِدُ دُوْ اندُ وَ المسلمون إوجوداس كتحكم فرانبردارى اختياركر يبطي بود السركي وصابت كوانيا سيطح بورجب تم انرصيرول سي نكل كرروشني من آسيطي بوتوي وه نهيل الياصح كيس ويكارس المت تم مجركفرومشرك كي ناريجون مين عزق موجا وُاليانبين بو سكنا - الشركي نبي سي بيرتوقع مركمز نهيس بوسكتي -الم كتاسيسني على السلام سيكها خفاكركيا أسب برجاست بن كرلوگ أسبب كى عبا درن كريت كي توالسُّرْتعالى نيه اس كي والسب بن به قانون بتلاديا كمالتكركاني مذابني عبرسب كي طرحت وعوست ويتاسبت اور ندكسي عنسيب رالتركي مستح عليهالسلام سنے بھی راہربیت کی نسیسنٹ الٹرم کی طرف کرستے ہوئے فرايقا إن الله دلب وربس وربسك فريرا ورتها أسب كارب الترسي وبريمي اسى كى يحا درت كرتا بوتاتم يحي اسى كى يجا دست كروا لتركا برنى نہی دعوست مسے گا۔ کہ انگرسٹالے بن جاؤ۔ رئب ملاہے بن جاؤ۔ اس سیے سواکسی انسان کی ہوجا نہ کمہ و۔

سیا کی ما اسے اس سیلے اس مقام کوع فرکه ما تاسید ميدان عرفاست البيسسنان ميدان سيئه ريوس داسال غيرابا ورماسيد. تا بهم ذی المج کی نویں تاریخ کوسائے سال کی سرکل جاتی سے بحیب برامرال جول ستعلم والسب بهرطرف مخلوق مذا نظرتي بجيب تعيمنظر بوتاسب بصورعليه السلام كافران سب كرشيطان من قدرع فرسك دران ذليل مو آست داوركسي دن بين مواريد اس سیلے کہ وہ الترتعاسیے کی باران رحمست کو اترستے ہوستے اپنی انتھوں سے دیجھتا ہ بوم عرفه کی بعض خصوصیات ہیں۔ کم ذی النجے کی نوس تاریخ ہواوران انجرام کی عالمت میں مہور ام مجسکے بینجھے ظہراور تھرکی نمازیں انتھی ظہرسکے وقت میں اوا كى عاتى بين زوال كے فرا بعدام مج كا خطبه ديئا ـــــــ اس كے بعداذان ہوتى سبع میراقامست بوتی سبع اور طرک دوفرص اداسکتے جاستے ہیں ۔ کھراقامت میوتی ہے اور محصری نماز دور کعت اداکی جاتی سے۔ دونوں نمازوں سکے درمیان کوئی وقفرنهیں ہونا میز دو دوفرائض کے علاوہ منن نوافل وغیرہ بھی ادا نہیں سکے جاتے اس کے بعد جل حمن سکے قریب وقوف ہوتا سے۔ بیر بڑا قبمتی وفت ہوتا ہے غروس افتاسب كسان كوطسه بوكردعائين كرسته بين وكروتان كالوست تأكير سبت بي و دو دو كرالتر ما لك الملك سي بيني كن بول ي مخت شطلب كرسن ہیں ۔ بیہ وقومت عرفا ہت سہے ۔ تجرع ورب آفنا سب کے بعد ہیا ک سے کا مغرب مغرب سے سیامیدان سے نکل جانا درست بہت ہیں مشركين محرك بعض خليول ميں سسے ايکس بربھي تھي كرمور ہے اتھے تھے مونا تحقا اور وه ع فاست سيسينكل جاستے شقے . اس سيسے منع فرايا گياسيے ۔ اس مسك علاوهميدان عرفات يامزولف سكراسة بين نمازمغرب اداكرسف كالمحمنيس مجمه مزولفه بینچ کرمغرسب اورعثار کی نمازین ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں بنواہ راست کا سانىرى جىسى كىون ىنىمو-الغرض! ميدان عرفات مساحاجيول كي داليبي تعدغ وسيستمس مزولف

عرفات کی مصرفیات مصرفیات

> ىبت عرفاسىيى والىي

کرم اوگر آب کی رئیستش شروع کدیں۔ اس کے جاب میں السّرتعالی نے آبیت

ازل فرائی کدالٹرتعالی جس النان کو نبوت سے سرفراز فرائے، اس کی بیٹا انہیں

ہوائی کہ السّر کی بجائے لوگوں کو ابنی بحبا دست کی طرف بلائے یہ آئل بات ہے

کربنی ہیشہ خدا تعالی کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ وہ تو کہ تا ہے۔ کہ السّر والی مربی ابنیار کی جبادت کا حکم نہیں دیتا۔ اس معاملہ میں ابنیار کی رہیت واضح کر سنے کے بعد آمرہ آبیت میں السّرتعالی نے مینی ق البنیین کا تذکرہ ون والی منا السّرت کی مربیت میں السّرتعالی نے مینی ق البنیین کا تذکرہ ون والی میں السّرتعالی نے ابنیار کی جباعت سے بیا تھا۔ کہ جب تھا ہے۔ یہ بیس السّرکا رسول آجائے۔ بوتم السے باس موجو دجیزی تصدیق کرنے، جب تنہا سے یا میں السّرکا رسول آجائے۔ بوتم السے باس موجو دجیزی تصدیق کرنے، جب تنہا سے یا میں السّرکا رسول آجائے۔ بوتم السے باس موجو دجیزی تصدیق کرنے، قرائس یرامیاں لانا اور اس کی مدد کرنی ا

میناق است میناق

قران باك من مختلفت من الول - كا وكرست منجلهان كم مناق السن سب يه وه عهر سب بجوالله تقالي سنے تمام بنی نوع النان سسے ليا تھا- اس كا ذكر سورة اعراب من وجودسے مقاذ آخذ رسالی من سبخ ادم مِن ظهورهِ سے ذُرِيَّتُهُ مُ وَاسْتُهَ دَهُ مَ عَلَىٰ الْفُسِيهِ وَ الْسُنْ بِرَبِّكُمُ فَالْوُبِالْ ستسي سوال كيا تحاري من تنها درب نهين بول "كوبايه عداللرسنه ابن الوبريت اور راوبهن کے اقرار کے بیداس دنیا ہیں آئے سے بہلے دیا تھا۔ بھر حول حول ننی ا دم کویدا فرایا اس عهدی یا در دانی کے بیے ابنیار کومبورٹ فراید اور کتا برناز اختار افتان افتان افتان افتان ا ووسراعهم ومن ق ابنيار سبئے جس كا ذكر آبيت زېر درس من آياسيد و بېرلائد تعالى نے تمام ابنیار سے لیا۔ اس میٹاق کی تشریح میں دو قدل ہیں۔ ببلاقول حضرت علیٰ کاسے سيصام ابن حرر المساح ابن تفسيطري اورسسيد محدد الوسي سنه روس المعاني من نقل كياسب - دوساقول المسطاوس كاسب أب تابيبن مي سه بن اورمفسر قرأن صن عبالمنزن عباس أسكه شاكر دول بن سيه بن آسيد بندبا برفقيه اور محدث سقع ر الام صاحب كاير قول مصنف عبدلرزاق من درج سب يجوكه علم صرب كي معتبركا

تما)انبياء سيميناق سيميناق

ہے۔ کہ رات مزولفہ میں قیام کریں۔ فیجری نما زوہی اداکریں۔ اور بھر ذکر اللی میں صرو بهوجائين وابس كمي بعد طلوع أفنا سب سيقبل مي ني كوروانه بموجائين والم الوحنيفرا كمصطابق بوتخص مزولفرس وقوت نهبل كميسك كالسع دم دنيا بوكا محينكم برواجب كا درجه ركعالسهد البنته بهارا ورصنعيف عاجيول كواجا زست سبئ كروه مزولفه مي طور ورقیام کے بعدرات کوہی کوسطے جائیں ۔ اور صبح کی نمازمنی میں جاکرادا کرلیں جھنور علىالسال مستصفرت سودة جوبها رمضي اكن كواور لعبض دوست صغيف إلى خاندان اور بچوں کو احازست دیری تھی۔ کہ وہ منزدلعذیں راستھے وقت مقوری دہیہ وقومت کریں وعائين كريس اور كيم منى كے ليے روانه ہوجائيں ناكر وہ عام لوگول كے كينجے سسے يهله يبله أما في سكيرما تقرمي كرلين كيونكرري كرنا كلي بهست محطن كامه أنب سنے ضعیف اور بیمارس کواول و فنت میں دی کی اجازت مرحمت فرمادی -بهرمال صور عيدالسلام سنه فرايا كرمزولفه كالمتحق فيفت لعي سارامزولفه موقف سے بچال کسی کو جگرمیسراک کے مطرحاسے البتہ دادی محسرجمنی کی طرف ہے وہال تنين عظرنا جاسية - باقى مرحكه قيام كرسكا سب -

میں بھترنا چاہیے ۔ باقی ہرطبہ فیام ارسان ہے۔

فرایشنو الحام کے باس الطراق الی کا ذکر کرو کھکا ھکدا کو جس طرح

اص نے تمہیں ہارین دی ۔ لفظ کامشہ بھی بن کتا ہے اور تعلیلہ بھی ۔ اور زائر بھی بن

میاہے ۔ جیسے باد کروالٹر کو لا گئے ھے۔ داسٹر فراس بلے کہ اس نے تہیں

ہایت دی ہے ۔ یہ ہے کہ العلیا پہنے ۔ اللہ سے اللہ کی دولت کئی ہے

اس سے اس کو باد کرو ۔ اس قیم کا کاف تعلیا پہنو موسلی الٹر علیہ وہم نے ایسی کے منی کے اس کے منی کے اس کی اس کے اس کی کہا ہما ہے ۔ تیری عطا کردہ اس نعمت بہترا شکواوا کرتا اس کے کہا کہا ہے ۔ تیری عطا کردہ اس نعمت بہترا شکواوا کرتا ہوں اس بول ۔ اس طرح بیاں بھی کا فن علّت استعال ہوا ہے ۔ اللہ تعالی کا ذکر کرو ، اس سے کہ اس نے تمہیں ہارین بینی ہے ۔

بول ۔ اس طرح بیاں بھی کا فن علّت استعال ہوا ہے ۔ اللہ تعالی کا ذکر کرو ، اس سے کہ اس نے تمہیں ہارین بینی ہے ۔

فحاللي

مرگر صنور على السلام سي منعلق اس سي مهدليا كن في سي و هو حتى ليوم الله و ما الله و من ولينصى تنك كدا كريهارى زنرگى من بى اخرالنهان اجابي توان بدا بيان لاؤسكاور ان كى مردكر وسكے - لهذا بيخه مرخاص طور بيضورتهم المرسلين على الله عليه ولم محص متعلق

تصنور على السلام كم منعلق اس فاص عهرست اسب كي خمر نبوست كا اظهار مونا سے رہ باست تو واضح سے کرکسی نبی نے صفور علیالصاؤۃ والسلام کازمانہ نبیں یا یا ، بجراس ميناق كى روست اسيابيان لاست اوراس كى مردكرست البناحضرس عيلى على اللام جب قرب قيامرت بين نازل ہوں کے توصفورصلی الله علیہ وسلم كانها نه يا بي سكے ـ اُس وفت و مصنور عليالسلام سكے نائب كى حيثيت سيعاده افرز مول سکے اور اسب کی مشریعیت کے مطابق دیا ہی فرآن دستن کانظام جاری كريسك . اس عهرست صنورعليالسلام كى خاص فضيلت كالحفى اظهار بو تاسيت -اسى بنا بيمعنسرين كارم فرا شه مي كرشنب مواج من الترسند تنام ابنيا ركوريك عن من جمع كيا . قنا همة على من جمع كيا . قنا هم حكيا و الما المعالم المع الما المعالم الم آستے کردبا اور آسب سنے تمام ابنیار کو نماز رطیعاتی۔ مسترانسي بغدادي جنول سنه حضرت على كاير قول قل كيا سبيء بلنزياب مفسرقرآن ہوسنے ہیں۔ آسب تیرصوب صدی بحبری میں ہوسنے ہیں سنے کالم جو ہیں أسبب كى وفاست بموتى بعنفى مسلك يستصف شف أب سنة تبسيل عبدون قرأ الجاك كى تفنير بحقى سبد برياسه كى الكر على سبد و اور كال بيسب كريرتفنير آب نے أغاز جوانی می محفی اس تفنیدس تمام علوم تمله صرفت اسخو، علم عفائد اور قرائت وعیره

ويظم مضرن كى طرح أسبب سنے بھى لينے ذماسنے كى صروريات كو مترنظر منطح ہوسئے قرآن پاک کی خطیم تفسیر کی سہے۔ میٹا تی انبیار کا ندکرہ کر کہ کے امنیوں کو بات سمجھائی جارہی ہے کہ جس چیز بہتاتی ملاف درزی ملاف درزی

بنایا ہواتھا۔ الٹرکے گھر۔ کو بھی مبنع توحید کی بجائے ۔ میں برل دیا گیا تھا۔ رسوہ ست باطلہ کی بھرار کھی۔ نما نویں فیبصد لوگ صنلالت و گھراہی کے گھڑھے میں گئی میں اسٹر تعاسلائے نے ہمیں مرابیت سے نوازا۔ میں گرسے ہوسئے شعے۔ بان حالات میں الٹر تعاسلائے نے ہمیں مرابیت سے نوازا۔ لہذا اُس کے بتا ہے ہوسئے طریقے کے مطابق اس کا ذکر کردو۔

سجے سکے متعلق قرایش مکھ اور ائن سکے کیشت نہ داروں بنو خوالعاور بنوکنا نہ سنے اینا علی و تشخص فائم کرد کھا تھا۔ یہ لوگ نو ذی انج کوم زولفہ سسے آسکے نہیں جاستے ستعص ما لانكرع فاست كى عاصرى توحضرت ابرابيم عليه السلام كيے زما سنے سب دائج محقى ممكري سين أسب كودوس ول سساعلى مجفته شف اوركيت تعيمهم ين ووسرول مسع المندته بي اسسيك مموفات مي نهي عالم سينطان م سسنے ان سکے دلول میں میں وسوسہ ڈال دیا تھا کرمیران عرفاسند صرود حرم سسے البرسيد اورمم فانزكع رسك مجاور موسن سك مديب حرمس بالمركول فاين. قرين سكال باطل نظريك كوتورسني سكالتانعاسك فيانانعاسك فيانادفوا تشريخ أفيضي وم حيث أفاض السناس عبرتم محى وم سعيلوم سسے دوسے راک بلیط کر استے ہی تعنی عرفات سے منردلف سے والی آیا نے كاتها لأنظرية غلطيسي تم طسيني تمجيسية بوء حالانكريه بالكل غلط باست سي لعيان مفسترين فراستے ہي كه ناس سيم ادھ نرت الام على السلام ہي واور آب كے ليے جمع كاصيفه لاسنے كى وجربيرسية كراليّرتنا كىسنے صارت ابائهم كولورى امست قرار دا سهد وأن ابلهست محكان أصّ في قاينتا ولله حريث السي مجوعامت کے قائم مقام ہیں ، تمام است کے خواص اسب میں پاستے جاستے۔ اس محم سکے ذرسیلے قریش سکے تفاخر کی نفی کی گئی سب بیت بینے آب کودوست السانول سيدانضل اوربرتر مجهت ورسن نبير سبئته رخاص طور بريحا ومت وتبست کے معاملہ میں تواور سے منبی اور اعلیٰ واوئی کا تصور سی غلط سے۔ العرتعالیٰ سیکے نزدىك توتمام لوگ بدابرين - اش كے إلى اگر كوئى برترى سب توقعن تفولى كى

فرکشی کنم کانشخص

مولاناشا لاسترصنه على تصانوي فرمسته بين كرجونه كاكيساني دوسي كي نصديق مرتاسهه اس سیدانبار که تنبعین کافرض سهد کرسیندنی کسی انباع می ده مجى دورسك رانبيار كى تصريق كرس واس سسين ماه صاحب، يريمي اغذ كرستي بي . كرمن النخ كومن التح سسيري عالمركه ما حاسية كوكى بننج وقت ، نيك بنده يا درولين البنع بالبرالك في البناء السيا السين ورسي واسك كا تصديق كرسك - إين سے دعا کراسنے اور اس کی حمایت کرسنے سے گریزنہ کرسے ۔ نناہ رفیع الدین تو بول فرملسنے ہیں کراکٹر سے نیکسی بندسے اورا ولیا رائیس دوسے رکیجی مخالفت منين كرست را لفق راء كنفس قاحدة أنام فقرارى ثال المسجيروام کی ہے۔ بہی وجب سے کہ آج کہ آج کہ سے کسی بندرگ نے دولیے رکی تکنید بنیس کی لئر فلال علطسه يا تحقول سب ملكه اس كانصديق كى سب ربر انبيار كي فليمركا نميجها عب طرح اليسه بني دوسكر مني كي تنقيص تبير كرنا اسي طرح ايك الشروالا دوسك ولى التدكورين تنفيركان من منه بناتا مكراس كي حماست كرما سب محراس وقست بوایک دوسی رکی مخالفسند، کی جاری سب میرند تو درولیتی اور نه فقرار کاسلسه سهد مبر مجها وربی سهد بزرگی محض قبری بناسید، ان برگذند کھ طسید کرسید اور برعاسته جاری کرسنے کا نام نہیں۔ اصل بزرگول کام گزیمتن نہیں ہوسکتا۔ بوالشركين أيك بندسه بن وه بهيشه نيى كاحكم كمرته في . حصر سجی منیری می حضرت فواجه نظام الدین اولیا در کے سریداور بڑے بزرگ مردستعے مسترقی مهندوستان میں قیام تھا۔ لوگوں نے ان سکے سینے خاتھا ہ تیاری اورلاكروم ك سجطا ویا . فرانے سلے دوستو! بڑا افسوس سبے ، نم سنے میرے ہے اكيب مندرسا بنا ديا مها كيد سائفرتو اس كانعلق مي قائم نبير موتا بنواجه فريه الدين ا كويا دشاه وقت فيروز تغلق نه حاكيري بيشكن كي البيب نه فرايكمسرااور میرے بزرگول کا بیطرلفہ نہیں ہے۔ اس جاگیر کومستحقین بی تقیم کردوری بات معرست برگوں کا بیطرلفہ نہیں ہے۔ اس جاگیر کومستحقین بی تھے کے مورست نے معرست نے معرست مولانا حمد مرنی و نے صدر مہدر اجذر برشا دکو کئی کھی کھی کھی مست نے

البقد و ٢ البقد و ٢ البعد و ٢ البعد و ٢ البعد و ٢ البعد و ١٠٠٠ البعد و

سرسر هر هر سبب هو هر درس مثناد وسر (۸۳)

فإذاقضيننم مناسكك فرقاذكروا الله كذكركم اباؤكم أوْاشَد ذِكْرًا مُونَ النَّاسِ مَن يُقُولُ رَبُّنَا ابْنَافِي الدُّنيا وَمَالَهُ فِي الْاخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ نَ وَمِنْهُمُ مُنْ لِقُولُ رَبُّنَا التنافي الدنيا كسنة وفي الاخرة كسنة وقي إِ عَذَابَ النَّارِ إِوَالِمُ اللَّهِ مُنْصِيْبٌ مِ مُنَّا كَسَبُوا اللَّهِ عَذَابَ النَّارِ إِلَيْكُ لَهُ مُنْصِيْبُ مُنْ النَّارِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْصِيْبُ مُنْ النَّارِ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابَ النَّارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْصِيْبُ مُنْ النَّارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْصِيْبُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْصِيْبُ اللَّهُ مُنْصِيبًا اللَّهُ مُنْصِيبًا اللَّهُ مُنْصِيبًا اللَّهُ اللَّهُ مُنْصِيبًا اللَّهُ مُنْصِيبًا اللَّهُ مُنْصِيبًا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْصِيبًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا والله سريع الحساب ووأذكر والله في أيّامِ مُعَدُودً و فكن تعجل في يوم ين فكر الثم عليه ومن تكفي فكراتم عكيه ولمن التفي واتقواالله واع كمواأتكم الكياء تكشرون ا تنسيمة المين مم اركان ج كوبوراكر يجي المين الدكر والترتفاسك كومبياكم الدكست موسينے إب دواكو. مكراس سے زيادہ يا دكرنا جاسے كي كسيس اوكول بي سے بعص ده بن جو کنتے ہیں۔ اسے مماسے مرور دکار اسے ہمکواس دنیا کی زندگی میں - اور ان سکے سیلے آخرست میں کوئی حصر نہیں سہے اور ان سکے سیلے آخرست میں کوئی حصر نہیں سہے ہیں، اسے ہا سے میدور دکار! ہم کو دنیا میں تھلائی مصلے شیے اور انحرمت میں تھلائی شیے سے۔ اور سم کو دوز خ سکے عذاسب سسے کی (۲۰) ہیں وہ لوگ ہیں جن سکے بیلے مصهرسب أسس سي والنول سنے كائى كى سبت وادراللرتفالى بهت حلاصاب سيسن والاسب ١٠٠٠) ادريا وكرو الترتعالى كوكنتي سكے ميند دنول ميں رئيس س شخص نے دو دنوں میں علی ی ، اس پر کوئی کن ہنیں سبے ، ادر حس شے آجر کی

تفاراس نية تورات بي سي محجيرا جي اجي بانين الحكور أب كو دي تصنرست عمر خ وہ سے کرحصنور ملی السطیر و ملے سے یاس استے را ورعمض کیا کرمیرسے ایکس ہیودی د ورست توراست كى تعبض المجهى جينري محصر تدري من كيا من ان كور ترص كيا مردي م سن كرنا داختى كى وسيس مصنور على السلام كاجيرة مبارك بمشرخ بوكيا . فرفايا تنهو كت ح كما تهد كالبهود والتوالي كي تم يمي اسي طرح مركردان بوما مياسن بهوص طرح بيود ولفاري بوستين أب شفيهي فرايا، قسم بهاس ذات پاک کی حس کے قبضے میں میری مان ہے۔ بیرتو تم مخرکیب شکرہ توراست کا ورق لاست بواكرموسى على السلام بنفس فنيس أجلت اورتم مجصح عور كدان كاتباع كست توتم محماه موجات ان آخب النبيين مي آخري ني مول يجتما كي حصي أيابول - لهذاتم مرميري مي اطاعست لازم مي داس مي خفرت عمر طاعت كا رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَسِّ كَوْبِالْرِسُ كَرِم دِينًا كَالِمُحَمَّ دِسَبِيًّا ورسولاً میں راحتی ہوگیا الٹرسکے رہے ہوسنے پر، اسلام سکے دین ہوسنے بر اور محرصلی الترعلبه وسلم کے نبی اور رسول ہوسنے ہید- اِس برحضورعلیہ انسلام کاعضہ

الغرض اجب تمام انبایر نے اپنے عمد کا افرار کردایا۔ ف ک تو النہ تفاقی نے فرایا فائی کواہ بن جاؤ۔

نے فرایا ف اللہ کے کہ موت الشیف دین کواہ بن جاؤ۔

کرتم نے یہ افرار کر دیا ہے۔ تم نے وعدہ کیا ہے۔ کہ جب بنی اخرالزہ ان علیالام اسے کا تواس برایان لاؤ کے اور اس کی تائید کرو گے۔ اور دیکھو ایس بھی تہا تھے ساتھ اس بات برگواہ ہوں۔

ساتھ اس بات برگواہ ہوں۔

مرین وعمیر عمیر می بیست

فرا یا کہ بنت عمد کر سنے کے بعد فلم ن نگولی بعث کی الماض کے بعد لعنی عمد کی باندی ندکی۔ فلکو نگالیات ہے۔ الفلیسقون توسیلے۔ فلکو فلکو کی الفلیسقون توسیلے۔ اور فاص الفران ہول گئے۔ فاسق نافران منافق اور کافر کو بھی کہا گیا ہے۔ الکو کی منتخص الفر تعالی کی توجید کا انکاری ہے توبیہ بنیا وی فسق ہے۔ انسان کافر انگاری ہے توبیہ بنیا وی فسق ہے۔ انسان کافر

تمام حاجی دہیں برقر بانی کرستے ہیں۔ بروہی مقام سے مجال برحضرت المام علیالتال م نے فربانی کی تھی ایج کل وہاں برہرقسم سکے قربانی سکے جانور بل جاستے ہیں۔ لوگ وہی سط جانور خريد ستے ہيں اور وہي ذبح كريستان ، توانا آدمى قربان كاه برنيج جاستے ہيں۔ اور صعیصت طاجی اور عورتنی اس کام سے لیے دوسرول کومامور کرسیتے ہیں۔ قربا فی کے بعد اگلاکام مجامست بنواناسیئے۔ رش کی وسیسے میں کام بھی بڑی منكل سيد النجام يا تاسيد. بال منزل ك ياكتراست ماست بن اور معرا حرام محول ديا ماتاسب رائين مؤرس كے إس مانامنع بوتاسبطون ك) ج كا اكلادكن بهن السُّرِ شراعیت كاطواف سینے۔ بیسے طواف زیارست كها ما تاسب اور مير فرص سب ، اسى طوف كم تعلق الشرتع الى نے ارشا و فرا اُلْتُ يَعِيَّ لَيُقَضُوا تَفَتَهُ مُ مُركِيهُ فَا الْسِيدُ وَكُلُوهُ الْسِيدُ وَكُلُمُ مُسَمُ وَلَيُطَوَّفُوا بِالْسِيتِ الْعَرِيْنِ فَي مِهِم عِلِسِهِ مِنْ كُولِ مِنْ اللَّهِ كُلُ مِنْ مَا مِنْ كُرِينَ النِّي مُرْرِي كُرِينَ أورت مُم و محصر دبسیت التر تنرلیب کا طوامت کریں میرطوامت بھی دس تاریخ کوہی کیا جا تاہیے اگرکسی و مسیسے کوئی منتخص آج سکے دن طواف زیارت سکے سلے محمم محرم نہ جاسکے توكياره تاريخ كوكسيد كيسه باره تاريخ كمسهم بوجوه مؤخركها جاسكتاسيد اكرباره تاريخ كي بعد طواف كربكاتر طسيرسا خدم دينا برسيك كار اوربي فرص ادا بهوجاسية كاريطوا يونكر عازمين جحسنه مقرا وقاست مي لازم كرنا بوتاسست اسسيك اس وقع برعمى

ایام منی کہلاستے ہیں۔ ان ایام میں منی میں قیام کیا جاتا ہے۔ البتہ معذور لوگول کو است معلی کہلاستے ہیں وہ تمام مناسک جے جو مختلف مقامات بہد پر بریر کمنے ہوئے ہے۔ یہ بی وہ تمام مناسک جے دوران بہت بڑی منطری یامیلہ لگا تھارحب میں خرید وفرونون سکے علاوہ مختلف قبیلے لینے لینے خاندان کی مرح مرائی کھتے ابنی ابنی خرید وفرونون سکے علاوہ مختلف میں خرید وفرونی اس طرح سائی کے ابنی ابنی خوبیال بیان کرستے ، بڑول سکے کارنا سے دہراتے اور اس طرح سائے

براسخنت بجوم ہوتاسہے۔ طوف سے لعدصفا ومروہ کی تی جی سید اس کے لعدمکر

مین تطهرسنے کی اجازست نہیں ملکہ والیس منی کہنا ہو ناسسے گیا رہ بارہ اور نثیرہ ذی انجمہ

طون زیار معرف نیار

عانداني تفاخر

الرعمان

آیت ۸۴ تا ۸۸ کرسس بسست ومن<u>ر۲۹</u> أفعت يردين اللوليب بغون وللأاسكر من في السَّمُون وَالْأَصْ طَوْعًا وَكُمُ اللَّهُ لِي مُرْجَعُون (١٧) قيل المستا بالله وما أنول علينا وما أنول على رابراهيت والسمعيل واسحق وكعقوب والاستباط وما أوتة موسى وعيسى والتبيون مِن رَبِهِ وَلَا نَفَرِقُ سِينَ آحَدٍ مِنْهُ وَ ونَحَنْ لَكُ مُسَلِمُونَ ﴿ وَمَنْ لَكُ مُسَلِمُونَ ﴿ وَمَنْ لَكُ مُسَلِمُونَ ﴿ وَمَنْ لَكُ مُسَلِمُونَ عنيرالاسكر ديث فكن يقبك منهو وهو في الأخِرة مِنَ الْخُسِينَ ١٨٠ ترجه يكياب لوك الترسك دين كالسكا واكسى اوردين كوتلاش كرست بسر والانتكاش لير کے بیلے فرمانبرداری کرستے ہیں وہ جراسا نول میں ہیں۔ اور حوز مین میں ہوشی اور لوی سے۔ اور اسی کی طرف سب لوٹا نے جائیں گے (۱۲) لیے سینم پر رعلیہ الدام) آپ كرسيسجة ، مم ايال لاست مي التريداوراس بيتريد جوا تاري كئ سب بهاك وراور

أس جبتر ربيح والماري كئي سب بحضرت الباهم، الماعيل، السحاق، لعقوسي عليهم السلام اوران کی اولاد براور حبیردی کی سے موسی اور ملی علیم السلام کواور جو بیردی کی سے سب بیول کو ان سے رسب کی طرفت سے۔ ہم تفرلق نہیں کرسنے کسی ایک کے درمیان۔ اورہم اسی اللہ کی فرما نبرداری کرسنے واسے ہی اورجہ شخص اسلام کے سواکسی اور ڈین کو تلاش کھرسے گا۔ بس اس سے مرکز مز قبول کی جاسگا اوروه تخص اخرست من تقصان الماسنے والول میں سے بوگا۔ (١٥)

د مناکی نوامش نوامش

فرايا وم الك في الدخيسة مِنْ خَدَهُ فِي دنيا كے طالبول كے بلے انوت بى كرئي تصرفيس بوگا وه لوگ جمنت كى نعمتوں سے محروم دہیں گے ۔ كيونكم انہوں نے انحرست كى خواہش ہى نہيں كى ۔

كحروشرك ولسلے ادبان كوتسليم كريس الترسك علاوه كونسي ذات سبے يس كى طاعت تمام مخلوق برلازم بهو- النرتعالى في توخوو فرا يا وكان أسك حرم في الشهالوت والأدخون أسمان وزمين كي معلوق التي غداست وحدة لامشركب كي فرما نبرداري كرتي ہے۔ الله ا طَوْعًا فَكُنُ هُا مُحِيدِكُ اس كى اطاعت خوشى سے كرستے ہن اورلعصن دوسے مجبوری اورلاجاری کی تباریر کرستے ہیں۔ التذنعالي كي الحكام دوقسم كيم بي ينحيني الحكام وه الحكام مرحوانسان كوابنی خوابن اوراغتیار کے بغیر کرسانے میستے ہیں ۔ جیسے زندگی موت، بیماری <u> ماد ثارت ، بارش ، خشاس سالی ، سیلاب، زلزله و بخیره السی چیزی می بیمالنان به</u> بغير خوامش اور بغير اختيار كے وار دموتی من ان ان کوان احکام مجبور على بيرا بونا پر تا ہے۔ یہ بخوبنی احکام ہیں۔ دوسری قسم کے احکام شرعی احکام کہلاستے ہیں۔ يه احكامه الشرتعالى انبيار كي فرسيع انسانون كمت بينجا تاسب وان بيلمل انسان بي خوابش اوراختیار سے مراسبے الترتعالی میتن مخلوق سبے جوان احکام کواحکام اللى سمجه كرخوشي سين ليكم كمرتى سبئ راور تعبض برنجنت بالسي تعبى بس الجرانبيل لمسنف کے سیسے نیار نہیں ، ترفرہا کی کھالیسی مین حس کے تمام تکوینی اور مشرعی احکام ماسٹے عایش وه صرف خداکی ذاست سهے اور ماسنے واسلے آسمان میں بھی ہیں۔اور زین میں ہیں ۔ اسمانی مخلوق میں فرمنستے ہیں ۔ یہ النگر کی مطبع اور فرما نبردار مخلوق سب محضور عليه السلام كاارشا ومبارك بيد أسمان مين جار بالنشت تحجى النبي عكم نهيس جهال کوئی فرشتر کینے مالک کی عما دست میں صروف پنہ ہو۔ زمین مخلوق میں النا توں سکے علاوہ شجر، حجر، حیزند، میذر، نیا تات، سماوات سب النار کے بھو بنی احکام کی تعيل كرستے ہيں۔ سيے انسان توإن ميں بہست سيد كيے ہي جوالترنعالي کے شرعی ایکام فنول کرستے ہیں۔ السرکی اطاعت اور فرانبرداری اختیار کرسنے ہیں " وَكُنِّ أَنْ الْحَقَّ عَكَبِ لِي الْعَكَ الْبِي " الْعَرْبِينِ سِي اللَّهِ عَلَى إِنْ إِنْ برالترتعالی کی منزا تا بست بردیجی سیمے "منوسی اسکام تو وہ محبحبوراً ماستے ہیں گرنٹری

فرایا آولیا کے کہائے دوسی مقا کے سیال کوئی کے سیاس بیزیس سے صدیبے ہواندول نے کمایا۔ دنیا کی کائی کے متعلق تو دو کے برقام برالٹر تعالی کا ارتباوی ہے تجاند کا گارتباوی ہے تذالات من کمن کے بیاد ہوں العیلی الکی بخافیہ تو دو کا التا تعالی التا ہوائی اسکے اسے الدیجو لوگ آخرت برایمان سکھتے ہیں، اور جو لوگ آخرت برایمان سکھتے ہیں، اور جو لوگ آخرت برایمان سکھے بیری، ان سکے الحمال آخرت کا ذخیرہ سنتے ہیں فرایا ان سکے بیاحصر ہے جو اسٹوں سنے کایا، واللہ تسبوی اور التر تعالی حلر حاب بیلنے والا ہے جب قیام سے بریا ہوگی ۔ حاب کی منزل سنروع ہوجائے گی تو التر تعالی اس کو طے کر دیں گے۔

ایام تشرک<u>ق</u>

ذىغىرة انغرت

نازاً کی گئی سبے۔ توگوں سکے ساسنے اس کی تشریح بیان کر سبے۔ تا ہم پر تنبیر ترکیجی منجانب التدموتي سب قرآن بك وحي على سبت اور وتشريح ببغيركي زبان سب بهونی سبے و وہ وحی خفی سب مسلم شرکھیت کی روایت میں سب صفورعلیالصالوہ وا نے فرمایاکہ ایمان وہ جیزے ماجنت با جو تھے ہی سے کہ آیا ہوں بعنی جو تھے يصرالندكى طوف سينى لا باسب، اس بيهم ايمان لاستهم. فرايا ق ما المنزل على البلوس مراس جزريه ايان بو البراميم عليالسلام براتاري كني سب وقران بن موجد دسب كرالد حال علاله في صفرت ابراہیم علیالسلام برسیف نازل فراستے۔ جبیا کہ سورۃ اعلی س اناسبے صحف المراہی ہے وهمؤسلي الترتعالي في ال كودين ديا، شريعيت دى، احكام فيه اورتمام مخلوق كالم بنايا فرايا وكالشطعين كوراشكن وكيفقوب والأستراط لمماش بجير ميهي ايمان لاست مو محضرت اسماعيل عليه السلام المحضرت اسحاق عليه السلام تحصرت بعظور المالكم اوران كى اولاد بدانارى كى يحضرت ابهم علبالدلام كے دوسبيط مصرست اسماعيل عليبالسلام اور حصرت اسحاق عليه السلام بي ربيل معنوست حاجره المسيح المورد ومست من من المارة السير و وافي الترسك بني اور دسول ې الندسنه ان کوسته قال نربوت دی حضرت بیم کے بیستے اور مضرت اسماق علبالسلام سکے سبیطیں، وہ بھی الدر کے صاب تر لعیت ا نبى بن و اور مير صفرت لع عنوسب عليال المرى اسب اطلعنى اولا دسب اش من سس النگرسنے حبن کومنوست وی ، ان میروحی نازل فرائی اور ان کومنٹرلعیت بھی دی مفسرين كمام فراست بهركر محضرت بعفوس عليداك الام كى اولادى سيداللرسن عارم زار نبی اور رسول معوست فرماستے بیراتناعظیم خاندان سے اساط سسے ہی انبابر اوررسل مرادبي جن بين حضرت داؤدعليالسلام اورحضرت سليمان عليالسلام صيب عظيم ببغيم مبعوست موست يصرب الباس على المام عي الب كي اولاد مي سياب نا مهم معلمض البهار كا وكر قرآن من موجود سبه ، اكثر كا نام وكرمندس كا كان تمام

قانون خلوندی کی کس صریک یا بندی کر تاسید و قانون کی کی میاب بنیل موری اس سید فرایا کرس عازم سی می تقوای مین قانون کی بابندی کا عبربر بیدا موکیا وه دو دن مظمر کر بھی جلا جاسے۔ کو اسکا ہے صبحے سب کے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ فراك والقواللد الترسي فررست رمور حيوتي جيون لغزيثول كوعي فاطرس لاؤ، كهين اليها نه بوكم المتحال من فيل موجا ويصريت عبدالطرين عباس فرماست. ومقى وه سب جوگفرانشرک اور حدیثت سب ریج جاستے اسی کا مجھوستے جیوستے گن ہول سي بي بين كرست والترصي جيوني بيوني الدلاكين كالمحي في بين كركهالير تفلسك نافرانى نه بوجاسك واعلم واأنكسك فرالبي و تحتشرون يادرهوا أكيب وقت أسنے والاستے۔ حبب تم سب النزنعالی کے ملسنے انتھے جاؤگے مخارئ شرلعیت کی روایت میں انتسبے۔ کہ ایک وان انسان کوسیانے دسے سے صور طاهنر بوكر حواسب ديناسيدك الش وقت حالت بهوكى كرم الببند وبدن تن جان السراور برسے کے ورمیان کوئی ترجمان کی بنیں ہوگا۔ تاتی کے لفیں تجاد ل مرضى ملين طرف سس الشرك سلسة براو راست بواب ديا برسك كا. يهان بكس النترتعالى سنے بچے سکے اسکام بیان فرا شیکے ہیں اس کے لعب ر

منافقین کا ندکره اور تعض دورسری با نین ایش گی - جےسکے نمام صروری اجزار اسی

دكوع بن مكل طور به بال كرشيد التري

كُنْ سب والى برعكيد ألى عبر البيت الركاليسية وكالتسبيق أسب يبله وكا ود الفاظرياده بي مقصديي سب كرجو تجيراللرسني بيول برنازل مرکیا سے وہ فی سے اوران سب بہنمارا ایمان سبے۔ گویا۔ اس اصل مراب بينها رامكل ايمان سب الحريب بعين آسنے والوں سنے اس تغيروتيرل کوديا تا بهم اس کے بلے وہ خور فرمہ دارمی اور الترکے ہی جواب دہ ہیں۔ اوراخرس تمام انيا بهرامان لاسنے كى وضاحت اس طرح فسائى الد ففسرت فی سب بن اکسید منه شخص مرانبی اور رسل مرکسی سکے درمیان تفرنق نهیں محسنے ، تفریق کسنے کاعنی یا ہے۔ کہ ہیودلوں کی طرح بعض انبهار برايمان لاست اور معض بيرنه لاست اس قيم ي تفريق صرم كفرس محیونکرتمام انبیار برایمان لانا صروری سب یصرست ا دم علیالسلام سے سے محر من المانيين على الرائم المس خلت على نبى أوررسول السنه ب وه سب الشرسك كامل بندسد اور مرحی نبی بی - ابنول سنے کینے این دورم مخلوق خدا كوي كاينا مهنجايا الترسف ليف انبيار كوكما بي اورشرا تع عطا فرمائي - ان سب يربها لاامان المع محربيود ونصاري التركي التراميان بدامان نبيل محصة منال کے طور رہے دونوں گرو مصنور ختم المرسلین علیال کام برایان نہیں رکھتے ۔ لهذابه تفريق بن السل كے مرتكب مركد كا فركھرے - اسى طرح بيودى سے يا كونهي لمستنے . ملكه انهيں دجال كيتے ہم اور ان كي نزليل وتحفيركرستے ہم مركم م بحثيبت ممكان سي كم درميان تفرين بنيس كرست و تحق كما مسلمون مهم التدكی فرما نبرداری كرست واله بن بهی اسلام سب بهی عنیفیدن سبت اور میی مگستندا براهیمی سب حبی تعلیمها کسینی شینتے آسانے ہیں۔ ارتناو بوتاسب، ياور كھو! فَمَنْ يَنْ بَتْخَ عَنَى يُولُوسُكُوم دِبُبُ اَ جوكوتى اسلام سكے علاوہ كوئى دوسرادين تلاش كرسسے كا۔ اور برسجھے كاركر البا منسك وه كاميابي عاصل كرسكانسيد ف كن تقسيل هديد في اسس

امان

بانسل

جوجهدوبناسبنے، اس ونیاس بی عطا کر شید براوک لفینا کا فربس کیونکدا فرست بهربرایمان بی منیں سکھنے ۔ دور اگروہ ان لوگول کا سبے جو دنیا اور انور سے مردو مسط السب بین و و جاسیت بین - له ای کی در بیری زنرگی مجی خوشی لی می لیسریو، اور آخرت بين بحري مجات ماصل بوجاست اسي سيك وه العرتما لي سيد بر موال مية بين دريبنا النافي الدُّنيا حَسَنَةً قُول الْاحْدَ وَالْاحْدَ وَالْاحْدَ وَالْاحْدَ وَالْاحْدَابُ وَقَاعَذَابُ النشارِ-بيرا يما ندار لوگ بي -گذاشته آيات بين ان دوقسم سك لوگول كابيان آيا-اسب إن آیاست میں معی دوقسم کے لوگول کا نذکرہ سبے۔ بہال بیمون اور كافركاتقابل نبيس كم مخلص ورمنافق كالحال - بسه منظام ربيد دولول كروه ائيا ندار مِن مِنْ مُنْكُران كَي مِنْ وَقَدِينَ مِنْ مَعْلَص وه لوگ بن بهوانها في قُريح كي سيحاور مخلص بی اور دوسے روہ بیں ۔ جوظا ہریں ترایمان صلاح بی مگرائن سکے باطن میں كفركم إبواسية ليسيرى لوكول كم يعلق ارشاد بوتاسيد . وجن السطاس من يعجبك متولك في الجيلوة الدينك يعي بعض لوك السيم من ي دنوی زندگی میں اسپ کولمیسنداتی سے مجب بات کرستے ہیں و تو بولسے بینے کی البامحوں ہوتا۔ کہ او بینے مربے کے لوگ ہیں مرکز حقیقت میں یا آن . كى جرب زيانى اورمكارى بروتى سبت محض زيان سساب كيروروملطى ميطى اوراب کے سینے وش کن بائیں کرستے ہیں داور آسی کو وفاداری کا لیقین ولاتے بن - وليشهد الله على مسافي قلب داور و يجيه اس ك ولين سيء اس برالتركوكواه بناتاسيد ووسي كاكركها سيد فاكراه سيد كر محصاب ما كفرارى كم من المسيد مركز مقيقت يرسبد وهوال دالخصا وكرده كخت جفكا كرست والاسب اليهاى لوكول كمتعلق معنورعليال لامكارث دمبارك سيد العنص الرسيجال إلى الله اكد الخوس علين السرتعالي كين وكين عوض ترین وه لوگ میں انجی محنست مجھ گرا او ہوستے ہیں۔ بعض مفسترین کرام فراستے ہیں۔ کربہ ابیت اختس بن شرلق کے متعلیٰ ازل

مخلص منفق

پہنجانے کی فکر میں سہتے ہیں ۔ لہذا اسلام کے علاوہ کسی دوسے ردین کو تلاش مذکرو۔
ہوالیا کھرسے گا ، اُس کا دین ہرگر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وھو فی الدوسی قرار الدوسی میں افتصال ہیں بیٹے ہے گا ۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین الحکوس اخرست میں نقصال ہیں بیٹے ہے گا ۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین الحکوس اخرست میں نقصال ہیں بیٹے ہے گا ۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین مجھی کامیا ہی کی طرف نہیں سے جائے گا ۔ ملکہ ایس سے متبعین سراسرخیا رسے کا سودا کہیں گئے۔

مىلمانول كى برقىمتى بیودونصاری کی اسلام وخمی ترقابل فہم ہے، وہ تو دومرا دین ہی تلاکش کریں گے بھر برقتمنی ہے۔ کہ ایج کاسلان بھی اپنے دین براعقا دنہیں کری گئی کے بیک میں سمجھنے میں کروی ہے۔ کہ ایج بالیان بی سیم میں سمجھنے میں کروی ہے۔ کہ ایک میں ان گھردی اختیار نہیں کریں گئے ، ترقی نصیب، نہیں ہوگی سانہ برمعلوم ہونا چاہئے کہ حب میان اپنے دین برائی کی مرتب میں کہ برائی کی مرتب میں کہ برائی کر ایم ایک کا میان کو میں اس کو میں اس کی ترزیب اختیار کر اسم ہیں ۔ ان کی ترزیب اختیار کر اسمے ہیں ۔ اللہ کی کہ میں میں اپنی کا میانی سمجھتے ہیں ۔ حالا ایک حقیقت ہیں ہوئے کہ بروان اسلام کے سوائسی کو ذلاح نصیب نہیں ہوئی ۔ آخرت میں تو کوئت اور اس کی میں ان انگلے نے والوں ہیں ہول گے

اسلامی قوانین  اورفنادست مرافی ملائی سے خلاف سازش کرنا اورانہیں الی دعانی نقصان بنا اسے مربد برآل بیخص و جھالت الحراث کی کھیتی کو ہلک کرنا سے ۔ اور کالنست کی اوران کو عنائع کرنا ہے۔ کو مشکانوں کی تیافضان عنائع کرنا ہے۔ کو مشکانوں کی تیافضان منائع کرنا ہے۔ کو مشکانوں کی تیافضان کی کہ اسے ۔ درخوں کا بھل عنائع کر دیا جائے ۔ بہنجایا جائے کے دوخوں کا بھل عنائع کر دیا جائے ۔ یا سرے سے درخت بھی کو اگر دیا جائے ۔ یا سرے سے درخت بھی کا طب فید جائیں ۔ اوراس سے مرا دمونتی بھی ہو سکتے ہیں ۔ جہنیں ہلاک کردیا جائے ، افراس سے مرا دمونتی بھی ہو سکتے ہیں ۔ جہنیں ہلاک کردیا جائے ، افراس سے مرا دمونتی بھی ہو سکتے ہیں ۔ جہنیں ہلاک کردیا جائے ، افراس سے مرا دمونتی بھی ہو سکتے ہیں ۔ جہنیں ہلاک کردیا جائے ، افران سے با انہیں معذور بنا ویا جائے ۔

ف د اصلاح سیکے مقابلے ہیں تا ہے۔ اصلاح کامنی درستگی اور فنا دسسے مراد الكارسيك السركابيان سيك بهي البيكاسية. كُولْذَا قِيبُ لَ لَهُ سَمُ لَهُ نَفْسِدُ وَا في الزيم في من فقول سي كهاجا تاسيح كهاجا تاسيخ كه زمين من فها و مذكرو توجواب سيسة بن رافسما محن مصرل حول مم تواصلاح كرست ما يدين مم كافرول سي محض اس سيك سلت بن كالمح صفائى كالبلولكل سيح المراسة عالى سنه فرايا والله ألا يجب الفساد مجهضا دیانکل سبرتهیں میمنافق توادهم کی بات اقدرادهم کی بات او هراورادهم کی بات ادهرکرسکے ایس من فساوير باكرسندكي كوشس كرست بي بن ان كالقصد تولط اي جها كاناسي. فاوکی ایک اورصورت لوگول کومنمانول سکے خلافت برطن کرا سے۔ اورسب سے بڑاف دسترک اور کفرسہے بجوان سکے دلول میں موجود سے کفراور سے بھاڑ بيابوتاسب يرادايان اورتكي ست اصلاح كايبلونكانسه ويزعان اورمنكرات سك ذربعصتميري اصلاح ممكن ننبس سند مشرائع الأركوتواناف و سے الوكورل كو علط الول و علق كرناف است الم بيضاوي فرات بن كريس بيزي فنادى كاحصه بي اورالله تقالي كوم كرزين رندل

سخرت شاہ ولی اللہ اور شاہ عبار حزید محدث دماہ کی اور بعض دوسے مفرین کا مرابع مفرین کا مرابع من دوسے مفرین کا میں معنی کیشت بھیرنا ہے۔ اور دومرامعیٰ والی تعنی حاکم بن جانا بھی ہے۔ اگر برمعنیٰ لیا جائے۔ تومطلب موکا کہ جب منافق ادمی حاکم بن بانا بھی ہے۔ اگر برمعنیٰ لیا جائے۔ تومطلب موکا کہ جب منافق ادمی حاکم بن

توكي معنى الم

الرعمران ۳

تِلْكُ الرَّسَلُ ٣

درس سی بس

كَيْفَ يَهُدِى اللّهُ قَوْمًا حَفَرُوا بَعْدَ اِيْمَانِهِمُ وَشَهِدُوْا اللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ قَوْمَ الظّلِمِينَ ﴿ اُولِيكَ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴿ اُولِيكَ حَوَالظّلِمِينَ ﴿ اُولِيكَ حَوَالظّلِمِينَ ﴿ اُولِيكَ حَوَالظّلِمِينَ ﴿ اللّهِ وَالْمَلَا حَلَيْ اللّهِ وَالْمَلَا عَنْهُ مُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

كُفُرًا لَنْ اللّهِ فَيْ اللّهِ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترصبه : الترکس طرح راه تبلائے گا اس قوم کوجنوں نے کفری ایمان کے پیجے ۔
اور انہوں نے گواہی دی کر بیٹیک رسول برحق ہے ۔ اور ان کے پاس کھلی نشانیاں
ایر انہوں نے گواہی دی کر بیٹیک رسول برحق ہے ۔ اور ان کے پاس کھلی نشانیاں
ایکی اور العثر نہیرل کو کھا تا اس قوم کوجو ظلم کرنے والی ہو (۱۸) ہی لوگ بیں جن کا بدلہ
یہ ہے کہ بیٹیک اُن بیر العثر کی تعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی (۱۸)

الله و

برطانیہ میں زناکی وہ صورت حرام ہے۔ جوبالجبر ( PAPE) کیاگیا ہو اور اگر کوئی مرداور کورت ہیں۔ تو قانون کی اگر کوئی مرداور کورت ہیں۔ تو قانون کی نظر میں کوئی جرم نہیں ۔ ایسے امور میں پلیسس کو ما خلات کرسنے کا کوئی حق تہیں ۔ انظر میں کوئی جرم نہیں میں مرم نہ رقص بھی جائز ہے کہ کے کامطلب یہ ہے کہ جب منافق برافزار آئیں گے۔ تو ہی کچھ ہوگا۔ اسی کوفنا دفی الارض سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ اور یالٹرتی الی کوم کرزلیز نہیں۔

بركه سطے كا- اس سكے بعدروزه آستے كا - اورعوض كرسے كا- انا الصف م اسالیہ! من روزه بول - الشرفراسي كا-تم مي بهتري بيه و عيراسلام آسيكا اورع فن كريكا ت به وردگار! آنت السكارم وكنا الإست كذم توسلام بعنى سلامى والا ياسلامى شين والاسب ربيالله تعالى كارسم باكسب اورس اسلام بول معنى محبم فرمانبرداري بول مين اطاعت بول. النترتعالى فرلمت كا المراك كلي المسك من الماعين والنترتعالى فرلمت كا المراك المعالى المراك المعالى آج میں تیری وسی سے مری دول گا اور تیری وسیسے مؤاخذہ کرول گا۔ آج ک واروماراس باست برسب كرحس نے اسلام قول كياہے، اس كوا ھيا برله مليكا۔ اور حس نے اسلام سے روگردانی کی ، اس کاموافذہ ہوگا ۔ کہ تم نے اسلام کو کمول زفول یا ان آیاست کی شان نزول می مختلف روایاست آتی بی صرب معرب الملرین عباس کی روابیت بین آ تاسیے کر انصار مرینیرمیں سے کوئی شخص اسلام قبول کسنے محص تعبر بجيركما ومنكر تعبرس إس بيزا وم مرؤاتا بمر بعض شيص سيلي شفي واسلام لو تدك كرسف كا بعد كفرير المست المنجارات كالمناك كالمال كالمال كالمال كالمراق كالمؤران بحدم تدبه وكرمش كبين محرست حاملا - يتخص اسلام إورا مل اسلام كي محنت مخالفست كوارا اسى طرح ابن خطل مستعملت أ تأسبت كم اسلام للسنه مك لبداس كوحضوعليلهلام سنے صدفانت کی وصولی کے سیکے حاکم بھیجا، رائستے ہی خدمت کے لیے ایک غادم بجى بمراه بجيا ووران مفراس خادم سنے كھا تا تيار كرسنے مي ديركر دى تواس ظالم الني السي كوفيل كرويا وظام رسيخ كرفتل ناحق مسكي جرم مي الس كي خلاف فقرم قائم موماء كهريا تووه قصاص مي قتل كياجاتا يا دست برفنصله موجاتا اورا خرست كي منزاسست بي جانا منگرانس سنے دنیا كى منزاقبول كرسنے كى بجلسنے اسلام كو تركى كردیا اور مرتدم وكركفا دمكرسس عابلار والال ببراش سنه عنن وعشرت كي زندگي گزار ناشوع كر وى الش كے پاس لونديال تقين وقص وسرود كي محفلين گرم موتين جن مي اسلام کی تومین اور النترسکے رسول کی شان میر گستاخی کی عاتی مصور علیالسلام سنے ابنے طل سمبت جارآ دميول كم تعلق صحرف من ركها مقا كريه جال هي كلين قتل كرفيد عائي ـ

اللهط اورلوكوں میں البانخص تھی سہے۔ جورصاستے الیلی کی تلائش میں اپنی جان کو بیجیاسیے مشرار كانعني بيجنا اورخريذنا دونول طرح أتاسب مفسرين كلهم فرماستيه ببركه اس أبيت كهميه میں حضرت صهبیب روی کی طرفت اشارہ سندائی جیب بھرست بر رواز ہونے سکتے تومشركين في استرامة دوك ليا اكب سنے كان كو درست كيا تركين سب تيرنكاسكاور فراست سكے سالے قریش الم مجھے سے واقعت ہوكر میں نیرانداز ہول مجب مك میرے یاس ایک بھی تیرسے تم ممیرسے قربیب نہیں اسکتے۔ اور تلوار تھی میرسے باس موجود ہے۔ میں تمہارا فوسط کرمتھا بلہ کررول کا بہتر ہے کہتم میراراسته نه روکور میرانا مال فلا عكموج دسبے عاؤوہ سے لو، تمها سے سیلے میاح کما ہول بینامج منترکین سنے اس بداکتفائرکرستے ہوسئے استر محیور دیا۔ جیب مرینہ بہنچے تو مصنورعلیہ کسلام نے قرایا ساے ابو بھی اسپری تجارت نفع مندسہے۔ وہ لوگ نہ مال کی میروا کرستے سکھے ۔ زمان کی. انهیں تو الندنه کی کی صامطلوب تھی۔ کرکسی طرح ایمان نیج عباستے بہی وہ الوك بنصے بواللہ تعالی کی رضا کی تلاش میں اپنی جان کونسیجیت تھے۔ اسلام کے ابتدائی دورمی سان صنعفائے بڑی بڑی تکالیف برواشت کیں۔ عمار کی والده ممیشرسند ایک عورست واست موستے ہوشے اتنی طری قرا نی دی پھاڑ كاباب ياسر المحي شير بهؤا اور مال بهي تهير بهوتي وظالم الوجل في تصنوت ميناكي دولول طانگين مختلف اونتول سسے با نرح کر مخالف سمتول میں جلا دیا اور اس طرح انہیں ہے رحمی مسينهيدكيا بحضرت فيهاسب بن ارت في حضرت بلال اوراس فتيم كم مسكت صنعفات تح جہون سنے بڑی سے بڑی کلیفیں اٹھا بیں وجان اور مال قربان کر شیاے مگرایان کو بجلسكت ناكرالك كي خوستودي عاصل بوجاسك ـ فرايا والله رع وفي كالعباد الشرتعالي ليند بندول كرسا تفرنففت تحرسنے والاسبے۔ بولوگ اٹیا ال اور جان الٹاکی رضاکی تلاش میں صرفت کرسیتے ہیں

توالسری ان کوسید یا رو مدد کا رنهیں محبور کیا وہ تو را ای قهر بال سیدے برجی اس کی خاص مہر یا بی سیدے کہ ان سکے دلول کونیکی کی طرف بھیر دیا۔ اور وہ ہر قربا تی كے ليے تيار ہوسكتے مين انجان كے حق من منتجہ بھی توب ہی سنگے كار وہ لوگ

لين مراتب عاليه بيرفائن موسيك. الشرتعالى خاص مهرا في كرسن والاسب

البُقْسَرة ٢ أيت ٢١٠ تا ٢١٠

سسيدهو مسيدهول ۲ درس پشتاد و پنج (۸۵)

يَّايَّهُ اللَّذِينَ الْمَنُوا وَ خُلُوْ فِي السِّلْهِ كَافَّةً وَ وَلَا تَبِّعُوْا فَالسِّلْمِ كَافَّةً وَ كُوْمَ السَّلْمُ وَالسَّيْمُ وَ كُورُ السَّلْمُ وَالسَّيْمُ وَ الْمَالِيَّةُ وَ الْمَنْ اللَّهُ عَرِيْنَ حَكِيدً وَ هَلَ يَنْظُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِيَّ اللَّهُ وَالْمَالِيَّ اللَّهُ وَالْمَالِيَّ اللَّهُ وَالْمَالِيَّ اللَّهُ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيِّ فَا اللَّهُ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ فَا اللَّهُ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ فَاللَّالِي اللَّهُ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِ وَالْمَالِيِ وَالْمَالِيِ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِ وَالْمَالِيْفِ وَالْمَالِيِ وَالْمَالِيِ وَالْمَالِيِّ فَالْمُعُولُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالِيْلِي وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُولِي وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُوالِمُولِي وَالْمِلْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِي وَالْمِلْمُ وَالْمُولِي وَالْمُلْكِلِي وَالْمُلِيْلِي وَالْمُولِي وَالْ

ترهبمه ۱۰۰ کے ایمان دالو اِ اسلام یہ پوسے کے اور خافل ہوجا و ارشیطات قدر ل کی بڑی مرکمہ ۱۰۰ کے بعداس کے مذکر و بیٹک وہ تہاں کے بعداس کے کہ تمہاسے اللہ تنا کی نہیں ۔ ایس جان لوکر بیٹک اللہ تنا کی زبر درست کر تمہاسے اس واضح باتیں آگئ ہیں ۔ ایس جان لوکر بیٹک اللہ تنا کی ذبر درست اور حکمت والا ہے الا یہ اور کر نہیں انتظا دکر سے مگاس بات کا کہ آئے اللہ تعالی حالے اور اللہ بی کے داور فیصلہ تعالی اور فرسے بھی ۔ اور فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا ۔ اور اللہ بی کی طرف لوط نے جائیں گے سب کام ایس کی ڈیشتہ آیاست ہیں منا فقین کی ذرمت اور محکمس ایمان والوں کی تو لیف بیان کی گئی تنی کے دور ایس بیان کی گئی تنی کے دور ایس بیان کی گئی تنی کہ دو ابنی جان اور مال مرجیز اللہ تعالی کی خوشت نود ہی کے سیلے قربان کر سے کو تیار ہوتے کہ دو ابنی جان اور مال مرجیز اللہ تعالی کی خوشت نود ہی کے سیلے قربان کر سالے کو تیار ہوتے

مكالسلام

كروه ابنى جان اورال برچيزاللاتعالى يؤمث اور علص الميان والول في توركيف بيان في يم هي كروه ابنى جان اورال برچيزاللاتعالى يؤمث نودى كيسياخ قربان كرن المنه هي المربي المنه الله يؤيزاللاتعالى يؤمث نودى كيسيان الله في المنه هي المنه الله في المستلو كي الله في البسلو الله الله الله من لوسياك بوسياد واقل بوجائر والوا اسلام من لوسياك بوسياد واقل بوجائر والمحافظ من المحتاج عيده الهوا السالم من المن المنه المربي الله المالم من داخل بوجائي وفالحرى صرف المرصرف السلام سيد بورا القي تمام ادبان المربيات المله المربوات المله وفالحرى صرف المرصرف المرافي السلام سيد بورا القي تمام ادبان المربوات المله وفالحرى صرف المرصرف المرافي المنه المنه

میسنخ النداور ترجمه قران ترجمه قران تصرت مولانات خالمند محروالحس بصغیر کے بلندہ بیمفسر قرآن ہوئے ہیں انوں
انے میں حوالفا فرمحرت داوئی کے ترجمہ قرآن پاک کو آسان بنایا۔ ان کے ترجمہ قرآن پاک کو آسان بنایا۔ ان کے ترجمہ قرآن پاک کو آسان بنایا۔ ان کے مالے میں جوالفا ظرمتروک زبان ہو چکے تھے انہیں آسان اور مام فہم الفاظ سے ساتھ دوروں
برل دیا۔ یہ بام ماور ترجمہ آسنے اسری کے دوران اللہ جال میں کی اور ساتھ دوروں
کا حاشیہ بھی ایکھام کے ذندگی نے وفاز کی بنانچ بھیہ قرآن پاک کا حاشیہ آپ کا گائے بشخ الاسلام صنرین اردو ذبان کا سب
الاسلام صنرین مولانا شبیار مرعقانی شیارے کے اس وقت برصغیر میں اردو ذبان کا سب
سے بہتر ماشیر ہی سبے بحر مختصر اور صبح سب نظیری ادر حاشیہ تو اور بھی بسمت سے اور عاشی مرحود ہیں ممکر یہ ترجمہ
ایر کوئی کم باکوئی مختصر عربی اور فاری زبانوں ہی بھی سبے شار حوالتی مرحود ہیں ممکر یہ ترجمہ
ادر حاشیہ سبت بہنر سبے بحر تمام عالمانہ خصوصیا کا حال سبے۔ اس میں برعاست کا خاص طور بہرد کہا گیا سبے۔

محت بن کرجب شیخ المندگالیاست نررایی کری جهاز والبی آسیستے۔ تو سمندر میں طوفان آگیا۔ اور اکیب وقت الیابھی آیا جب جہاز سکے زیج شکنے کی کوئی امید باقی زرجی وقت الیابھی آیا جب جہاز سکے زیج شکنے کی کوئی امید باقی زرجی و تو ایس مثنا کردکوج ہم اوقا فرایا کراس ترجمہ کو لینے سینہ سے باندھ لوراگر جہاز کی تباہی کی صورت میں تیزنا بھی راجسے تواس ترجمہ کوساتھ لیجانا۔ یہ مولانا عزید کل سخاکورط بینا ورسکے سہنے والے تھے۔ اور تیزنا جا سنتے تھے بھڑت

شخ الهندسكيم بمربى بالبخ شاكرون من سيم ولانا عزيد كل ماش العراج بهي لقيدها بی سمندری طوفان سکے دوران اگر آمیب کوکسی جیز کی فیحدلاحق ہوئی تو وہ تدجمہ قرآن باك خفار جوانسي نها برت عوق ريزي سيد تحفاعفا . نا مهم الندتعا للسنه فهر باني فراني اور جهاز بيح سلامس طوفان سند بيج نكله الغرض صنرت شيخ الدزكواس ترجمه قرأن بإك كى اتنى فىحرى كى كەلوركىي جىزكى مول نەكى ساسىپ كوصرفت اسى گومىر ئاياسىپ كى فىكەلات مولى سنخ الهند برسي خدا برست انهان شفے ميرث اور فعته شفے و انگريزول سکے سخت وتمن شفے۔ انہیں ایک انکھ دیکھنا بھی لیندند فراتے آپ سمجھنے سکھے ۔ کہ معلمانوں کے دین، نرمب اور قوم کوخراب کرسنے فیائے انگریزمی ہیں مملک تھیں، فلسطين وقبرص اشام اورلينان سب انتحريز كيدباكردهمامل بب ريدام ركيه توكل كى بىلدورسىد اصل فننزىدواز انكلينرساك بين بوريال سسه كهاك كرامري سيط سکتے اور وال حومت قائم کرلی عببانی خواہ امریکی ہول یا برطانوی یا روسی امنوں سے بهيشم الول ي مخالفت كي النول سنة مندوشان من مندوول كوسا مقول كوما عوملاكم كمالول کے ساتھ سازیش کیں۔ ان کو ذلیل وخوار کیا گیا۔ بہلی جنگ عظیم سے دوران بیب بيروں اوردولول سنے ترکی کے خلافت کفر کا فنوی سے دیا۔ یہ صرف جنوب بشخ الهنزشص مبنول سنه انكرنيكي وسط كرمنا لفنت كي من كانتجربه بواكراب كوكرفاء كرسك مالنامين فبمركد دياكاء

صفرت یخ الهند نے بینے ترجیہ قرآن میں کافقہ کاعنی ہی کھا ہے کہ
اسلام میں اس طرح داخل ہوجاؤ کہ تہارا کرئی عمل احکام اسلام سے خلاف نہ ہو۔
این عقل یا دوسے کے سکنے سے دین میں کوئی چیز داخل نذکر و کہ یہ برعت ہے۔
مگر لوگ طب اسلام سکے نام کارٹوا ب مجھ کرکر ستے ہیں۔ کیونکی برعت نام ہی اُس علل
کا ہے۔ جسے انجھا مجھ کر دین میں اپنی طوت سے شامل کر ایا جائے۔ حالانکہ دین
کواش سے کوئی تعلق نہ ہو۔ فراستے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے۔ بیسے نماز اور
دوزہ افضل ترین عبادات میں سے ہیں۔ نمین جب کوئی تشریب کی مقررہ نماز کے علاد ا

ست کی تروید مدعا کی تروید ابنی طرف سے کوئی نماز ایجاد کر کیا تو وہ برخت ہوگی میٹلاعید کے روز عیدگاہ میں نوافل اواکر نا اگر جی نماز ایجاد کر کیا تو وہ برخت کہیں گئے۔ کیونکہ دین میں اسکی کہل نوافل اواکر نا اگر جی نماز ورزہ رکھنا بھی برخت میں شار ہوگا۔ کیونکہ اپنی طرف دین میں شامل کیا گیا ہے۔
میں شامل کیا گیا ہے۔

الصال فوات كى نمام رسوم هي اسى قبيل ست بي . تيسا، ديوال حيام وغيره كار لواب اورم زوسے کے یہے باعث اجمع کھوکر کیا جاتا ہے مگر مشرفیت میں اس کی کوئی جا تهيس ارسى طرح محصنور عليالسلام كى مرح سرائي سكے بيان تعت خواتی اور محافل ميلا دمنعف كى عاتى بين مراور محتلف مقا مات بيد مختلف طريقة اختيار ميم عاسته بين ممكر زيرب محجد شرکعیت کی منشا اور اس سنگے محم سکے بغیر ہوتا ہے۔ طاعلی قاری اور دیگر فقات مرام مستحصر بن مر نماز جازه کی سلام مجدر الے سے بعد وعانبیں کرنی جاسب كيونيحابيرجانه من اين طرفت بسيدات فأتصور بوكاريه جيزيتارع علىالسلام سيياب نہیں سینے۔اسی طرح جب اقامیت صلاۃ سے اخری کلانٹ لاالٹارسکے جاستے ہیں۔ تو دوسے راوگ محررتول الترسکیت ہیں۔ ظاہر سینے مکریہ بھی بہت بڑی نبی اور تواسب کی خاطر کیا جاتا سیئے۔ حالائی تصنور علیالسلام سے قطعاً تابہت نہیں جس کا مطلب يرسب كراج سيكمان كوضور علياكسلام كطرسيق برلقين نهيس أباد لهذاي مين اصافيكرايا سب اذان سس سيل درود تنركيب بهت بطيي سعادت سمجركرم ما است مالانكر صنور على السالم سن الياكولي مني ويا واس قدم كى برعات كاركاب معض این عمل کی بیروی میں کیا جاتا ہے۔

وَافَل کی اوائی کی اوائی کی برخست میں بھر کیا ہے۔ بھر اسی جماعت ٹابت نہیں۔ فقہائے کے کارم نے طب کھی برخست سے نعمیر کیا ہے۔ بھی برکیا ہے میں بناز تراوی کی جماعت کا برخت ہے ، وہ درست ہے۔ وان میں نماز تراوی کی مسالیاتہ کو اور نماز است کا برکے مسالیاتہ التب کی جماعت کی بھی برخت فرار جینے ہیں۔ اہم الجو فلیف وسے مسالیہ میں درست نہیں ہے۔ الم الجو فلیف وسے مسالیہ میں درست نہیں ہے۔

حالانكم يرنما زسيئ أوراعلى درسي كي عبادرين سيد

الغرض! خلاصر إن أبات كاير ہے كرا خلاص كے ساتھ الميان لاؤ،اور برعات سے بيكة رہوا وراسلام ميں بوسے كے بوسے واخل ہوجا وريهال سوال بدا ہوت ہے كہ كا واقعى بعض لوگ مكل طور براسلام ميں واخل نہيں ہوستے اس خمن ميں المل كاب كى مثال موجود ہے ۔ ميودى على ميں سے صفرت عجدال المراب سام كواللہ تا كے المل كاب كى مثال موجود ہے ۔ ميودى على ميں سے صفرت عبدال المراب المام كواللہ تا كے توفيق خشى اور وہ اسلام لائے بعض دوسے مهودى جى مثر فون براسلام ہوئے مصفرت عبدالله ميں المام موسے مسلم مثل كان موسے تھے ۔ مسلم المراب كا مثال ما كو الله تھے ۔ ما كو الله تھا كہ قرآنى احكام كے ساتھ ساتھ تورات كے احكام كى جى رعايت مراب كا خلاص كے اس خيال كى ترويد فرما دى كہ اسلام كے ساتھ ساتھ كورات ميں المام كے ساتھ ساتھ كورات كے احكام كى اسلام كے ساتھ ساتھ كورات كے احكام كى المال ميں ہوئے وراپ كے اوراديان كوجود كركا سلام ميں كي سے داخل ہوجا ؤ۔ دراديان كوجود كركا سلام ميں كي سے داخل ہوجا ؤ۔

تورات بین نم موجود ہے کہ مہفت ہے روز سوائے عبادت الی کے اور
کوئی کا مہنکر و۔ گویا اس ون ونروی کا روار محل طور پر بند کرنے کا حکم تفایحتی کے بچولھا
بھی گرم نہیں کیا جاسحہ تھا۔ مذ زراعت ، مذ دکا ذاری اور زکوئی اور کام کرنے کی جا دت
تھی۔ اسی طرح میود لیوں کے دین میں او منط کا گوشت کھانا اور دودھ بینا محمد عقا۔
تونوم ملم میود لیوں نے خیال کیا کہ اسلام میں جمعہ کو افضل دین قرار دیا گیا ہے ۔ ہم سکو
تونوم میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں جمعہ کو افضل دین قرار دیا گیا ہے ۔ ہم سکو
تا میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں پورے کے دائش تفالے نے ایس بات اسلامی
جا سے اور محمد ویکر میں گونیوں کی جائے توکیا حرج سہتے ۔ الٹر تفالے نے ایس بات
احکام کے ساتھ دو مرم می بیٹر لیوت کی پابندی روا مندیں ہے اگر اب بھی ایسا کیا جائے
احکام کے ساتھ دو مرم می بیٹر لیوت کی پابندی روا مندیں ہے اگر اب بھی ایسا کیا جائے
تو بر منحل برعت شارم کی گروئو تشر لیویت محمدی نے ایساکوئی حکم منیں دیا۔
تو بر منحل برعت شارم کی گروئو تشر لیویت محمدی نے ایساکوئی حکم منیں دیا۔

ادخصلوا في السّلوكافسة اليس موقوت من مامع أيت سبك اسلام ميكل واخله موريمي اسلام ميكل داخله واخله المعالي المعال ماسي موقوت منين. مبكر باطني طور بريمي اسلام كالحكم واخلهم المعالم مي موقوت منين. مبكر باطني طور بريمي اسلام كالحكم المعالم مي موقوت منين.

ظاہرویاطن بیں کیسانگی

بركورالورالية البين بونا جاسيئه فالهرأتمام اعضامتلا لإنقديا ول اكان اور أنحدا حكام اسلام ير كاربند بول حس طرح بعض روايات من أناسب كرروزه صرف محبوك اوربياس برداييا كرست كانام نبيل مكدانهم كان ازبان اور ديكرتمام اعضا وجوارح كاروزه موناجا بيئ اسي طرح باطناً ول مبريهي لورا ابمان ولقين بهوكران اسكام كوبوست خلوص شينة اسكيما تط الجام دیناسے اگرائی کیفیت یہ بیام وجاستے انومجھ سلیے کرائی نے سے اف نے كالفهوم بالياسية وراگراليانهين سيئه ظاهروباطن من تضا ديايا تاسيد كيھ مصراسلام کاسے لیا۔ اور کچھ مدعاست کو کھی اینا کیا۔ یاکوئی عبا دست اسلام سے سے لی اور کچھے جیزی کسی اور مشرکعیت یا مقامی رسم ورواج سے عامل کرلیں تو اسلام ہیں مكمل داخلرتصورتين موكاء أسب كوبا دسه صالقة حكومن سف نعره لكاياتهاكم دین تو بها دا بلام سب میمکرمعیشت بهاری وشاندم اور سیاست بهاری تمبورست بوگی. توساسية براسلام كم ممل اتباع كيونكم بوكي ميه توتنكيد أن باكر ركه وي لفيناً براسس ایست کرمیر کی نفی سے اللہ تعالی تو محم دیاسے کراسلام میں پوسے پرسے پرسے وافل ہوجاؤ اور ببر سمیتے ہیں مرہم آئیس تھائی اسلام کالیں ایکے اور باقی دونہائی کے بید دوسرول کے درواز سے بیرجائیں سکے اہم سنے اسی وقت کر دیاتھا۔ کربیانحدہ اسلام سکے سرائسرن فی سب ۔ اگر دین اسلام سب کو کھیم عیشت اور سیا سب بھی اسلام نهی سیسے کرنا ہوگی ورنه بیر قول وفعل میں تضا د اور ظامیر و باطن میں عدم کھیا نبست

موتر علیال صال قر والسّلام کے ارشاد عالیہ گئیت امادین بخاری و ملم و نیر و بیل مرتب شکل میں دست یا ہیں ان میں نظام محوصت کا کمل فاکم توجو دہ ہے فیلفاء واشدین کے نظام محوصت کی تفصیلات موجو دہیں۔ شاہ ولی الدّرہ کی ازالہ النفاء اور دیگر گئیت میں دستور مملکت موجود ہے۔ مگر آپ اس کو بھور کر نفیرول کے نظام کلاش کرستے بھر ستے ہیں۔ افسوس سے کہنا بڑا ہے۔ کہ اتناع صد گزینے کے نظام کلاش کرستے بھر ستے ہیں۔ افسوس سے کہنا بڑا ہے۔ کہ اتناع صد گزینے کے باوجود اسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کے سے بارجود اسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کے سے باری کرائے کی اور دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کے سے باری کی بھی اس کرائے کی افالوں اور دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کا میں کا میں کرائے کی اور دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کا سے باری دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کا سے باری دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کے سے باری دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کا دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کی دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کا دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کی دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کا دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کی دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کا دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کا دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کا دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کی دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کے دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کی دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کے دوراسلام کے نام بہ قائم ہونے والے کی دوراسلام کے دوراسلام کے نام برقائم ہونے کی دوراسلام کے دوراسلام کے

نا فرسیسے ، قوانین دلوانی و فوجاری ، شجارست معیشت وغیرہ سب انگریزی قالون ہی انگریزسکے زمانہ میں ان قوابنی کوفیول کرنا تو ہاری مجبوری تھی، اسب کیا تھلیف سے بهم اسلامی نظام کیون فرندی سیجے کیا کار مید دازان حکومت کواسلام کے قوائیں و نظرالست بيدا محقاد منيس يه الراعقاد موما توانگريني قوانين سيك دن سي تنبريل

اسلام القلابي

نرسبسي

اصل باست بيرسيد كراس وقت اسلام كوانقلابي نرميس مم توداور مارسك حكمران ليمنس كيسته اسي سيده اسلام كانفاذ بتدريج باسين أنتجريه موكار كرس طرح سيبك يحمزان نفاذ اسلام كعنبر طير سطير اسي طرح موجوده فومست مجى تصبت موجاندى مكراسلام نافرنتين موكاء اوراس كے بعد ميدا أجاست كا وہ ا بناطورط لقيرابيا يكارسه مركم ومرعما رب نوساخست مركدك اسلام ي بركات ست محرم ہی رہیں گئے۔ حبب کاس اسلام کو انقلابی افترام کے طور بہا فرنہیں کیا جائے كالأكاميابي علن بريكي واستمن من مصلوماليالصلاة والسلام كاطراعة وينطيخ وفتحمكم سكے روز حضور سنے انقلابی اعلان فرایا تھا كہ جا ہدست كی مردم آج ميرسے يا ول كے سنبیجے روزر دی گئی سبے اسے بعد کسی شرک کو برمند حالت بی طوافت کعبد کی اجازیت منیں ہوگی کسی تعیر سلم کو محمد مرسی واغل نہیں ہوستے دیا جاسے گا۔ اسے اج سے اجراتمام سودی کاروبار سیکے جاستے ہیں۔ سیسب انقلابی نرمیب کے انقلابی ہروگرام تھے يوغلط بروكرام كى على في العورنا فذكر سبيد سكي مقصديه كراكر عقيره اسلام كاسبك . توعير قوانن تحى اسلامي نا فذم وسنے جا بہتر ، جو برشجند زنرگی برحاوی مول ملکی مال معاسى بول يامعان في اعبادات بول يارهم ورواج برمعامله مي اسلام سسے ابنائی حال كمة ما بوكا. أدها تبيزا ورا دها بنيسك كام نهيل على كالمسك ياس مرم شعبه سیا قوانین موجودین، صرورت صرون عمل کی سیدے اسلام کی عملاری من الراد کی تمہور سینسے کے انٹر سوشکرم کی اقتصا دیاست ہول کی اور نہ کار ل اکس کی ترات كاكونى مصد بوكا ملكه بيست كابر رانظام اسلامي بوكا من كه داداني اور فوجاري وابن

بھی وہی نا فذہوں کے جواسلام نے عطا کیے ہیں۔ حق دار کی حق رسی اپنی قواین کے فرسائع مكن سب اورظالم كوظلم كابرله مي قوابن ولاسكت بن مبى وه قوابن بي بن کے ذریعے دنیا میں من وامان فائم موسکا ۔۔۔ او حلق فی السلم کاف کے

يهودلوں من مي بيخصارت يائي عاتى سيئے كروه مي اپني كتاب ميكالمان بنيس يصفير تنصي كمسيحم كو استقے تنصے ادركسي كانكار كريست تنصے بہجي تواللاتھا نے انہاں قال یا افت فیمینوں بیعض الکوتی ویشکف ون بیعض کیاتم کا كيكسى معصة كيما تقرابان لاسته بواوركسي مصعدكونني ماسنة ويرتمها دايمان يبا سبے۔ یہ توسار مرنا فقیت سیے۔ اس روشش کو چھوڈ کر اوسے سے اوسے کیان میں داخل بوجار وكذب يبعول خطوت الشيطن اورشيطان كفش قرم يريز علو . كوما برعات برعنا شيطان سك نقش قدم برعانا سب والله لك عدوقي من وه تهال تحلاق سيماس كيم كوي من أما أمطلب به کریوکونی دین ایساله ما داری جیورگرمندوانه رسم ورواج کوایناسی کا انگریزول اور اشراكبول كافان المتباركسك كاروكم شيطان كيفش قدم برسيك كارادظام سے کر دہمن ہمیشرفری کر تا ہے۔ وہ مجی خیرخواہی کی بات منیں کر تا۔ وہ تمہیں کسی کی طرفت ہے جائے گا جمشیطان کا ترکام ہی بہرسے۔ کی نعق حسس نہا رليكونوامن أصلب السّعِب بي وه توانيا برسك ست برا كروه ك كرجهنم كى طرفت روال سب واورسبنے نقش قدم بر جلنے والوں كو اسكى طرف و يوت

الترتعاسك في اسلام كم يحل نفاذكى ترعنب فين كے لعداس مين والدني كريف والول كو وعيدهي منائي سب ويانجرار شاوم وتاسب وفان ذلكم عنده وسن العند من حالي تنصير البين المراكمة الم بينك التدنعالي زمروست سيئ اور حكمت والاسب وه كال قررت كامالك سي اس كى مىزاسىم نى مندى سىكتى داسى مكمن سىكى سائل دىد بوسى سىد مالاكفات مع بجاوم مكن نبير وه تها كرك كا ضرور بدله في كار دوست مقام برف ما يا فَ دُشَّبِكَ مِنَ الرَّسْنَدُ وَمِنَ الْعَبِي فَي اور بدى كى واضح نشان دمي بوطى داب عمال كونى عذر قبول نبيس كيا جاست كا. ان دا تنح مركيات سك بعد نبكي يا بري كافتياركرنا ناداك سياس من سبت وادر اس برحزا با منزا دينا الكرتعاك يي فدرت كالمهرك مست التدتعا ب كے احكام نه ماسنے والول سے تعلق بدارشاد موتاسے كر إن الوكول كوكيا بوكيا سبع - ووكيول إيمان نبيس لاسته الني كس جيز كالتظارسيد سبت وليك كرامان لائن سك - هسل ينظرون إلا أن يتأنيه عرالله في ظُلُل مِن الْغَنْ عَامِ وَالْمُلَيْكُ فَي الْكُلُمُ مُن السّ كَانظار كريمي ببن كرالعر تعاسك اوراس كے فرائشتے ای کے پاس با دلول کے ساستے مل کئی مطلب بيركم منحرين كي نواېش بيسې كريوبېز قيامست كوظابر بوسنے دا ليسه، وه آج ہی ہوجا سے۔ بادلوں کے ساکانوں میں زول اصلال تو قیامست سے روز ہو گا جسب الترتعالى خودنزول اعبلال فرائيس كے اورسائبان جو ہوں سكے، وہ نار ، نورور یانی سکے ہول سکے بمتر میزار مجاسب میں النفرتنا لی نیزول امبلال فرماستے گا۔ ارد کرم فرنسة فيسح برهست بول كي الله وقت عالمت قائم بوكى اور النزتغالي برايب كاجلر فرائين سكے بيالوگ جا سے بين كريسب كيران بى بوجاستے بعلاقبل از وقت بركيم ممكن سب ودسرى مكرفرالا هنب اي حكر ديش ابعث كه فيؤم بنون فران ياك النرکی آخری کا مب سبے اس کے اجانے کے بعدید اورکس کا ب کے منتظم بي بيس بيرايمان لائي سكه التالطال كأخرى بغيرخاتم النبين تشريب لاسبك -اب ان کی راہنائی سکے سیاے اور کون سانبی آئے گا بھی کا براگ انتظار کرسے اسب کوئی مشربعیت، کوئی میروگرام نهیں جوباتی سبے۔ اور ص کا انتظار کیا جاستے۔ الغرص فرما كم النشر تعالى كابا ولول كسي سائبا نول من نزدل اعلال ترقبات

المدتعالے کافیصلہ کے روز ہوگا۔ الندنعالیٰ کی جلی سترمزار بدول کے اندرظاہر ہوگی۔ کائنات کی ہرجیزورتم بهم برجاست كى ماور سخنت ناداضكى كاظر بهو كار بنائجراس وقت وقضى الذهب فيصلكون بالسنة كامكر إدركهو وكى الله تستجع الاهوس تمام كام الترسي كطرت لو المست عائي سك و الترتعالي كا قانون اللسبت واس كامقر كرده مركام وقت يد موكا - ائسى كے قانون كے مطابق انسانوں كواس دنیا مرحلت دى جاتى سبے مركز انخری فیصله اور نزول اعبلال فیامنت کے روز ہی ہول سکے میں چیز سے اُن وقت وتوع پررينس مونگي ـ

البقسة ٢١٢ تا ٢١٢

سبيقول سيفول درس،شاروش (۸۰)

سال بنى اسراء يل كو التناه مرفن ايا الياب المات ومن يبدل نعسة الله من بعدماجاء ته فانالله شرديدالعقاب ﴿ رُبِّنَ اللَّه دُينَ كَفَرُوا الْحَيْوةُ الدُّنيَ وَيَسْخُرُونَ مِنَ اللَّذِينَ المَنْوَامِ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ عَيْ يؤمرالقيمات والله يرزق من ليشاؤب يروساب ١ ترجمه به آب بن اسمائيل ست بوجيس كريم نه ال كوكتني واضح نشانيال دي. اور جو كوتى الشرى تعمدت كوتيرل كرسك كاء اس شكے بعیدكر وہ تعمدت اس سكے باس بہنج يكى يس بيك العلى فالمعنن مراسية والاست (١١١) مزين كى كى سية ونا زندگی ان توکول سکے سیسے جنول سنتے کھڑکیا۔ اور وہ عمل کرستے ہیں ان لوکول سے ساتھ بوايان لاست. اور دولوگ جودرت مي مده وه ان كے اور دمانما مول كے قيامت کے دِن ۔ اور التدنعالی سعے جاسے بغیرصاب کے دوزی دیتاہے (۱۲) كذشة البين من الترتعالى سنيمتنيم كيا تقا كراس كے واضح الحكالات العابسنے واصحاثانيا كے بعدان كى فلافت درزى نبير كرنى جاسمية. ملكه احكام اللى كى تعيل مونى جاسمية واصنح نشانات سکے بعد بھی آگر کوئی تحضی کی جاستے۔ تووہ النترتعا سالے کی گرفت میں اسكاسيد اس الترتعالى في الطور شال الشافراليسيد سك للبي استرامید کراب درابن ارائیل سے دریافت توکری سے وانجینے موس اليالي كين واضح يا كوكتني واضح نشانيا ل عطاكيس واضح يا كھلى نشانيول مي تعليم عبى تى سبے اور محرات بھى آئے ہيں مطلب بركرالت تعالى سنے ورئى عليالسلام كے توسط سے تہيں كس قدر واضح معز است عطا كيے وان كى تفصيل بہلے آئى سبے

منجله ان کے ابر کاما برکرنا بھروں سسے بارہ بیشے جاری کرسکے بن اسابل کوریرا كمذا ان سكے سيليمن و لوي كي توراك مهياكم ذا ، وتمن كو انتھوں سكے سامنے الك كمذناء بني ارائيل سكے سيلے بمندر ميں رائستنے بنا دينا وغيرہ وعيرہ سايسے واضح نشان اور معجرات بن جوبن اسائل كوعطا سيسيك مركراس من باوجود انهول سيالنوا سكے احكامات كا الكاركيا و اور سيائے فير خطيال اوركونا بيال كيں جن كا ذكراس سورة مباركه من أحيكاست اورجن كي تعاد كم وبيش جاليس سب مركز الشرتعالي شانيس م بارمعافت فرمایا- بنی اسرائیل مبت بلهی قوم هی- دنیا میں جا ہ و وقار کی مالک تھی۔ محضرت تعقوس على كماولادكوالترسف علم وحمست اوربادشامي عطاكي - تمام ونوی عمتول سے الامال کی محمداس کے باوج دجب ان کی سرسی عرب سے جاوز گری کو السُّرتنائي سنے ذليل وخوار كرسكے عذاب مين مبتلاكر دياركيونكر السُّرتعالى كا قانون بيسبے وَصَنْ بَيْبُ بِدُلُ نِعُمَدُ اللَّهِ مِنْ عَنْدِ مَا كَاءُ تُدُ اللَّهُ تَعَالَى كُعْمَتْ سِكَ بهنج ماسنے سکے بعد جو سے برل واسلے فیان اللّٰه سٹ دید العِفْ اب توالنّہ تعا محنت مزاحيت والاسب

ابنی رعیبه اسلام کا وجود مجی خداتعالی نشانیوں ہیں سے ایک نشانی ہوتا ہے۔ ابنیالیمت اور عام کوگوں کے لیے مطابع اور نموز ہو تا ہے۔ بہت و بخیر کرلوگ لینے ظاہر وباطن کو النی ہیں ور مستحقے ہیں ، ابنیا یہ کا وجود النا نول کے لیے ایک بہت بٹری تعمیت ہے ۔ اکبور بینانچہ قرآن باک میں النٹر نعالی نے صفوط لیا کہ اور کو اس تعمیت سے تعبیر کیا ہے ۔ اکبور شکر کی الگر نیا کہ کہ اللہ کے ایک اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی فرات مبار کر ہے ۔ آپ بہائیان لانے اور آپ کا اسوہ اختیار کر سنے علیہ وسلم کی ذات مبار کر ہے ۔ آپ بہائیان لانے اور آپ کا اسوہ اختیار کر سنے سے اعراض کیا ۔ لہذا خود مجی جنم در در آپ کا اسوہ اختیار کر سنے سے اعراض کیا ۔ لہذا خود مجی جنم در در گیا ۔

علم اور علی انسان سے سلیے لازمی جیزیں ہیں۔ ان سکے بغیر کامیا بی مکن تنیں

علم النزتعاك ي عابني سي برراج وي عاصل بوناسيد اورعمل ابهارسد ملا

ہے۔ انبیارمعیاد ہوستے ہی انہیں دھے کہ اعمال درست کے جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرایا گفت ہے کے اس کے کھی ٹی ٹرسٹول اللّٰہِ اُسوہ کی صرورت ہے۔ رسول تمہار سے لیے اسوہ حمد ہیں۔ زندگی کے ہم موٹر پراس اسوہ کی عزورت ہے۔ نوشی کاموقع ہویاعمٰی کا مسلح کی حالت ہویاجنگ کی ، نبی کی ذات ہم حالہ نبی بنونہ ہوتی ہے۔ اور بربست بڑی نعمت ہے۔ اسی بلے فرایا کہ جوکوئی اللّٰہ نفالی فی خمت کو تبدیل کمرے گا، تو اللّٰہ تعالیٰ محنت سنے والا ہے السے تفض کو ابنا انجام دیکھ لینا جاہے۔

جس طرح بینیم برالدالام کی ذات بابر کات انعام خداوندی ہے۔ اس طسرح قرآن باک بھی اللہ تعالی کا بسید، بطاانعام ہے مکرا ونوس کم کا اول نے اس فرم کا اللہ تمام کی بھی قدر نہیں کی جا ہے ہو تھا۔ اللہ کا کام م کو فرک کی گئے کہی ھے۔ آئی م کے کہ م اللہ تمام کا مول بہتر اللہ تعالی کا کام م کو فرک کئی اللہ کہ کا مول بھیر وہم اور بہتر بن طریقہ مصنور علیا لسلام کا طریقہ ہے۔ یہ دونوں جنے بی کوشش کرتا ہے۔ یہ دونوں جیزیں ہمارے بیا انعامات میں مریکہ جب سے خوشی میں کہ وہ کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دونوں جیزیں ہمارے بیا کی مواد میں مریکہ جب سے خوشی کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دونوں جیزیں ہمارے بیا کی مواد میں مرداج کا کی ضرور سنہ میں بیا تھا ہوں کے میں کرتا ہے کہ میں کرائے کہ بھتے ہیں بیا یہ انعامات کی میارا ہے ہیں۔ یا دوسے ویزا سلام ازمول کی طرف دیکھتے ہیں بیا یہ انعامات کی افتاری نہیں۔ یا دوسے ویزا سلام ازمول کی طرف دیکھتے ہیں بیا یہ انعامات کی افتاری نہیں۔

گزشتہ چوبیں سال میں ہماسے ہاسے باس صرف ایک ادمی آیا ہے۔ جس نے طلاق کے ممالے میں میرے کہنے لگاکہ ہمائے ہیں مرکز مرکز میں میرمی استہ تلاش کر سنے کی کوشش کی ہے ہے کہنے لگاکہ ہمائے ہیں مرکز اور بیوی میں تنا زعہ ہے۔ دوسال سیم صالحت کی کوشش کر ہے ہیں مرکز کامیا بی کی کوئی صور نظر نہیں آتی ۔ نوب سے طلاق یم بہنچ جی ہے۔ بدا اسب نہیں طلاق کا منرعی طرافقہ بتا بئی تاکہ ہم عندالٹر ماخوذ نہ ہوں ۔ اس ایک کیس کے عدوب ہمامت علاوہ ہمیشہ ایر ل ہؤا ہے۔ کہ از خود تین طلاق یم ہے دیں اس کے بعد جب ہمامت انعاً ات نا قدرى

بمونی توہاسے یاس اسکنے کہ طہری میں طلاق دیری سبے۔ اب کوئی ابساط لفتہ بنا پیری ست مطلقه دوباره طلال بوجاست الشرك بندو! بغيرسوسي مجع ، بغيرسك دريا فنت سیے ایسا کام کیول کرستے ہوہ جس سے خود تھیل تکیعن، ہو، اور جو تھا رہے والدین اور بوسے خاندان نے کے سیسے باعد نی اذہبت ہو جاروں ناہر سیسی تیسری طلاق سے بعد بیوی حام ہوجاتی ہے۔ اگر زبر دستی علال کرسنے کی کوشش کرو کے ، توحلال ىنىي بوگى. اولادى كى شكوك اور حام بوگى . ئىجى جاكىشىغول اور امل مەينول سىمىسىنلە وریا فنت کرستے ہیں۔ کرکسی طرح حلیت کا فتوٹی کی جائے۔ بہرسب انعامات فواری کی نافدری سبے اس تعمت کو بروفت استعال کرنا جاہے ہے۔ اور شیطان سکے قش قدم برنهين عينا عاسية منص قوم كے باس قرآن وحدیث عبین تعمن موجودم و اسم کس جنبرکی صنرورست باقی ره جانی سیسے جمعی امریکی کا دان دورستے ہیں بھی برطاب اور فرانس کی طرفت میکھتے ہیں۔ کہ ہمیں تھم دو۔ کوئی ایڈوائند تھیجو بیوہاری انہائی کریں يركس قدر كفران ممنت كى باسن ب فكرا ورعويره فاسر ب يحس كى وسي راميت ميسرين ارابسهداسي سيل فرايا كرجوكونى الترنفالي كي تعمت كوتبريل كرسد كار توالشرتعالي خود مخت بمزا فينف والاسب راس كي نعمتون سس روكرواني كرسك ، قرآن وسنست کا دامن محیور کرع ست کهال نصیب موسی سبے. ابسی صورست میں توعذاب ومنراسك سيسار رمها جاسهيئ سليف اردكر دنظرار كرد بحيلي كوني قوم لطنت مسيحين جاسنے کے عذاب ميں تنالست كہيں برعاست اور رسوم باطلم كا دور دورہ ہے۔ محاجی سبے۔ دین محبوس ہوگیا سبے نیک سے محرومی سبے بری کا جرجا سبے ۔ بيسب الشرتعالي كيعمتول كى ناقدرى كى منراسب يضور على السالم سن ارشاد فرمايا بي با دبیرنس کنوی بهتن آ دمی موجود مول اور وه نماز با جما بحست ادا رنکریس ا سبخه ذ عليهه والشيطن ال بيستيطان قابرباليا سي مقصدر كرحب بعي وفي قوم اسلام سکے خلافت سے لے گی ،اس برشیطان قالو پاسسے گا۔ اور سی عزاب سبے ۔ بهرمال السّرتعالى كانعامات كى قدركرنا جاسه يئه بنى المرائل سنه إن

نعمتوں کی قدر مذکی معجزات کو تھکوا یا نتیجہ بہ نکلا کہ الٹرتعالیٰ کی گرفت ہیں آئے اپنی سازشی ، تخریبی اور گذی وہ ہندین قوم بن کررہ سکنے اسی طرح ہو بھی توم الٹر نغالی کے اسی طرح ہو بھی قوم الٹر نغالی کے انغامات کی ناقدری کریگی ذلیل ونوار ہوگی الٹرتعالی نے اخری بی کو مبعوث فریا ۔ آب کے ساتھ ایک معیاری جاعت کو بدا کیا ، خلفات تے داشترین اور درگئے صحابہ کرائم آنے والی نملوں کے سیلے نموزہ ستھے ۔ آئ کی پیروی کر نے والے وئیا اور آخریت میں سرخرد ہوسئے ۔ وثنا میں عورج عالم ہوا فتوحات نصیب ہوئی اور آخریت میں سرخرد ہوسئے ۔ وثنا میں عورج عالم ہوا فتوحات نصیب ہوئی اور آخریت میں بھی بہترین اجرو اوراب کے متحق ہوئے ۔

حُرِث دنیا

اس کے بعد دنیا کی حقیقت کو واضح فرایا کر کفار سے نزدیک دنیا کی کیائیٹیٹ ہے۔ اور اہل ایمان کی حالمت ونیامی کیا ہے ۔ اور انزرت میں ان کے سیامے کوان انعامات تيارك كتري وما زين للذين كيكفر والمحيوة البدين ین توکوں نے کفر کا داسته اختیار کیا ، ای سکے سیسے دینیا کی زنر کی مزین کی گئے۔۔ اورسی وه چیزسہ سے جرسا کے متار کی حراسہ ہے ۔ حب کوئی سخص دنیا کی محبت میں اس فترغ ق بوجاستے که صرف اس کوا بنامع ضدحات بناسے تو بھرطرح طرح کی خوابا بهدا مروسنه المحتى بي مدور مرول كى حق تلفى اقتل وغارست اعيش وعشرست ببرسب ونيا سي عبر معمولي محبب كافمره سب مصور عليه السلام كاارشا دكرامي سب محت الديبا وأس كالم خطيسة ونياى مجست مربراني كى حراب محبت مراداتي سبعے ۔ جس سسے انٹرست بھی فراموش ہوجاستے ۔ دین ختم ہوجاستے عبا دن رہ جاستے خالیک نی کے طورطر کھتے اپر برجائیں اور حالت یہ ہوجاستے کہ یک کمون ظاھرا نمن الحيكوة السكنة وه دنيا كي تمام ظاهري جيزول كرجاست بي وهسه وعن النجسة غفيلون محراخرت سكيا أسيس بالكاغافل بس مجينين عانت لظاہر برسے علی و دانش سکے مالک ہیں مرکا معا وسکے متعلق ذرہ تھر بھیرت نہیں ستحصته اسي كانام تحمابهي سيدانيان حس قدر دنيوي مجست بس كرفارموكانيل دورمونا جلا جاست كاراسى سك منعلق فرايكم كا فرول ك سيد دنيا كي زندكي كومزين

کیاگیا۔ فرایا جولوگ دنیا کی زندگی کولیندکرستے ہیں۔ان کی ایک قبیح حرکمت برسے۔ کہ اہلیان

ورایا حردول دنیای زیری تومیدر سے این دان می ایک بیج سرمت بہت میں ایک سے ایک سے

والول كى ظاہرى ممزورى، الى كافعروفاقد دنيا داروں كے كے عظم ابن عالم سبے الى رس دانتہ رسمت مرسم مرسم عراق فارد المرسيج والتھ ہے كہ تنعب المرسودون

برراوازست کستے ہیں۔ دورسری عکم فرمایا قَالْدَا هُسَوْقًا دِهِ عَرَیْتُعَنَّا هُسَدُونَ برراوازست کستے ہیں۔ دورسری عکم فرمایا قَالْدَا هُسُوقًا دِهِ عَرَیْتُعَنَّا هُسُدُونَ

کافرلوگ غربیب میمان از کود میچو کران اسے کرستے ہیں کہ دیجھور جنت سکے وارث جا کافرلوگ غربیب کان اور کی کھورٹ کے کہا تھا کہ ان اس کے درکھور میں کان مرکم دعولی جنت سہے ہیں۔ بیصلے میرانے کی طرسے اندز مین نہ با غاست، نہ سہنے کومکان مرکم دعولی جنت

سے۔ ظاہرہے کرجن سے ول میں محض دنیا کی مجست گھرکرچی سے۔ ان سکے

ید دنیا سے اوار اسائش می معیار سیتے والی سے نزدی الیا تحص تقیر

ہے جس کے پاس دنیا کا ال ودولت نہیں ہے اور اس ساری خوابی کی بنیا دی

وحبرتهی ہے۔

بو شخص کسی مومن مسیدائس کی نا داری کی نبار بر کھی کرسے گا توالٹرتعالی قیامست کے دن ایسے خص کوتمام اولین اور آخرین کے سامنے ذلیل ورموا کرسے گا جوکوئی شخص کسی و کن برالیا عیب لگا آسے۔ بواش میں نہیں یا یا با ا، تو قیامت کے روز عیب لگانے والے کو اگر کے طیلے بر کھٹراکیا جائیگا اور کہا جائے گا کر سرکتے سے خود ابنی تکذیب کرور میں نے اس برجھوط کہا تھا۔ درحقیقت اس مردمومی میں تجیب فرد ابنی تکذیب کرور میں نے اس برجھوط کہا تھا۔ درحقیقت اس مردمومی میں تجیب فرن برایا جا گا تھا۔ اور بہتان لگاتے ہیں مگراندیں قیامت کے ون برتہ بیلے گا جب دینوی ذندگی یں اور بہتان لگاتے ہیں مگراندیں قیامت کے ون برتہ بیلے گا جب دینوی ذندگی یں کمزور اتواں مومن ان برجاوی ہوں گے اور بلندم انتب برفائز ہوں گے۔ یہ مقت میں اندیس تقوی کی وسیم مصل ہوگا .

قرآن بال مین تقین کا ذکر بار بارسیدے ۔ جیسے گھ۔ لڈی بلائم تیقی بن سرق بقرہ یکی ابتدار میں ہے ۔ کویر و آن باک ایر ماریت مقیقوں کے لیے ہے ۔ دو سری عگرفر با اور افعال آلید یک آلید کا آلید یک آلید کا آلید یک الکور کا ایمان اور افعال الیور افعال الیور افعال اور افعال الیور الیور افعال افعال الیور افعال الیور

فراما والله كيرن من يكشآء بعن برحسك الترتعالى بي على الترتعالى بي على الترتعالى بي على الترتعالى بي على الترتعال من الترتعالى الترتعال الترتعال الترتعال الترتعال الترتعالى الترتعالى الترتعالى الترتعالى الترتعالى الترتعالى الترتعالى الترتعالى الترتعالى الترتيع التحالية الترتيع الترتيع الترتيع الترتيع الترتيع التحالية التحالية الترتيع التحالية التحالي

رزق کی فراوانی مال کے تین مصرف مین مصرف

الغرض إالسُّرتعالی سنے فراہا کہ وہ جسے جاہتا ہے۔ بغیرصاب کے روزی عطا کر دیتا سہے۔ اور کھالی سنے فراہا کہ وہ جسے جاہتا ہے۔ بغیرصاب کو اسی جیسے عطا کر دیتا ہے۔ اور کھالی مارا بمان اور تقوی ہے۔ سلف صالحین کو اسی جیسے عورج حاصل ہوا کی فرائی کو جہ سسے اہل ایمان سنے عظم کرستے ہیں حال کے جانے کی مما نعست بنیں ہے حال کا فرائی کی اصل جرائے ہے۔ ونیا کو استعال کرسنے کی مما نعست بنیں ہے حال ایک ہیں جیز بخرابی کی اصل جرائے ہے۔ ونیا کو استعال کرسنے کی مما نعست بنیں ہے



مگراس کو معبود نباکراس کی بیستن تشریخ کردنیا. اوراس کی و مسیح فراکض اور امرر اخرست سیسے عافل مروجانا باعدیث وبال سیسے ۔

البُقسة ٢٥ أبيت ٢١٣

سر عوام سيفول ديس شادورهنت (۸۸)

المست نقب می بیست در این قمت به تصدیب الترتالی نیم بیست و این بیست و این بیست و این بیست و این بیست در این بیس الترتالی نیم بیست و این این بیس الترتالی این که خوش می شام این که و این اور این بیس است بی فیصله کریں ، جس بی وه اخلاف کرتے ہیں ۔ اور مندر اختلاف کرتے ہیں ۔ اور مندر اختلاف کرتے ہیں ۔ اور مندر اختلاف کی اس بی می گران لوگوں نے جہنیں کتاب دی کمی بعد اس کے کہ ان کے بیس واضح ایتر ایسی محصور کے ایس واضح ایتر ایسی محصور کی این میں الترت کی ایس واضح ایتر ایسی کو کے ایس واضح ایتر ایسی کو کے ایس واضح ایتر ایسی کو کر است دی لین کی سے جو ایمان لائے اس بات میں بیس میں وہ اختلاف کر ستے تھے حق سے ، اور التر تعالی جس کو جاسے سیسے واست سیسے واست سیست سے ایس کی کہا تھی کہا ہے سیسے واست سیست سیست سیس میں وہ اختلاف کر ستے تھے حق سے ، اور التر تعالی جس کو چاہے سیست سیسے واست

کی دایت دیاسے (۱۳) گذشته آیات میں الله تنا لی نے تنبیه فرائی تنی ، کرجشخص نعمت اللی کے صول کے گذشتہ سے بیت بعدا کی تکنریب کرتا ہے ، وہ منرا کاستی ہوتا ہے۔ اللہ حل طلالۂ نے بنی المرک کا بطور مثال ذکر فرایا بر مہنے انہیں بہت سی نعمتوں سے زازامگراس قوم سے انسکوگذاری کی اورطرح طرح کی مصبتوں میں گرفتار ہوئی۔ گویا السّرتعالیٰ کی ناراضگی کاسب بنی۔ گذشتہ درس میں برجھی بیان ہوجیکا ہے۔ کرفتنہ و فعاد کی اصل حرط حربت، دنیا ہے جہ دنیا کی مجستہ میں کرفتار کفا دکفا داخل ایمان سے عطع کرستے ہیں اور ان کو حفیہ مباسنتے ہیں۔ حالانکھ کامیا بی کا اصل دارو مدار مالی و دولت برنہیں ملکہ تقومی و برہینہ کا رہی پرسے۔ اہل تقوی قیام سنت سے دن اہل دنیا پر برتری عامل کرلس گے۔

آیت زبر درس میں السّر تعالیٰ نے دبی ولمّت کی و صرب کا بذکرہ فرایہ ہے ارشار
مواجے کان المب المسلّ قالی نے دبی ولمّت کی و صرب کا بذکرہ فرایہ ہے اللہ می المس المسلّ قالیہ ہے افراد سکے مراد ملّت بی سکے ۔

تمام لوگ ایک ہی گرت برکب سے اس کے متعلق مختف اقرال ہیں۔ بعض مفسرین کرام فراتے ہیں۔ کہ اس کا تعلق عالم ارواج سے ہے۔ جب اللہ تعاسلے مفسرین کرام فراتے ہیں۔ کہ اس کا تعلق عالم ارواج سے ہے۔ جب اللہ تعاسلی تمام ارواج کو حاضر کرر کے آئ سے سوال کیا تھا۔ اکست کے برک ہے گئے کیا میں تمارا اس نہیں ہوں ؟ توسینے کیک زبان ہوکر کہا تھا۔ قالون کیل کے مولا کریم اکیوں نہیں ، تربی ہمارارب ہے۔ اس وقت تمام لوگ امست واحدہ سے بینی ایک ہی تمت پر قائم تھے۔ اس قسم کے اشارات سورة اعراف اور بعض دو سری سورتوں میں جی ملت ہیں مقصد بیر کہ اس وقت تمام روحوں نے ملت واحدہ بر ہونے کا قرار کیا تھا تو اس دنیا میں اس سے انکار کی کیا وجر ہے۔ بیتو بر بینی ناالف فی کی بات ہے۔

امتراص

بهن و رمع مولی بهی وجهست که آب سک زماست بی توگوں کی وسع بیجائے برتطبیر ہوتی ان کی اکٹر ببت الملک ہوئی اور صرف گنتی سکے وہ افراد بھے سکتے جو دین بھی بہتا تھے۔ کہ کشتی برس وار مرکر برسی حاسنے والوں می حضرت نوح علبالسلام کی بر<u>ی آور بطا تک</u> شامل نہیں سقے، کیونکہ وہ دین حق سے روگرداتی کرسطے ستھے کشنی سکے ذریعے ہلاکت سیسے حفوظ سين والدك كافي عرصة كمد وين توحيد اور ايمان خالص بركار مبند مهيد حتى كه ايمية مانه البا أبا، جب ان لاف المست بيدا وربج لا اور امن من علط ملط عقيرست بيدا موسكة بعق مفسري قرماستين كرامت واحده كازمانه محنرت الماعل كالباللم سك لعد كا زمار سبك راب ك بعد طويده مرارسال كالوك مفرست ابرابيم ورصر المايمايل عليها السلام كي سيح دين بيرق تم سيد تا انتخاصنورني كريم سلى الشعليه والمم كى بعثت مباركه سي نظرياً ساطسط بارسوسال سيلي عمروين لحى سطيع وابن قمية بهي كنته بي اش نے عراب میں سبت بیستی کورواج دیا۔ اس کے بعد جندصدلوں میں سبت بیستی کو اس قدرع ورج على مؤاكر النزكاياك كهربيت الترتشرليب بي است محفوظ زره سكا جسب بنى كريم سني كوفتح كيا . تواس باك كهركو تول سسے باك كيا وار كير خصنور عليه السلام كي حبات مباركه بای می عرب کا مرصه کفنوننبرک کی تجامست سے یاک موگیا و برمب گفتسری ملتى بين مكرزيا ومستهورتفبيروه سيئ رحبن يصربت ادم عليالسلام سي سي كرمضرت ادراس عليه السلامة كمك كا زمانه بهان كما جا تاسيد امت والمدة كے تذكر سے كے بعد فرایا فبعث الله النبیان ریس لیرانی بعث بنیار نے انبیار کومبعوث فرمایا اب ابیت کے اِن دونوں محسوں کا ترجمہ اول ہوگا کہ تمام لوك البيب بهى مكت بيسته ، مجرالطرساني ابنيار كومعوست فرمايار بهال براشكال بيابونا سب كمست كادين في بركار بندم فالعشف كى علمت نبين نباد السكسليم مفسرت كم فران بن كرابت سئان دوجمول كالمان لفظ فاحتكفوا معنوف سه اس لفظ كو درمیان من لانے سے اشكال دور بوجائے كاكبونكراب بورا حمله اس طرح ہوگا۔ کرسب لوگ ایک ہی دین حق بہ تھے۔ بھرائی میں اختلاف بیدا ہوا، تو الندنعالے

سنے ابنیا رکودفتا فرقاً مبعوست فرمایا رحبب لوگ اختلافت کی بنا ہر دین سسے بہط، جاستے تھے تواصل دین کی نشاندسی سے لیے انبیام کوبھیجاگیا، وہ لوگوں کوبتاستے شھے۔ کرتم اصل دین سسے مہا ہے جکے ہو، صبحے راستہ یہ سہنے ، اس کی طرف آ ور اس باسٹ کی مزیر وضاحت سورة ابنيار مين موج وسيئه العرتعالي سنه تمام ابنيا عليهم السلام سع فراي إن هسية امت عند أمن قر المستالة والمراب المارة والمارتم مب كاكم ہی جماعست ہو جوسی دین بتلاستے والی ہے۔ اور میں تم سب کا رسب ہول رسنی حراج میں جب بنی کریم صلی الشرعلیہ وظم سے تمام انبیارسسے دریافت فرایا کہ آب کی بعثث کا مقصد كميب وتوسب تعيي جاب ديا وجوت بالتقوحيد ومي توحيري الم کے سیا جی گیا۔ ہے تاکہ لوگوں کی صراط متعظم کی طرفت راہما تی کردگیں ۔ قرمایا ان تمام ابنیار کی ابلصفت به میده بینون کرید مبشرین میں ایمان اور نیجی کاراته اختیار کرستے والوں کوجنت کی خوش خبری میستے ہیں۔ انہیں بتاستے ہیں۔ کہ النز تعالیے کے دل تم اعلیٰ مقام رین فائز سکیے جا واکھے ۔ خلاتعاسائے تم پر داختی ہوگا اور تھے ہمیشہ مہیشہ کے سیسے ارام وسکون ماصل ہوجائے گا۔ برخلاف اس سے جواد کے فرینزک آورصیت كالاسة كيطيس الكرران سكے سياسي ميغيره تو بريان كي ان كوالظرتعالى كى ناراضى اوراس سکے دورخ سکے عذاسب سسے ڈراستے ہی سورۃ مرثر میں العرتعالی نے ہی يحصنور خاتم البيدي كوديا فبسر فأنبذش الب كوطست بوجابس اوران كفاروتهن كوان مع بوسع المخام سع دائي - إن كواجهي طرح خبرد كركر دي تاكه كل كويه عذر ف تذكر سحبن كربها سياس كوتي كبشريا نزيرنهي أياله مكه الترتفالي سنه انبيار كوجهيج كربر سجن الإرى كردى سب - لَلْمُ لِلْهِ يَكُونُ لِلسَّاسِ عَلَى اللَّهِ حَجَّةً لَعِبُ دَ التنسس لي انبيائيك أنياسك التيسيون عذر باقى ننين ركا. كه بهاست باس كوتى نوشخرى فينت والا اور فراسن والانهيس بابن كا فرحن منصبى بي سيئ كه وه الترتعاسك 

ہوتا ہے۔ سے الدتعالی مشرعی اسکام کی تبلیغ کے لیے بحوث فراتا ہے۔ مطلب یہ كرونكر تبليغ ان انول كوكر المقصود بوتى سب لهذا نبي هي انسانول مي سي عقيا ما آي كونى فرشته يكسى دورسرى نورع سينهي بهوتان تابهم نبي كابيهبت بطااعزاز كه النترتعالى نزول وى كي سيك السيمنتنب فرا اسب منه معصوم عن كخطالعني خطاك مع ياك بولمسيد - الله تعالى خوداس كى حفاظت كراسيد -فرايانيارى بعثت كے علاوہ والنزل معھوالكِتب بالحيق النحسات كتب والم سيئ تاب بهي ازل فرائي ام شافعي فنوقيم كر الشرتعالي سند كم دبيش أبب لأمحصه يومب مزار نبي اور بغير بيطيح اور ايك سوجار كتابين نازل فرائيل ان مي جاريك كتابين بين وزارت النجل، اورقرآن باك اور ايك موهيوسك هجيوسك سيعف بي بومختلف ابنیا مربیزازل موسئے. تاہم تمام کتیب ساور کاموضورع ایک ہی تھا لین سیے دین کی تبلیغ اور لوگوں کو ان کی غلطیوں براکاہ کمٹنا - جیسے السرتعا لی سنے صرت موسی دین کی تبلیغ اور لوگوں کو ان کی غلطیوں براکاہ کمٹنا - جیسے السرتعا کی سنے صرت موسی عليه لسلام ميرتوات الارى اور كيراسي بيحي اسن والمركي مزار ينياس كى اتباع وتبليغ كريت ابنيار سے ساتھ كتابوں كے نزول كى وجبر بيات كرنى توالىك بوتاسب سيد من وام عل نهير الهذاجب نبي اينا كام ختم كمرسك اس ونياسس رخصدت بوطاله ب تواس سے بعداس کی لائی ہوئی کتاب آسنے والی نسلول کی رامنانی کرتی رم جی سے بنی کالایا مؤاعلم اوراس کی شریعیت کتاب کی صورست میں

فرایا نبایر کے ساتھ کا بین ازل کرنے کا تفصد ہے لیک کھڑ کہ ان کا النہ اس فریا انہا ہے۔ کھڑ کی کا النہ اس فریجا الحدث کو النہ اس کے درمیان اس بات کا فیصلہ کریں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ دیگر کتب ساور پر کی طرح قران پاک کے فیصلہ کریں جس میں بیان کیا گیا ہے۔ ایس کے کھڑ جس النہ النہ اللہ اللہ جوجیز النہ تعالی نے آپ کو سمجھائی ہے اس کے مطابق فیصلہ کریا۔ گو ما نبی کا ب کے در یعے اللہ کی وی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ در یعے اللہ کی وی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔

وحبانقلات

استحے اس مرکی وضاحت کی جارہی سبت کر اہل کتاب میں اختلاف کسی غلط قیمی کی نیا پر تهين بواتها عبديه احكام الني سي بغاوت في مرتشي كي وحسي تقارار شادمو تاسب وما اختكف فيه والأالة برن أوتوه من بعد دم احكار ته والبيتنان كغنيا بينها المراسي صرف انهى لوكول في انتخاف كياجهي كاب دى كي اوران کے پاس واضح نشانات اسلے شھے اور بھروہ الیس میں سرکشی کرستے ہوسنے ۔ آماده براختلاف بوستے اوراس کی دحبران کی خو وغرضتی ، صنداور سد مقار جیبا کہ بیود معتلق بيك محمى أجيكاس - يعرفون ك كما يعرفون البناء هم بيرك مصنور فاتم النبيين على الشرعليه وسلم كوابتي اولاد كي طرح بيجاسنة تع مكراب سعافناف كي وبه حسد دامن عند الفريعة تعدی تھاکہ نیوسٹ بنواساعیل میں کیو منتقل ہوگئی سبے۔ یہ لوگ اپنی برتری کو قائم ودائم دعينا باسبت شق اوركسي صورت اقتداركوا خطر سيطف ندونا بالمنت تحقيم بمرير توثين ايردى عفى كرخم بوست كاتاج صنورخاتم البيبين كى الشرعليه وللم كسير مردكها كيار مدس شراهیت می موجودسے کر قیصر روم نے زبان سے قرار کیا تھا کر تصنورتن كرميم لى الشعليه وللم الشرسك الترين بي بي الكا ذكرسا الفركة اول مي موجودست منگروه ایمان کی دولهن سسطخض اس سید محروم را کراسی زواس سکے جاہ و مال اور تحكومست واقتذار برطيتي كفي رايمان لاكروه ابني باحشامست اومطلق العناني كوفاكم نهيس ر محص محتائفا . لهذا وه كفرېږالا ارمايم قصدريه كرح سيداختلاف كي وجراكم وبينتر خدر، بغض ، عنا د ، منود عوصنی و عنبره مهی موتی سهنے . اگریز بعیض او قاست غلط قهمی کی بنا برهی ایسا بهوسخاسید مگریشاذو نا در مهی موناسید و اصل دیم اخلاف و می سید حرب کی نشاندہی کردی گئی سہے۔ اِس تمن میں ہیود ونطری کی داختے مثالیں موہودیں۔ کفروسشرک ، بغض وحد، اور حب مال وجاه کے اندھیروں میں کہ کہدیک مسع مرست بھی نظراتی ہے۔ اور یہ مالک الملک کا خاص کرم ہوتا سیتے فیکڈی اللّٰہ البَّذِينَ أَمْنُوا لِمَا اخْتَلُقُو فِي إِمْنِ الْجُورِ بِاذْمِنِ الْمُرْتِي السَّرِيِّي السَّرِيقِي السَّرِيقِيقِي السَّرِيقِي السَّرِيقِي السَّرِيقِي السَّرِيقِي السَّرِيقِي السَّرِيقِي السَّرِيقِي السَّرِيقِي السَّرِيقِي السَّلُولِي السَّرِيقِي السَّرِيقِي السَّرِيقِي السَّرِيقِي السَّلِيقِي السَّلِيق

سىق دىبطل مى تميىنر

الل ايمان كوسينة فتحم سيسة في سيسيختلف فيهامور بين برليت يختى واختلافي معاملات ميں مربت كى تلاش مصنورنبى كريم روحت الرحيم التنظير وللم كابميشه طروا تمياز را سبير مهم ويحضه كر محضور علي كر لله فوا فل مسكر و وران سي رسي كى حالت بين وعا فراست ين وعا فراست ين واللها عن في اللها الماليات السيما لحات والأكرس عالم الغيب والشهدادة آنت تحكيم كيم كين عبادك فيشكا كالوكون في بختلف أه والمسرن لما اختلف في لم مِنَ الْحُقِّ بِاذِنْكَ إِنَّكَ تَهُ مِن مَنْ تَسَلَّمُ إِلَّى صِحَاطٍ مَّسَ تَعْتِبُ مِ هُ اسے خالق ارض وسما، اسے عالم ظاہر وباطن إتو ہی مختلفت فید امور بس کینے بندول کے درمیان فیصلہ کر تا سیسے بی سیسے اختلافی معاملات، میں سینے مکم سیسے میری امہنائی فرا - توسیصے چا ہتا سہیے، راہ راست کی طرفت راہناتی فرماتا سبے۔ ایک دعا میں یہ الفاظ بمين فول بن اللهب وأرباً الحق حدث السالة إنهين والمن المناس المعالمة وكها ادراس كا اتباع بمى نصيب فرما . والبياط ل جاهط ك اور باطل كو باطل كى صورت. میں ہی وکھا م کا ڈرفٹ الائے تنہ اکا کا اور ہیں اس سے اجتناب کرسنے کی توفیق تجي عطاكر وولا يجعلك ملتبسا اورسست فلط مطنه باكركبين بالسب سبيحق وبالل کی تمیزی ندا کھ جائے۔

کی میروی مراحه حوالے۔

صفرت مولانا شیخ الهند شفیهاں پر براعیرہ نوٹ کھا سہتے۔ فرانے ہیں۔ کہ حضرت اُرم علیال المام کے بعد ایب مرت کہ ایک ہی سیادی بعنی دین ترحیرہ کا مراح اس کے بعد لوگوں نے اس می اخلاف پر ایک توالٹر تعالی نے ابنیا علیم السلام کر بھیجا، جواہل ایمان کو اطاعت اور تواب کی بشارت نے تھے۔ اور اہل کفر وبائل کو وبائل کو عذا ب سے قرات تھے۔ اُن ابنیا دسے ساتھ کچی کا ب بھی نازل فرمائی تا کہ کوعذا ب سے قرات تھے۔ اُن ابنیا در سے ساتھ کچی کا ب بھی نازل فرمائی تا کہ کوعذا ب سے ور اور انواز کا ور موسلے ، اہل کتاب بی ود و نصاری تا کہ محض صفحہ اور تحق کی ایک المام کی میں اور تحق کی ایم کی در ایک اور انہائی فرمائی فرمائی اور انہائی اور

تفريط سي محفوظ ركها.

اب فراستے ہیں کر اس ابیت مبارکہ سسے دوباتیں علوم موئیں بہلی باست بیسے۔ كمالطرتها لئيسن يومتعدونبي اوركتا بيريجيب توان كامقصد توكول كوم نبي سكطلجاه عليا فرقديس تبريل كرنانهبس تمصار بكراكيب مى استركى طرصت رائها في كمنام فضود را سيصيب اوک اسل دین کوهیورکر گراہی کی طون را بخسب موسنے ۔ توالنٹر تغالیٰ ایک اور كتاب يهيج كداصل استركى بهجان كدويتا تاكه لوك الشي صراط مستقيم كي طرف لوط أين اس كى مثال الب اس طرح بيان كرستے ہيں كران أي جيم كے سيكے عدن فقط ايب بينرسيد مركر بهاربال لانفدادين رحبب كسي انسان كي ميم من كوئي اليب بهاري پداہوتی سبے ۔ ترمعالج اس بھاری سکے مطابق دوائی اور میر بہز مجورز کو تاسہے ۔ بھردورسرا مرص بيدا بهونا سيد تواس كمصطابق دوراعلاج اوربيه بيزنجوبزكيا عاناسه يهجال امتول کاسپے۔جسب کسی قوم ہیں کوئی روحانی بیاری پیانہوئی۔ الٹرتعالیٰ سنے پیخمباور كتاب عينج كمراس بهاري كاعلاج كيا - بجيرووسري بهاري ميدابهوني تواس محصب كال سبى اوركمانسدانى - اوركير آخر مين نبي أخرالزمال اور آخرى كتاب قرآن ياك بينج كرتمام روحانی بیارلول کاشافی علاج کردیا. تا کرلوگ فیامست کس بیدا بوسنے والی بیارلول سيمحفوظ رەسىي

صبر*است*قا

مونی کر اہل می کوسر کا دامن بنیں حجوظ اچاہیے۔ بیسنت اللہ ابنائے المائی فرات بیمعلیم موئی۔ کر اہل می کوسر کا دامن بنیں حجوظ اچاہیے۔ بیسنت اللہ ابنائی کی مخالفت بڑے کہ اہل کی کی خالفت بڑے کہ اللہ کی مخالفت ہوئے کر مہرنی اور مہرکتا ہے اسانی کی مخالفت ہمیشہ کر سیلنے کی ذوائن ہی کے افتدار بہ بڑتی ہے نبی اور کتا ہے اللہ کی مخالفت ہمیشہ ابنی کوکول کے طفا ابنی کوکول کے طفا کر سنے مہرکول کے طفا کر سنے مہرکول کا در ایڈ رسانی سے کھی ایک ہوئی ہیں۔ بلکہ صبر واستقامت سے مہرکی گئے ہے۔ کہ ان کوکول کے طفا کر سنے مہرکول کا در ایڈ رسانی سے کھی ایک ہوئی ہیں۔ بلکہ صبر واستقامت سے مہرکی گئے ہے۔

کامفالبرکرنا علیہ اسلام اور کتا ہول کو بھیجنے سکے باوجود مارین السرتعالی کے ماتھ فرایا بنیار علیہ مالسلام اور کتا ہول کو بھیجنے سکے باوجود مارین السرتعالی کے ماتھ

برسيسي ني

من سبته والله بهدوي من يست او إلى ص اطر مستقير و وسبت عاماست راه راست كى طرف رامنهائى فراورية سبد البته الشرتعالى بإبيت التى كونصيب كمرتا ہے۔ ادر حکولی ظلم وضا برار اربها سهاسي كمتعلق دورسك مقام مرفرا والله لا بهدي القوم الظلين السے اور ان کی قسمت میں ماریت جہیں ہوتی رنبرطال لومن کیش آوسے واضح سبے كربرليت براكب سيحصد من نبيس تي ملكه النيرتعالي كي يرحمت المل حق كومي عال ہوتی سیے ۔

الْبَقْتِ ٢٥ تا ٢١٥ آبيت ٢١٥ تا ٢١٥

سر عروم سیفول دس بشار وبشت (۸۸)

والاسہے۔ (۱۹)

گزشتہ آبیت کریمیے میں الٹر تعالی نے ارشاد فرایا کہ ابتدار میں سب لوگ ایک گزشتہ آبیت کریمیے میں الٹر تعالی نے ارشاد فرایا کہ ابتدار میں سب اختلاف کیا ، توالٹر تعالی ہی زم ب ومکست کہ تھے۔ بھے رجب انتوں نے دین حق سبے اختلاف کیا ، توالٹر تعالی نے دین حق سبے اختلاف کیا ، توالٹر تعالی نے دین واضح کریے نے لیے ابنیا ، جلیہم السلام کومبعوست فرایا۔ اور میر اختلاف

زیست ندسته بهروسه كسي غلط فهمي كي بنا بيرنه بين تفار ملكه واضح ولائل اسنے كيے بعد محض صدر انو وغومني ورفعاورتي كى وسيسے بنا۔ تا مهم الله تعالی نے اہل ایمان كى را وحق كى طرف رامنانى فرادى اور ان برحق واصنح كرديا كيونكم صاطعتهم كاطرف رامنهاني الشرتعالي ابني مثيبت سبي عليسة

اس سید میلی آبیت می فرمایتها که کافرلوگ دنیا کی محبیت اور غرور کی وجهسسے تحمز در ونا توان مشکا لول کواستهزار کانشانه بناسته به بیرین بیش کی وسیسے انہیں تعکیف بینجی ی سبصدان دونول آباست کا ابیت زبرورس کے ساتھ دلطسہ ان کوذہن میں مستحصے سے اس ایب کا مفہوم مجھنے میں اسانی موگی۔

امل ایمان کو بیشن آسفے والی شکلات کی طرف امثارہ کرسکے ارت وہورہ ہے أَوْ حَسِبْ مِنْ وَأَن مَنْ دُحْ لُوا لَجِبْ أَي كَالْمُ كَان كرست بوكر بغير كوري منفت

الطائب وربغيركسي كليف كم خنت من بهنج جاؤك مماانول كويا دموما جاسط كدان كواندروني اوربيروني وتمنول سسي واسطرسيد منافقين مبرعالهن مي ان محفقا

سے در سیانی برا واز سے سے جاستے ہیں بھیانی تکالیف وی جاتی ہی میمان

فقروا فلاس سے خیکارہیں اسراض اور دیگر بریشانیون میں بنالیوں فرا ابنوکوئی ال مت م

مشکلات کو بحبور کریسے لینے ایمان کوسلامت سے منگلے میں کامیاب ہوگا۔ وہی

جنت میں داسفلے کامن دارمو کا محض کلمہ ٹرھ سیلنے سسے کوئی جنت میں داخل نہیں موگا، ملهاش بيطرح طرح كي أنه مانشين آئين كي، جن برنسه ليرا انته ناموگا كيونكرالنتر

تعالى كاير قالون عند نسب "نسب أن الحر والشرك الخديد وفت كالم مراور شرك

زريعة بس أزائي كايك اور عام برفرايا وكذب كون كون الخوف

وَالْجَوْعِ وَنَقْصِ مِنَ الْدُمُ وَالْ وَالْهُ نَفْسِ وَالشَّصَانِ مُمْ يَهِين مِرْطِم سِيمَ أَوْلَيْن کے تعیٰ خوف ، مجوک، جان ومال اور محلول میں میں کرسکے از مانش کریں سکے ۔ کم ہمار نبدہ

كى جذبك مشكلات كوبردانشت كريكا --

صربيث الشراعين من المسبع يصور علياللام كافران مع حفي الجست المجتب الم

بالمكي المكي المنتكلات بن المسكلات بن الموجوركرسك يوني المنتفي المسكري بنهج كاست جفت التاريالسه والتهام بالمغوامثات بي ينوامن ت كالميل کے پلے لوگ دور دور کر ان کی طرف جلستے ہیں ۔ اور انہیں عبور کرسکے جہنم میں داخل موجلت بين الغرض الله تعاسك نے فرا باكر اسے لوگو! كا تم سمجھتے موكر بغيركسي شفست كے اسانی سے ساتھ حنیت میں مقام حال كراوسكے . اليانہيں ہے ۔ اس حقیقت کی مزیروضاحت کے سیلے السرتعالی سنے ارشاد فرمایا سے وَلَمَّا يَا رِّحَتُ مُنْ اللَّهِ فِينَ خَلُوا مِنْ فَبُلِكُ وَكُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الل کے مالات نہیں پہنچے اگرنہیں پہنچے تو ذرا ان کے مالات معلوم کراور تاکہ تمہیں یہ بل ما سنے کہ مستنه ہے الک اسکام والفتی ایمو والفتی ایم میں کا ان کیمی کیسی کتیاں اور تكليفين أبي اوروه بالاشيك سكنه ال كوسليم صائب كاسامت كرتا يواكه تم كال يحيني كرستحة ان تمام ترد توارا بي كوبرواشت كرسنه كے بعد وہ حبنت سے حقرار ہوئے مثلاً معنوست في اسب بن رست كى تكاليف كود تحيور بخارى شركفيت وروبي كرتسياها وسيف مين موج وسيد كر محضرت جماس ني ال شكالت كوكس طرح بردانند كي واور كليسر كفار كم إن مزاول سية ننگ اكر صنور خانم البيدي ملى الشرعليه ويلم كى خدمت بي عرض كيا بصنور! ألات دعق لت كياآب بهاسي دعانهي فراست كر الندتعالى بهي الصصائب سيرنجات ولاست يصنور عليالسلام في ارشاو فرايا افسوس كامقام سبي كنم سيصبري كامظام وكرسيد بورحالانكرتم سيسبط الي الل ایمان بھی گنسسے ہیں ، جن سکے سرول میرا روز کھ کر جبر دیا گیا۔ مگر وہ سینے دین بر قائم سنے۔ کھر لیسے لوگ بھی شفے جنہیں لوسیدے کے تنگھول سے نوج دیا گیا محمدان کے باستے استقلال میں مغرش مرائی میں تم کو تبلا دیا جا ہا ہوں۔ واللہ كيجين هدذا لأمت والتركي فتمريه معامله بورام وكيست كارتب اسلام كوغلب عاصل بوگار اور تعیرامن وامان کا وه دور دوره بوگا- کرایگ مورصنعای این این موت 

م) بفتن کی مثالیس کسی بھیڈیے کو بھی ہے جو آت نہ ہم کی کھرکسی بھیٹر کو کھا جائے۔

ہائیں آ وہ سے مرارسختی ہے ۔ اور یہ اندرونی اور بیرونی ہر دوطر لیقے سے ہو

سختی ہے ۔ جیسے سجارت میں نقصان ہوگیا ۔ فقروفا قد کی نوبت اگئی ۔ اس کی فصیل

سکتی ہے ۔ بیلے سے بارت میں نقصان ہوگیا ۔ فقروفا قد کی نوبت اگئی ۔ کوئی حادثہ بیش

سکتے آئیگی اور ضک کی عصمانی تکلیف کو سکتے ہیں جیسے بیاری آگئی ۔ کوئی حادثہ بیش

اگیا جہ لڑن کو اکا حیٰ ملا ہے گئے ہے ۔ بعنی مربث نی سے عالم میں امن پر لرزہ طاری

ہوگیا ۔ گھواہ سے بیلے دگوں کو گزرنا پڑار بیاں تک کہ اللہ کے دواللہ کہ اللہ کہ دکھی اللہ کہ کہ دکھی اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ دکھی آئیگی کے کہ کہ کو کہ ان کی مدکھی آئیگی کی مدکھی آئیگی کی مدکھی آئیگی کے کا کھی کو کو کی کو کو کہ کی مدکھی آئیگی کے کہ کی مدکھی آئیگی کی مدکھی آئیگی کی مدکھی آئیگی کی کو کو کی کی کی کھی کی کی کھی کی کھی کو کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کھی کے کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کہ کہ کھی کے کہ کہ کے کہ کہ کہ

مولانات والشرون علی تھا نوی فرماستے ہیں کر بشریت کے تفاصنے النظر کے كامل بندول بريمي وار د بهوسته بين وان بريمي د متواريال اتي بين ان بريمي اضطاري كاست الىسە يىكىدىنى يېزان كەمرىنىكال كەمنافى نېيىسىئە. بعض ادفات انبارىھى بكار استطنع بن كر الترتعاسية كى طرف سيد مروكهب أيكي-توالترتعالى كى طرف سيدعلان بوناسب الدّان نصسك الله فريث سيم سيمرس بندون كرو الشركى مرف بالكل قربيب سبدادر وه بهنجنه بي والى سبد ، الهم الل ايمان كى شان برسبت كروه مراز مانش من نابت قدم سيد الترتعاك في سيورة صف بس الل إيمان كونطا فرا الشرك عذاست فاللمى عالى كمذا جاست بوتو تفجير شون بالله وكسوله الترادراس كرسول برايان لاوَ وَخَاصِدُ وَنَ فَي سَبِيرِلُ اللَّهِ بِالْمُوالِكُمُ بهترين تعمتول والى حينت مي داخل كريسك كا- والحداي تحبيق فيها اس كيملاوه تهارئ سنديده اليساورنعمية عطار كرسي كا، وه كيا؟ نضى والله وهي الله وهي وه النارى مردادر قربيي فتح ميوگي، حسست تم توازست ما دُست عادست عرضيكم الناركي يي وه مدوسها سري سري سريك الترسك رسول كفي في تقديم السينة من اور التركارشاومونا

كراس كى مروقىرىب سبك.

اشاعت این جها دکی مختلف اقدام میں سے محروف قیم جها دبات ن بینی توار و تیر کے را تھ جہا د سبے راج سکے زماند میں ترقی یا فتر الاست حریب بندوق، بیتول، بم ہمیزائل، ٹینک توب وغیرہ اسی قبیل سے ہیں ۔ جن کے ذریعے دشمن سے جنگ کی جاتی ہے۔ تاہم

جهاد كى اكيب نهابيت اعلى قسم اشاعت دين ب ميسة كاهد كهم به جهكادً وي الميت مسيد كاهم المراه مها وي الميت المالي كريمالا معنى المرادة ومهاد نها كريمالا معنى المرادة ومهاد نها كريمالا معنى المرادة ومهاد نها كريمالا

اور برای کوروکناسهے مشاہ ولی الشرد ملوئ فرلمستے ہیں کہ النٹر تعاسلے سنے بیجے اشاعت دین بطیعے اہم فرلیشہ جہا دیم مامور کیاسہ ہے بھی سکے سیلے میں مثب وروز مصروب

كاربول ـ

اشاعسن علم دن کی کئی ایک صورتی بین ران بین ایک معروف صورست تالیفت وتصنیعت سید انمه دین سنداس سلیمی بری کومشیش اورمحنت کی ہے۔ اہم بخاری سنے اپنی کتا سے صبح کی تزوین میسولہ سال صرف کرسکے جہا و فی اشاعب علم كاحق اواكر دیا- ایم ملائے نیدرسال كے عرصد بن فیروسٹ میں صحیح مسلم كوجمع كيام مفسرين كرام سنے قرآن باك كى تفاسير كھ كرجہا ديس تصدليا وام الوطنيفة اور وبحبرائم سنے اپنے اپنے شعبہ ہیں دین کی خدمت انجام دی . الغرض تبلنغ دین کے کسی بمحى شعبه كو تقير نهي جانها جابسيت الثاعدت دين كم مركاد كن كي وصله افزاني موتي عيد الل ايمان كسيسي المين في المين المم فرليف سب حياني الماري تعاسك ب المعرف من المستوام المعرب ال بالمعسَى وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُسْكِمَ مِن الكِهِ الْمُسْكِمِ الكِهِ الكِيمَ الكِيمَ الكِيمَ الكِيمَ الكِيمَ الك جاسیتے جو تبلنع دین کا کام کرسے، لوگوں کوئیکی کامکم کرسے اور مرائی سسے روسکے فود صور اكرم على الشرعليه والم كومكم الواسية "بلغ من النيزل اليك من رُبِّ السُّرِتُ السُّرِتُ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُعْلِمُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّلْمُ الللِّهُ اللللْمُواللَّهُ الللِّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللِلْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللِّلْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللْمُعِلَّ اللَّهُ اللَّ

كراب في من رسالت الالهيس كياء

سانویں صدی بجری کے کا ذمانہ ملانوں کا سنہری ذمانہ شار ہوتا ہے۔ بیلغ دین ،
فتر جات ، سیاسیات به معاشیات سرے جھے کمانوں سے کا تھے بیں رکا علمی کام میں قدرانجام
بایا ہے۔ اسی زمانے سے معاق رکھتا ہے۔ اس عرصہ بیں بڑے بیا ہے۔ اسی زمانے سے محدیثین بھتر و

خاظ اور فقها بدا ہوسئے۔ حبول نے اشاعت دین میں بڑھ جڑھ کر مصدلیا، اس کے لبد مشکانوں ہے انحطاط کا دور تنروع ہوگیا۔ اور اسٹ کک جاری سے۔ اس عرصومی خالحال

می اوک برباروسے میں منہوں سنے کی حقہ اشاعت دین کا کام کیا۔ لہذا اس زماستے میں بی لوگ بربار ہوستے ہیں۔ حبہ ول سنے کی حقہ اشاعت وین کا کام کیا۔ لہذا اس زماستے میں

اس طرفت زیا ده سے زیاده توجیر کی صنورست سے۔

مهادی ال اورجان دونول چیزی نگانا پاتی بی سیلے ذکر آجیکا ہے۔ کم اللہ کے راکستے مرجها دکرو باک والیک عرواً نفسید کھی تاہم نیت اصلاح اللہ کے راکستے مرجها دکرو باک والیک عرواً نفسید کھی تاہم نیت اصلاح

اکسر سے را مسی ہم در دوی مسور سے اسلام نیاں اور اصلام عالم سابت کی ہونی جا ہمیے اصلاح کے دوہ لومی تعنی اصلاح نفس اور اصلاح عالم سابتے

نفس کی اصلاح اس سیے ضروری ہے۔ کہ اس سے بغیرانسان خطیرۃ الفترس کا ممبر بن کریائی میں نہیں بہنچ سے ، اوراصلاح عالم بریں وجبرلازم سہے۔ کہ اس سے بغیر بن کریائی میں نہیں بہنچ سے ، اوراصلاح عالم بریں وجبرلازم سہے۔ کہ اس

فتنه وفيا و كوخم منيل كيا جاميج لهذا به دونول جيزي منزوري بي

عدد وساد و ما برن بن بن موسور الشاعب اسلام مدر انحطاط کے اس زمانہ ہیں۔ مال کا ایک بہتر بن صرف الشاعب اسلام میں۔ انحطاط کے اس زمانہ ہیں

ال ثروست اس مریس کتنا خرج کریسے ہیں۔ اس کام سے بیت قررموایہ کی شرور بیتے۔ اس کا ایک فیصد مجھی کہیں نظر نہیں ، اس کا الول کی دولت اس عیش بیت ی

ہے۔ اس ہا ہیں ہے۔ اس ہے۔ اس ہے۔ اس ہے۔ اس ہے۔ اس ہے۔ فرایا ف ان ہے۔ اس ہے۔ فرایا ف ان عباد کے بیاد کے بیاد کی م بر خرج ہورہی سہے بیصنور علیالسلام سنے مما نعت فرائی سبے۔ فرایا ف ان عباد کی بیاد کی سب

الله كيد في المحت المعتبين عنى المراس بند سي عيش ليندنين موسكت عيش الله كيد في المراسكة عيش المراسكة عيش المراسكة عيش المراسكة عيش المراسكة المراسكة المراسكة المراسكة المراسكة المراسكة المراس المراسكة المراسكة

اولهار المسيوه المسيح و ملمان ي روست مد رو يربيس المان الما

رر رہے۔ حین ماسے اور اور حب را ریاس اور ایک اس مرات سید صرف نے نظر کیا جا را اس ہے ۔ اشاعیت دین کا مقور انہیت کام ہج

جانی اور مالی حیاد مور السبع - وه بزرگان دین سکے فلوص کا پنچرسہ نے کہ اللہ تعاسلے سنے السمے قبول کرلباسہے - وریزموجودہ زماسنے میں سکتنے لوگ ہیں جواس طرون توجہ سے سہمے ہیں راگا میا منساع اللہ ۔

ميام صنح

بعض احا دبین سنے علوم ہو تاسینے کہ النگرسکے بعض بنرسسے سالنے بھی ہول کے بجہاں بغیرصاب کتاب سکنے خش دیا جاستے گا۔ توبیال برا اٹر کال بریا ہونا سہدے کرالبی صورست میں از اکتول میں لورا اتراکس عداکس صروری رہ جا تاسیدے ۔ مرکز حقیفنت کی سیمے کرمجاہرہ سکے بغیرشن نہیں سیمے البتداعلی درجہ عالی کسنے سكے سیلے تو محابرہ اور محی صنوری سہدے۔ ابنیار علیہم السلام اور ائن سکے قریب ترس توكول كوامتخانات سيعكزرنا بيراء نتب ان كوبلندم انشب عاصل بوستے منگركوني عا مشکان تعی مجار وسسے خالی نہیں سے کوئی اونی سسے ادنی آ دمی تھی جب ایمان لا ہ سبے، توسی کم از کم سینے نفس اور شیطان سکے خلافت تو مجام و کرنا ہی بڑتا سبے ۔ میونجرایان کا نفاضلہے کرنیکی کی طرف رائنسی ہوا ورمرانی سے اجتنا سے کرسے۔ اور سی چیز شیطان بیرشان گزرتی سب میسید خبید شیطان اس مومن کی نیجی بی ارطست ا سبك تراش كي فلاف جهاد كمرنا بيرته سب ولرسيل درجات والماعملي بمرتخص كي الله المسيح ل كي مطابق درجات بن ملكه مجابره سيدمبرا كوتي كان مصنورعليه السلامسن فراكم وصنوكرست اورنما زا داكرست كسي كي كايعن الطانا بينى سب ، يى مجابره سب ـ يهر حتنا برا مجابره كرنى كهريكا، اتنا بدا اعزاز باستے كا. بهرال النگرنغاسكے سنے فرمایا كرمون به نه مجھیں كر بغیراً زمائش كے جنت پی سطے جا بن گے عالانهم سيبل توكون كوركم وكرمي محديثين مردائشت كدنا يدين تنب جاكروه جنت

خریج کی مرا خریج کی مرا ۱۱) والدین

بهال بردور امسكر خرج كی مختلف مات سرم تعلق سبت ریم مسكر قرآن باک بین کنی ایک مین مفامات بربیان برداسید داور اینی نوعیت محصطابی ایک بی سوال سرمی مختلفت بواباست سید کے جی میاں بریمی سوال عام نوعیت کا سبت

يست عُلُونات ماذا يتنفِقون سين عليالسلام! يولاً أسي سوال كرسته بي كركيا جيز خريج كدين الائترتعالي خودهي اس بات كاجواب شينة بن في أب منسرما وبيه ما الففت عرف خرج برتم توجيه البندال سي ترق كرو. فللوالد بيتها كسه والدين كے سيا سيے منبركا نفظ ني اور معلائی بيكي لولا جاتا سے اور بهال اس سيمراد مال سبے عبد اور مری مگرفرایا اِن کے کیسٹ الْخدی کُسُر دیا اُ النيان مال كى محبت بين بهبت سخست بوتاسيد وقران وسنست من والدين سكي ساتھ سوس اوک کی بہت تاکید آئی سبے تر نزی نشراعیت کی روابیت میں سبے کر کسی لیستھتے والع سنے اوجیا، یا رسول النظر صلی النظر علیہ وسلم من البی میں سے ساتھ نے کول ۔ رحمت العلين سنه فرمايا أهنك كعنى ابني مال كسك سائق تبترسلوك كروسوال تحسن مليه نية بن وفعه دريا فنت كما اور أسي هر بارسي حواسب ديا بيرسى دفعه برسي في يا ا باك يعنى لين باب سي سا تطريب لوك كروم قصد بركه مال خرج كرسنے كے معاملی والدين كواوليت دوران كي خدمت كرور وهست زياده سخ زياده محق بي ولان باست زمن میں سے کے زکواتی کا مال نہ اولا و والدین بیرخ رہے کرسکتی سے و اور نہ والدین اولا و كوشے سكتے ہیں۔ میسكم الگ سہے۔ اس كے علاوہ جومال سہے واش كے سب زباده متحق والدين بس مالبته بيراسخقاق مشوط سب الروالدين محتاج بس توعيسر ان برخرج كمذا فرعن بوطانسيد ادراكه وه خوصاحب ال بن وتوعيمالي فمن فرض نہیں رہنی البتہ ائن کی جانی خدم سے کرسے معطی جایی سکے ذرسیعے الی کوراست ببنجاست بااجيم باست كرسك الأكادل بهلاست متمام سألقه تشرائع اورخود مهارى شريعين عظره كا قالدن سي سيد كريالوالدين إخسساناً والدين كما تق

خدرج کی دوسری مرفرهای والد ف کبین قراست داروں برخرج کرم اکر کسی صاحب ٹروست ادمی کے قریبی عزیم کرشته دارا مرادسکے سخی بس اتوان کی اعات کرنا صروری سے مدورسری مکر فرهایی والت ذا دالقت کی کے حق کے بینے قرارت اول

والبنامي والعسركة في أورميتيول اوركينول برخري كرار اس اوي جال مي ميتم وه ب معظے مرب اسکا مربیت نم و والدفریت بوجائے ذرائع الدن نہوں ان بیسمارا ہوجائے ایس فرد کی وتنگیری مفروری ہے اور کمین و سے جو محنت اور کوشش کے باوجود اپنے صروری اخراجات پرسے کرسے کے قابل مزہو۔ السخض زکواہ سکے تقدار بھی ہی رانگ الط دفت والمفاسلي والمسكين الهذاصدقات وخيران كاحقدار والخفس سي المحنت مز دوری کرست کے باوج دسینے بچول کی بنیادی عنروریات تھی اوری بنیل کرسخان وه بهجاست مناسب كباس اور معقول خوراك سيد محروم بن واأن كي صحب او تعليم صروریاست ہیں. سرچھیاسنے سکے سیلے انہیں تھی مکان در کارسے مگرائی کاربریٹ به صنرور باست محافظهٔ بوری تنبس که با آن النراور اس کے رسول کی قائم کردہ ہی وہ بنیادی صروریاست بی مین کویسیش کرست می ایررسی وامریکے صلے فرحست بن اوران كى حمايت كادم كعبرت بين دراصل به جادر توقان ومنست كامخرر محمده سب يمقوق الكراور حقوق العباد كي عليم تربيال سيطني سبت بيمنتور بمي بتاتا سب كرم النان كومم الني تعلم توهل بولي جاسبت سي حس كم ذر سلع وهسين محقوق وفرائض سسے واقعن بوسیے اور کھرائی کی ادائی سے سیے کومشنش کھے قابن السِّبديل اورمافرول بيقري كور السّرتعالى في مافرول كي عرمت كالمجي عمريا ما فرول برخرت كرنامي تمعاليه ال كيمصارف بن اكت بهال بربه بال بحي عالين عالية المنظمة المنافق المنطقة ا

ده) پتیموسکین پتیم

> ( ۲۷ ) سما فر

ادر وه تهاسے گروه کاسب بکه بهاراتوشاریہ سبت ۔ مَنْ کانَ بُوْمِنْ باللّٰهِ فَلَیْ کُرُمُ مُنْ کُونِ باللّٰهِ فَلَیْ کُرُمُ کُنْ کُونِ مَنْ کَانَ بُوْمِ مِنْ باللّٰهِ فَلَیْ کُرُمْ کُنْ کُونِ مَنْ کَانَ بَعْنَ مَان کُونِ مَنْ کَان کُونِ مَنْ کُرِمِ کَان کُون کا کہ سے ۔ اور مهان کی عرف اور مهان می محملے ۔ کو ایک ویان کا میں اسکی خوب فاطر تواضع کروراور تین وال کا بعد کھی اُنٹی فرمت کروگے تو وہ صدقہ میں شار ہوگا ،

اسلاي عضره

الغرص إاسلامي معاشره كي تعمير كي سيك صروري سب كر كمزورول ووقابو كى اعامت كى جاستے تاكہ و دسوسائى لى باعزىت مقام حال كرسكيں - النيرتعاسكےنے ان مان بدال صرف كرسنے كا يم ويا سبے . برخلاف اس كے عيرصرورى وركا وركا ال كامول ببندي كرسن سيمنع فرايسي اورطسار اورطالت سي تعبيركا سبع الترتعاك نے داواروں میر میسے اللے کا اور تصاویر اوبدال کرسنے کا محم تونہیں دیا۔ باسے گابنے اورعیاشی وفی سی سیمنع فرایاسید. ملکمتاج واقوال کی دست گیری کاحم دیاسید -صحابہ کا ما اور ملف صالحین سکے دور کامطالعہ کمیں کہ وہ غربیب طبقول کی کس طراح مردكر سنف تنصير ان كي عزمت نفس كاخيال رفيقة شقصه ان سكے اصاس كام كوجرت بهوسنے سے بیجائے ستھے۔ ان کی منرورست نفیہ طریقے سسے ان سکے تھے ول مہنی ميت تھے۔اسلامی سوسائی کامعیار توریہ ہے۔ ان نین کامقام نواس طرح مندموتا ا مكراج بمارات موديرسب كركرست بيرست كواعظاسن كى بجاست السع بالكل خمرست سے درہے ہیں۔ امیرسے امیر تر اور غرب سے غرب تر ہور السے۔ یہ اسلامی سول تنظ کے اصولوں سے لاعلمی سبے کفرونشرک اور برعاست بیرخرج کیا جار طیسہے۔ بالسل رسوات برسب دریغ صرف مور است سایت ساختیش وا رام کی خاطر دو سرول کا خون بورا ما را سب مرکداسلامی سورمائی کی تعمیر کے لیے سخفین کی طرفوجہ نیس دی جاری ہ والدين كو تحصرسين الكالا عار كاسب. قراببت وارول سيسي كا دسب ويروسي تركوني روانه ين انطاكا تطينال من داوعيش في سيسه بن عزيب سيم ياس دواتي لاسنے كے سياسين مگرام برالاضرورست اپنے نفس بہتمری کررا است

فراي وَمَا تَفْعَلُمُ الْمُعَلِّمُ خَدِيرِ فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيْتُ مُ ثَمَّ كَا بُوكام مِمِي كدور النُّرَتُعالى اسسينوب واقعت سبے وه تهاري نرست كك كوما ناسبے ـ لهناوه كسى كي نيكي كوصائع تنبيل كمة أله ملكه الشركا بورالورا اجرعطا كمه تاسيد لهذا لازم سب كراشي مسكي عطاكروه الكواس كي رضاكي خاطر خرج كريسك اس كي نوشنودي عال كرود اسسے بہترسوداکیا ہوسکا ہے۔

سَيَقُولُ ٢

رس مشتارونه (۸۹) آبیت ۲۱۸ تا ۲۱۸

كتب عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُ وَكُرُّهُ لِكُعُمْ وَعَلَيْهُ الْقِتَالُ وَهُ وَكُرُّهُ لِكُعُمْ وَعَلَيْهِ إِنْ تَكُرُهُوَاشِيًّا وهُوَخَابُرُلْكُمْ وَعَلَى النَّ تحبيروا شيئا وهو شركالك يعلم والله يعلم وانتم لاتغلكمون الشهرالحروت إلى المنافية الشهرالحروت إلى في المالية قُلُ قِتَ الْ قِيْدِ كِي كُولُمْ وَصَدِّعَنَ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُنْدُ والمستجد الحكام وإخراج أهله منه أكت كرعن داللي وَالْفِتْنَا الْمُأْكِمُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يردوكم عن دينو عمران استطاعوا ومن برتدد مِنْ كُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوكَافِنُ فَأُولِلْكَ حبطت أغمالهم في الدُّنيا والاخرة وأوليك أصلب النَّارِ هُ مُ مُونِهَا خُلِدُ وَنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمُعُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اوليّاك يَرْجُونَ رَحُمَتُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورُ رَجِيهُ ﴿ تمهمه هم بمبلطائی فرص کی گئی سہد اور وہ تہیں تاگوار گذرتی سے اور شاید کر تم کسی چیز کو ناگوار تمحیوا ور وه تنهاست حق میں بہتر ہو. اور شاید که تم کسی جیر کو لیند کر و، اور وہ تمہاکے سیلے بمری ہو۔ اور الٹر تعاسلے جانتا سبے اور تم نہیں جانتے (۲۱۷) أبب سي مردت والع ميدخ من المواتي سيمتعلق سوال كرست بي وأب كم شيخ حرمت کے میسے ہیں نظائی لڑا مڑا کنا ہے اور النزلقائی کے داستے سے

ردک اور اس کے ساتھ کفرکرنا، اور سی درکنا ۔ اور اس کے اہل کو

د فی سے نکا اللہ کے نزد کی بڑاگا ہ ہے۔ اور فقتہ قل سے زیا دہ بڑا ہے۔ یہ کا فرلوگ ہمیشہ تہا ہے ماتھ لڑ سے رہی سے حکی کر تہ ہیں تہا ہے دین سے بھر دیں اگران کوطا قت ہو۔ اور تم ہیں سے جو کوئی لینے دین سے بھر مائے گا اور بھرم جائے گا، اس مال ہیں کہ وہ کفر کر سنے والا ہے۔ لیس بی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں خاکتے ہو گئے۔ اور میں لوگ دوزخ والے ہیں ، اس میں ہمیشہ رہیں گے جا گا ہیک وہ لوگ جو ایکان لائے اور جنو ل بیں ، اس میں ہمیشہ رہیں گے جا اللہ کے داستے میں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رہمت کی اور جبا و کیا اللہ سے دالتے میں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رہمت کی افر جبار دکیا اللہ سے دالا فہر بان ہے۔ (۱۸)

گذشة دروس میں مال کے مصارف کا بیان تھا بحضور علیالسّلام سے
سوال ہوا۔ کہ لوگ اپناہ ل کرن امور برخریج کریں۔ السّدتعالی نے اس کا جواب جیجا
کہ ال خریج کرتے وقت سب سے بیلے والدین ، بھر قرابت داروں بھے سر
یتیموں اور بیکنوں اور اس کے بعد مما فروں کو پیش نظر کھیں۔ تاہم کلیہ کے طور
پر اس بات کی وضاحت فرادی کرنگی کا ہو بھی کام انجام دیا جائے ، السّدتعالے
اسکوجائتا ہے اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے قراب سر سے بیلے زکواۃ اوا
کرنی چاہئے۔ بھر صدفات واجبہ کا حکم آئے۔ اس کے بعد نفلی صدفات
برخریج کھیے جیکے لیے صاحب نصاب ہونا صروری نہیں ، البتہ اجمہ و تواب
کی خاط ایجی سے اچھی چیز خریج کرنا چاہیے۔ میں کہ ارشاد باری تعاسلے ہے
کی خاط ایجی سے اچھی چیز خریج کرنا چاہیے۔ میں کہ ارشاد باری تعاسلے سے
خرامی صرف نزکرونیکی کا اعلی درجہ حاصل نہیں کرسکتے۔
خرامی صرف نزکرونیکی کا اعلی درجہ حاصل نہیں کرسکتے۔

حصرت شاہ ولی اللہ محدث وہوئ فرماتے ہیں کہ الفاق فی بیل اللہ اسے دو ابتی معقب وہو تی ہیں۔ کہ الفاق فی بیل اللہ اسے دو ابتی معقب وہوتی ہیں۔ کہلی بات یہ سہے کہ النان کو تہذیب نفن کا ہوتی ہیں۔ کہلی بات یہ سہے کہ النان کو تہذیب نفن کا ہوتی ہے۔ اور ہوتی سے الک ہوتا ہے۔ اور سیخص بارگاہ در سی العزب میں بیش ہوسنے کے قابل ہوجا تا ہے اور اس

گذشتهسیے پیوست

سے دومرا فائرہ یہ سہے۔ کہ انسان بنی نوع انسان کی خدمست کرسکانسہے۔ سخراِ و مهاکین کی اعامنت بجینیت مجرعی الهامیت کی ترقی سکے سیاے صروری سے۔ لهذاكسي مسيخي كي مالي مردسسے بني نوع النان كي ترقي كے راستے تھلتے ہيں. دین کی خاطربعض اوفاست مال سے برط کر جان کی بازی تھی لگانی برط تی سيئه اس كوقال كے ساتھ تعبیر کیا گیاست مہاد عام لفظ سے واور اس مراد ا فامن دین کے بلے مرقعم کی عبر وجہدسہے ۔ جس میں قال تھی شامل سبے محکم قال سے مراد راہ خدا میں لطائی سکے ذریعے جان بیش کمه ناسب جبب كولى تخص وتمن كيم مقابله من أناسب وتوجيراس بات كي بروا تهیں کرنا کہ اس کی جان سلامت رہی سے یا نہیں۔ یہ قال سے۔ اسی کے فراي كالهــــ وقل با مُعَالِكُمُ وَالْفُسِكُمُ وَالْفُسِكُمُ وُولُولُ طُرِحَ جَادِكُرُو . بال تمي صرف كمه و اور منفس نفيس خود بحي ميدان جنگ ميں كود برطور الوداور والتي كى روايت بن بين چيزول كا وكرا تاسب حياهد و ألك گفت از بامواليكو وأنفرسكم والسنت حضفها المال مان ادرزبان سك ساعه ما وكروالط کے دین کوزیا نی طور میں توگول جمس مہنیانا، ان کے شکوک و شبہات، کوزیان سکے ذرسیعے دور کرر اوین کی نوبول کو زبان کے ساتھ اجاکہ کرنا، بر بھی جادیں شامل سے۔ چانچر بہاں برارشاو ہوتا سہے۔ گنت عکیہ سے والفت الوثمن سکے سا مقدلط ای تم برفرض کی گئے ہے . قال کی فرصنیت بعض دوسے مقامت پر بھی بيان بولى سب سورة عج مين فرايا أذِن اللّذِين يُفْتَ لُونَ بِأَنْهُ مُ ظُلِّمُونَ مظلوم مملان جن سکے مامھر گفارلرائی حرستے ہیں ۔ امب انہیں بھی اجازت سے كروه كفا رسكة خلامت مبحقيار الطاليس -

فرض عین اور فرعن کف یہ

حها داور قال

ين صنرق

یهاں پر لفظ گُنِب سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ قال ہر شخص پر لازم سے جسے معلوم ہوتا ہے۔ کہ قال ہر شخص پر لازم سے جسے معلق آیا گُنِب عُلَیْت عُلیْت می المقید المارک سے متعلق آیا گُنِب عُلیْت می المقید میں المام سے متعلق آیا گُنِب عُلینت مرمرد وزن سے لیے فرصن سے سے کہ روزوں کی فرصنیت مرمرد وزن سے لیے

سهاسى طرح ببال برسب كتب عكيش وأفتنال تم برقال فرص كا كباسب مركر قرآن باك سك بعض دومسكرمقا است سب اور خود مضور عليه السكاد کے ارت دان سے واضح ہونا سے کہ جہا داور قال کے فرص ہوسنے کی دور تا بم یعنی فرص عین اور فرص کفاید- فرص عین ، فرص کی وه صورت بوتی سبنے برسے کوئی مشکان مرد وزران سننی نه بهوریه حالات و وا فعات به مخصرسه اگردیمن کااس فدرغلبه بوكرم مرد بحورت بحيوسط برسيه ازاداورغلام كي خدمات كي صروت سب ـ تو يجرم راكب برجها و فرعن عين موجا تاسيد يسب كوشا مل بونا بوكا اكركوني اعراص كمديكا، توكنه كاربوكا. السي حالت من اولا دسكے سبلے والدين كى اجازت کی صنرورت بھی نہیں سے میروز ملاحون وجراجنگ میں کو دیوسے گا۔ البندیم مالات میں قال کا فراجنہ فرض کفایہ کے طور براداکیا جاتاہے۔ جب جنگ کے سبیرے فوجی جوان کا فی ہول۔ اور وہ اپنا دفاع کرسکتے ہول اور لوقت جرور وتمن پر کاری صنرب نگاسکتے ہوں۔ نوالیسی صورت میں صرف ان خاص مجاہرین كانشركب جنگ مونابى تمام ملانول كے سيلے كفائيت كرسے كا۔ اور بيرفر فن كفايه بوكار مراكب كافتال مل شامل بونا صزورى نهيس بوكار بالمكل اسي طرح س طرح ميت كاجازه برها فرص كفاتيسه عيد جب بعض لوگ جنانسه مين مل. ہودائیں۔ تو باقبول سے فرص ساقط ہوجا تا ہے۔ البتہ اگر کوئی بھی مشر کی ب ب کے سب لوگ گنرگادیوں سے۔

عام حالات بی اگرجها در کے بیان ہو، تو والدین کی اجازت صروری سے یکونکہ بعض او قات مال باب کی خدمت کونا فرص عبن ہوتا ہے جبکہ جہا دہمیں شرکیبیت فرص کفایہ ہوتا ہے۔ مدیث سرلیت میں آتا ہے کہ ایک سخص حضور علیالسلام کی خدمت ہیں حاصر ہوا یحضنور! میں جباد ہیں شرکیب ہوتا چاہتا ہوں۔ آب سنے ارشا د فرمایا ، کیا تیرے مال باب موجود ہیں یعرض کی جا فرمایا ، کیا تیرے مال باب موجود ہیں یعرض کی جا فرمایا ، کیا تیرے مال جانے گا۔ یا دہے کہ فرمایا ، کیا تیرے کہ فرمایا ، کیا تیرے کہ اور کا تواب بل جائے گا۔ یا دہے کہ فرمایا ، کیا دہے کہ ماریا کی خدمات کر ویتمہیں جبا دی کا تواب بل جائے گا۔ یا دہے کہ ویا دہ کا تواب بل جائے گا۔ یا دہے کہ

والدین کی خدمست اس وفنت فرض مین ہوجاتی سبے رجب کوئی دوسرا ان کی وبچھ بھا کرسنے والاموجود نہور

يهال ببارشا وبهو تاسبت - كُنِتِ عَكَيْ كُوْ الْقِتَ الْ تَمْ بِرَالِمَا فَي فَرِصَ كُنُ كُنِ مِنْ النَّرِ وهوكوم للسكة ادروه تهين الواركذرتى سبد بيال برناكوار كزمن بابرلنظ محممين مسے مراد طبعاً برا مگانے۔ کبونکہ عفلا توکسی بھی تکم اللی کو کوئی مومن بڑا منیں کر کتا ۔ البنته طبیعت سکے کی ظرسے ایا ہو کتا سبے کہ انیان کوکوئی جیزاچھی محسوں نہج كيونكر خيلق الإنسان صيحيفاً النان بداي مخزوركا كياسه واوربه بعض بوجه برداشت تنبل كرمكة يخفل كالطست برمقمان مرحكم الهي بداهست وصد لدفت مى كم الما المام الما والى بينزكوسكين بس بوشا فاكرسك ووسك مقام برعورس كما كما كمتعلق أناب . حماته أمنه كرها وضعته في كرها الله المحكريد من طي منفنت سسے اکھاتی سیے واور مجرانسے بڑی تکلیف اور مشقت کے ساتھ تیم دینی سید و اسی سیلے تو السرسنے ال کا بھائی رکھاسے۔ فرایا لعض جیزول کا ناگوار گزرا انهان کی ظامراً طبیعت به منحصر -

المراق المراق المراق المان علم المراق المان علم المراق ال

عان کی بازی نگا کردنمن سکے ساتھ جنگ لط ناکوئی معمولی باست منیس

اوراس کاطبیعت برناگوارگندرنا بھی طبعی ہے۔ مگراس کے نتا بج وعواقب بہعورکرسنے سیمعلوم ہوگا ہجو قریس انتی آرام طلب ہوجا بیس کہ وہ ابنا دفاع بھی نرکرسکیس، وہ عبدیا برمیعلوب ہوجاتی ہیں طلام ہے کہ دشمن غالب ایجا اور بھیرجان مال اعزیت وائم وہ مرجیز بجھن جائے گی۔ حتی کہ زن وفرزند کی

غالب اور معفوسی

بيجرى كس ہوگى . ظاہرسے كراس قىم كانىتجربىت ہى براہو كارلىزا التر تعاسلےنے جهاد فرص كرسك معلمان كومتقت من نهيل طالار ملكه اسے بدندين ثنائج سيے باليا، تاریخ شا برسید کرجیب کوئی قوم غالب آئی سیئے۔ اوم غلوب قوم کو کس طرح بإمال كمرتى سب يحبب تاتارى غالب آستے تواننول سنے ابک كروظ مسكالو كونه تنخ كرديا - تهم كرتب خاسف علاسيد، عورنول اور بحول كك كومعا من مني كيا. اسى طرح حبب أنكرزول سني مندوستان برقبصندي الوكون ساظلم سب وبهال سے باشندوں برہنیں کیا۔ جی تی روط برمزاروں کی تعداد می نعشوں کو درخوں بر للكاياكيا وإن من غالب اكتربيت مظلانول كي تفي محب عيسا يُول في الركس رسین پرچکه کی توویل دو کرول کی تعداد میرشکان شقے مگرجب مه غالب کے تومسلمانوں کی تعداد صرف گیارہ مزار روگئی تھی۔ باقبوں کو باتوقتل کر دیا گیا تھا۔ با مرتدكراً كما بير بلخ اور سخارا كا زمار توقريب كا زمانهسي و صرف مخارا منهريس جارسوسىجدى عين مسيار دىنى مارس تنصے ملكداب و مال مجيم تنظر نها تا -فرما یا جنگ کے حکم کو توش ولی سے قبول کرو ، تمهاری نظرصرف ظاہر ہے سبعة مركمة ورحقيقت والله يعله وأنته وأنتسوك تعكمون الترم جبركوماتا ہے۔ مرکام کے بیتھے سے وہی وافق سبے تم اس کی اصلیت کوئیں جانے بيه بات توواضح بهوكئ كه التدنعالى سنصفالول ببرلط انى فرص كى سبئ مركزاكلى است می حرمت والع مینول سکے دوران جنگ سکے جوازیا عدم ہواز کا سول اٹھایا السين ريست الشهر المشهر الحكام قِت الرفي لا يعن الدين عليه السلام! بدلوگ آب سے حرمت ملے مینوں میں جنگ کرستے سے متعلق دریا فت کھتنے مين كر إن مهينول مين جنگ كرناكيهاست. اس كاجواب خود الشرنغالي شينخ من رفت ل قِت الحونية كب أن العن ال مهدنول من المائي كرابر المحت كناه سهد اسب بهلاسوال تدبيريدا بوتاسب كرحميت ولي فيلن كون سسع بي بن سے دوران لوالی ممنوع سے اس ممن میں سورہ نوبہ ہیں السرتعا سے اے رشا و

حرمت والے میسنے میسنے

فرائ سِهِ إِنَّ عِدَةَ الشَّهُ وَعِن دَاللَّهِ الثَّنَاعَشُ مِنْ هُلُ اللَّهِ السَّرِكَ الم و مينول كي تعاوباره سيد حنها اردبعت المحمدة منتے ہیں ۔ اور وہ بہ ہیں، رحب ، ذی قعد ، ذی الجے اور محرم ، ملت ابراہمی ہیں بیر بات ملم تقى كمران جارمهينول مين لطوا في قطعاً جائز نهين رز مانه جا مليت مي شركين بھی اس کی یا بندی کرستے تھے۔ بنیانجیروہ ان مینوں میں مہتھیار ڈال سیسے ستھے كولى لطائي منين كرسن تقصير كسي فأفلے كومهنين لوسنتے تھے . بعض كيتے ہيں كر محضور عليالد للم كي شريعيت مي بيريحم منوخ بوجكاسب و اوربعض اصحاب کیتے ہیں کہ رہے مطلقاً منسونے نہیں ہوا۔ ملکماس کی تاکید میں محمی ہوگئی۔۔ اوراش كى صورت بيسية كران مبينول بين سلمان خود لطافى كى ابتدار نركس اور اگردیمن جنگ بنوع کرسے ، تو بھراس کا جواب دیا جا سنے -و در اسوال شان نزول کاسیدے کہ یہ آبیت کس موقع پر نازل ہوتی ۔ اورلوگوں نے بیروال کیوں انھایا محمرین اسحاق جمکی روابیت میں آ تا ہے۔ کر مصنور علیالتلام نے عزوہ بررسے پہلے صنوب عبالیٹرین جمش کی سرکردگی میں کھا رکے ایک تجارتي فتفلے كوركي لئے كے سليے ايك جماعت كو بجبجا - آب مے امير جماعت كواكب خط تكه ديا . اورسائق حكم ديا . كرسك دودن مفركرسف كعداس خطركو محصول كمر مجيها اور محيراس مندرج بإبات كمطابق عمل كونا واستمم كى تعميل مى دورن لعبر صب خطر محصول كمه بيرها كما . تواس مى تحقا تھا۔ كوفلال قا فله كوكرفة الدكرلوراس كوكسي صورت من جلسفي نبير دينا. بيرون جمادي الأخرى كے احرى ون عا مامير شكر نے فيصل كيا -كر جونكر رجب حرمت والا قهينة متروع بوسنے والاسب لهذا اس سے بہلے بہلے قافلے کو بچالیا جاسے ۔ چانچر اینے صاب سے اسمول نے جما دی الاخری کی تیسس تاریخ کوکفارسکے قافلے برحملہ کر دیا۔ الک اومی مالا کیا۔ یافی فیدسوسٹے۔ سامان بھی کا کھا آگیا۔ لنزالشكروابس أكيا.

درحتیقت جمله کرنے کی تاریخ جمادی الاخری کی تیب آریخ نبیل تھی ، بلکہ خوب کی بہلی تھی ، بوکہ حرمت والا قهیدنہ سبے۔ لہذا مشرکوں کو بات کر سنے کا موقع بل گیا کہ دیکھو مصلانوں کے بینے براسینے آب کو تلت اباہی سے متبع کتے ہیں ، مگر مومت والے قبید مصلانوں کے بینے براسی کو تلت اباہی سے ۔ آدمی مارا گیا ہے اور فاضے کو بمع سامال گرفتار کو بھی خیال نہیں کیا۔ فلے میرمملہ کیا سبے ۔ آدمی مارا گیا ہے ۔ میرمنا وہ واقعہ جس کی وحسبے مرحمت والے قبینوں کے متعلق موال پراہوا کر ان قبینوں کے متعلق موال پراہوا کہ ان قبینوں میں لمطرائی کرنا کیسا ہے۔

اس موال کے حواب میں الشرتعالی سنے فرایا کر ہدلوگ اسسے سرمرت مسلے مہیوں كمصنعلق ليرهين بالراب فرافيج كران مهينول مي لطاني كحرنا بطاكناه سبن تامم حين واقعركوبنيا ديناكر رسوال كياكيا بخاره وتعلطي سسيه مواتفا مشكان سبح كه الجي رحب كاحهينه شروع منيس مؤاله المزاهمله أور بوست وتوالترنعاسك فياس كامزير جواب برویا . که ملانول سسے توب خلافت ورزی تحطاءً ہوئی مرکز کفار ومنزکین سینے كريبان من منه وال كرينين منطق كه وه خودكيا كيه كرست من فرمايا سے شك مرمن والع مينول من الألى طم مع يركد و صلة عن سبدل الله وكفي به الترسك سيسد روكا ادراس كے ساتھ كوكرنا بھى توسخت كا وست والمسيج الحكوم اور مرحرام سيروكنا بمي طاكناه سب والخسراع اهندله منه الكرك وعندالله ادر وال ك سين والول كومبر حامست كياميكوني كمركناه سبت وتم عان لوجوكركريسي موتم صمى سيم بالذل كونكال سبع بوتم منوداس كامل مين موران اولياعه إلا المنتقون السكامل توصرف متقيس ادروه ملان من قرابا در تصور والفيتنة الكبيم الفيتل يفتز برياكما فترسيم علم كنا هسيت كما نول سي توعول كراكم على رويوكى سي كلم اندست الترمترلي سي روک کر اوارنی بی مجرت بیرجبور کرکے فلنز بیراکر سے بور تھا اکفراور شرک براطسے رہا ا بجائے دو ایک بہت برافنزے ، اوراس کے مقابعے میں کمانوں کی علطی عمولی چنرہے

مرتداوراس می سنرا

اس کے اجرفر مایا کرمسلمانوں کا یہ واقعہ تو گفار کو بہانہ سکے طور بیرل گیا بھیقت بيسه كرولا كيوالون فيقارت ونكف ويال بمينه تمسه لرست ربيك حتى سيرة وكالموعن دين كوران استطاعوا بهال كالرامتطاعت وهير توبتهين تمهاسے دين سے بھير ديں مان كالقصرتهيں سينے سالقة دين بم والي لانا ہے۔ بہود ونصاری کے متعلق بھی دوسے مقام برفرایا کہ ان کا بھی بہی قصدت و كن ترضى عنك اليهود ولا النصى كيودونماري أب سي مركز راضي تب ہوں سے حتی تربیعے مِلَّته مُرجیت کم کراب کادین اختیار نہ کہ کی رفحاداً) كوياكفار ومشركين اور ميود ونصاري مشكانول كومر تدبنانا جاسبتے ہيں مگر يادر تھو -وَ مَنْ تَيْنَ الْبُرِدُ وَمِنْ كُوْعَنْ دِينِهِ مِنْ سِي عِمُولَى لِبِنْ دِين سِي عِمْ مائے گا۔ فیکمت وہو گاف اور کفری مالت میں مرائے گافاولیات حَيَطَتُ اعْمَالُهُ وَفِي السُّكُ فَيَا وَالْآخِدُةِ سِولِيسَ الْكُول سَكَ اعْمَال دِنيا و التحرست دونوں حکہ برضائع ہوجائیں۔گے جوکوئی سیسے دین اسلام کو تھیوٹر کر سیودی یاعلیا سوكيا كافريامزاني موكيا- اس كى دنيا اور آخرست دولول خواسب موكين -ونيابس اعمال صائع بوسن كامطلب برسب كرام الوصنيفة وسك نزدكي مرتر منتخص کی سالبقته نمازی ، روزسد، زکواهٔ ، ریج وغیره سب ضائع ، وسکئے و سسے ان نيجيل كاكوني فائره نهيس موگا سب صنائع موكيش . حب تك كه وه دوباره ايمان تر کے کیے۔ علاوہ ازیں مرتد آدمی قوم وملت کا غدارسے۔ اور غدار کی منزاقتل ہے مضور علياللام كاار شادسه من كسيد لردين فافت لوه بحدين تبريل كهذا سبعه وه والعب القتل سبد البتراس كاطرلق كاربرسبد كرتين ول مك اس كے تنكوك و شبهات دوركرسنے كى كوسشنى كى جاستے اور اس سے توب كارسة كالوست كاست به ادراكر بركوشش بار اور نه بوستے وادر مرتد دوباره منهان بوسلے برآ ما دہ نہ بھہ۔ تو کسے منزلے موست حسے دی جلسنے بیش

دین کی توہین کا مترکعی مواسیے - اورمعافی کا حقارتهیں -

اشتراکی ممالک میں ان کے اکبین کی توہین کرسنے والاسخف موت کی منر پاتا سب - برطانوی قانون کے مطابق جیب ایمسری کے بیٹے سنے جنگ کے دوران غداری کی توہیں ایک کی توہیں ایک کی توہیں ایک کی توہیں ایک کے وزیرے غداری کی توہیں میں کی توہیں ایک کی توہیں دی گئی ۔

موت کے بعد مرتذی مزایہ ہے۔ کرنہ اُس کا جازہ پڑھا جائے اربنہ کے حق مثلانوں کے قبرستان میں دفن کی جائے۔ مرتد اپنے مثلان مورث کی ورانت کے حق سے محودم ہوجا تاہے۔ یہ تر دنیا میں اس کے اعمال کا صنیا عہد اور آخرت کا معاملہ بیرہ کے روہ ابری جہنی ہے۔ اُسے بھی دوز نے سے رائی نہیں ہوگی مرتد اصل کا فرسے بھی بڑا مجرم ہے۔ کا فرسے توجز بہ قبول کر بیا جا تاہے یہ گرمر تدسے جزیہ بھی نہیں لیا جاتا۔ ایم اعظے کے فتو کی کے مطابق اگر عورت مرتد ہوجا سے تو جزیہ قبول کر بیا جاتا ہے یہ گرم تر ہوجا سے تو جزیہ بھی نہیں کیا جاتے گا۔ ملکہ تامرک قید میں ڈال دیا جائے گا ۔ اگر اللہ کا آصلی کا در اور ہوجا ہے گئے۔ الیسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا۔ واُل دلیا کا آصلی کا در بیروک جنمی ہیں۔ اور ھے فریقے کا خواد فن ہمین میں دوزنے میں رہیں گے۔ النگار یہ بیروک جنمی ہیں۔ اور ھے فریقے کا خواد فن ہمینیہ دوزنے میں رہیں گے۔ النگار یہ بیروک جنمی ہیں۔ اور ھے فریقے کا خواد فن ہمینیہ دوزنے میں رہیں ہے۔ النگار یہ بیروک جنمی میں۔ اور ھے فریقے کا خواد فن ہمینیہ دوزنے میں رہیں ہے۔ النگار یہ بیروک جنمی میں۔ اور ھے فریقے کا خواد فن کا میک میں دہیں۔ اور ھے فریقے کا خواد فن کی میں دہیں ہیں۔ اور ہے کہ فریقے کی میں دہیں ہیں۔ اور ہی کے دیا ہو کریت کی درائی کی کوئی صورت نہیں ہے۔

کفارومشکین اورمرتدین کی زمرت کے بعد اہل ایمان کونوشخری دی جاری است میں است کے ۔ اِن السّدِین احساج اور ایمان سے است کوالند ین هک جبرتی اور جنول سنے اللّٰہ کی رضا کی خاطر بجرت کی ۔ منصوب وطن کو چھوٹوا بلکہ هن هھ جب ما خاک کی اللّٰه عد ہے کہ بلکہ اللّٰہ تعالی کی ممنوعہ چیزوں سے منہ موٹ لیا کہ یہ بجرت بہت ما معاملہ بڑا دشوار ہے مٹرا عمل سب کچھ جھچوٹا ، بڑتہ ہے جس نے ایسا کہ یا وجھے دول فی سینیل اللّٰہ وین کی خاطر سب کچھ جھچوٹا ، بڑتہ ہے جس نے ایساکہ یا وجھے دول فی سینیل اللّٰہ اور وہ لوگ جبنوں نے اللّٰہ کے دائے ہیں جا دکیا آئی لیا کہ بین کو اللّٰہ کی رحمت کے اسٹر سے دائل ہے میں جا دکیا آئی لیا کہ بین کو اللّٰہ کی رحمت کے اسٹر سے دائل کے دائے ہوئے گئے اللّٰہ تعالی جو اللّٰہ کی رحمت کے امریک کو اور ایر اور ایر دیگا۔

اہلِ ایمان کے

سيين وشنجرى

البقسرة ۲ آليت ۲۱۹ تا ۲۲۰

سیکھول سیکھول درس نور (۹۰)

الکوشنه درس میں جہادی مشروعیت اوراس کی حکمت بیان کی گئی تھی یور میں اور اس کی حکمت بیان کی گئی تھی یور میں میں میں میں کیا تھا۔ کفار کی تضارت بیان ہوئی ۔ کہ وہ مثالان کو میں کہ دین اسلام سے بھیرنے کی کوشش کرتے دہیں گئے نیز فرایا کہ ہوشخص مرتبہ ہوگیا ، اس کی دنیا اور آخرت ہر دوبر با دہوگیئں ۔ اس کے بعد ایمان ، ہمجرت اور جہا د فی بیلی اللہ کی تعلیم دی گئی کر ایسے ہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیروار ہیں۔ اور ان کی غلطیوں کو اللہ تعالی معاف فرا دیں گئے ۔

اور ان کی غلطیوں کو اللہ تعالی معاف فرا دیں گئے ۔

اش سے پہلے درس میں ال خرج کرنے کا قانون بیان ہوا تھا۔ اورالفاق کی اہمیبت بیان ہوئی تھی۔ اس کا بیان آگے بھی اسکے گا۔ گویا بیصول ال سے ذرائع اور خردج کی مرایت محافقصل تذکرہ ہے۔

ذرائع اورخردے کی مات کا فصل نزکرہ ہے۔ راس ایب میں شراب اور جوسئے کے فوائد ونقصا ناست اور ائن کی حرمت کا موضوع آیا

بيان سب ارشاد موتاسب كيستكونك عن الخدم والميسبى الين علىبالسلام! آب سي شراب اور جوئے سے باسے ميں موال كرستے ہيں -ان كى كيا حيثيث سبئے۔ جائز ہن بانا جائز ، حرام ہن يامياح ، ان بين فائدہ سبھے يا نقصان اس کے جواب میں الٹرتھا سے الے فرایا۔ هیدل آپ کر درجے وہما رات حرکیب پی گر مناونع کلت اس ان دونوں چیزوں پی بہت ہواکا ہ سے المهم لوگول كسيك لعن فوائد كهي بن مركزاكي بان سبت و وادم هما اكتابو من تفرعهما ان كاكناه، ان كے فوائرسے بہت بڑاسے مقصربہ كمران برحى بييزول سے يربه يركمنا عاسية ـ خرنشرا درجيز كوسكت بن ما خامس العص لعص كروهاني سك انسان كوسبے على نباھے - عام طورىيە بىر نفظ تشراب بەلولاجا ناسىپىے كىج نكرنشدا در است المن المراب سرفهرست سهداس بميع جيزسكمتعلق دو مكم وارد بوسنة ہیں، ایک اس کے استعال ہے بابندی اور دوسے راس کے ذرسیعے صول زر یعنی تجارت کی ممانعت اس کے نقصانات تو داصح ہیں کر انهان کو سلے تو د بنا دین سیدے بین السان کالی گلودج کی اسیدے فرائص سیدے وم ره جاناسہے۔ ذہن اون ماؤون ہوناسہے۔ اور پھرمال کا ضیاع بھی سے۔ انتے کی ما من النان قتل وزنا بصيد كبيره كنا بول من ملوث بوجا ناسبى ـ مشارب سکے فوائدسے میں عرب میں مشہورتھا کہ یہ النا نی ذمن کو جلا

منزار لورشي

ین من مردبید بیرونه برن ین وت بوج به به برن کو جلا مشراب کے فرا کرسکے ختن میں عرب کی میں کو جلا بخشی ہے، ول میں مسرور پیا ہو تا ہے۔ اور اننان میں فیاصنی کی صفت پرا میں تھوتی ہے۔ بور اننان میں فیاصنی کی صفت پرا میں تھوتی ہے۔ بور اننان میں فیاصنی کی صفت پرا میلی میں تھا ہے۔ مشراب کو کرم میں کو کرنے میں کو کو کرم میں ہوگئے۔ در اس ام النجائی کی کو تونی کی جانی کو کو نیا ہوتی ہے۔ کہ اس کی در سے رہ کے مقال میں شامل منیں ہوتا تھا۔ اور ہو شخص مشراب کی محفل میں شامل منیں ہوتا تھا۔ اور ہو شخص مشراب کی محفل میں شامل منیں ہوتا تھا۔ اور ہو شخص مشراب کی محفل میں شامل منیں ہوتا تھا۔ اور ہو شخص مشراب کی محفل میں شامل منیں ہوتا تھا۔ اور ہو شخص مشراب کی محفل میں شامل منیں ہوتا تھا۔ اور ہو شخص مشراب کی محفل میں شامل منیں ہوتا تھا۔ اور ہو شخص مشراب کی محفل میں شامل منیں ہوتا تھا۔ اور ہو شخص مشراب کی محفل میں شامل منیں ہوتا تھا۔ اور ہو

کم ترخیال کرتے ہے۔ عرصنیکہ مشراب اور جواء عم نتھے۔ کوئی خال خال ہی ان سے بہتری کا کھا ہی ان سے بہتری کھا۔ وگررز جس طرح اور خط انگور انگوار الطانی عرفبرل کی کھٹی میں براسے تھے اس کھوڑا انگوار الطانی عرفبرل کی کھٹی میں براسے تھے اس کا عام شغلہ تھا۔ اور حواجی ان کا عام شغلہ تھا۔

اسي طرح مشراب اور حواتهي ان كاعم متغلر مقا-ميسى ، حوايا فاربازى كوسكت بين راس كاما ده يشرست اوربيراساني كوسكت ہیں۔ قاربازی کے ذریعے کوئی شخص بعنبر محنت وشفتت ، صنعت و متجارت با . مزدوری و ملازمین دوسے رہے ال رقب کرلیتا اس سیاراس کومیسرکتے ہی جوسنے کی ہی خیا شت سے۔ کہ اس س ایک درسے کی حق تلفی ہوتی سے جس سخص كا دائر جل كيابه كسي بغير كهير كي كداست مال عاصل مردكيا واور دور المتخف فيعظ بھا ہے بلا وج محروم ہوگیا تھے جس شخص کومال مل جاتا ہے۔ وہ ایس کی قدرمنیں کرتا۔ اورسیسے عیش وعیزست اور برائی سکے کاموں میں صرفت کردنیا سے۔ حس کی وجہ سے معصیت کا فیکار ہوتا ہے۔ دولت مجی صالع کرنا ہے۔ اور گنگار تھی ہوتا سبے رعربوں میں باقی خبائٹ کی طرح جوستے کی ویا بھی عام کھتی ۔ وہ قاربازی كواحيا فغسل سبحي تنصرناص طور برقحط سكه زماست مي بلوست من ترست ببرايوجا في منى واور قاربازى سد عاصل كدوه مال غربول من تقديم كرديا جانا تها -نزول قران سے زمامز میں فار بازی اس قدر عورج بیکھی ۔ کرفار کعیہ میں ستصيموست مصحفرت ابراميم عليالسلام اور صربت اساعيل عليالسلام ك عبمول

کام سے کیا مسروکار۔ جوسئے کے نخت طریقے لائج ستھے . قحطہ کے زمانے ہی عموماً بیطرلیتر

اختیار کرستے متھے کر دس آ دمی مل کرمساوی حصر سے ایک اوٹرٹ خرید سیلتے ستھے ان سے یاس دس تیر ہوستے سے مین ہے ایک سے سے کرسات کی مراسے ہوستے ستھے. اور باقی نین تبرخالی ہوستے ستھے۔ اب ان دس نیرول میں سے کسی ايك تصد دارك نام سع تيرن كاسكة عقد اور مجرس تميروالانيراس مام يفكنا مقاراوبنط کے گونٹسٹ کے سنتے ہی سصے وہ اکبلاسے جاتا تھا ، اس کے بعد حسب صرورت وومرا ورتبه التركالاجاماء حق كه اوشط كاساله كوشت خمر بو جاتا - اور سجست وارباتی بیج ماستے وہ سینے سصے سے محروم رہ ماسنے رائی ا اگراندار مین کسی کے نام خالی تیزنکل آنا، نووه تھی لینے تصفے سے محروم رہ جانا اور الكية نمبروالا ابنا حصدوصول كمه تاعكى مزالقياس رحبب أيب اونبط كالوسسة تعييم ہوجاتا تو محروم مستنے فیلیے دعومت مینے کہ ایک اور اونسٹ مزیرا جاسئے اور اس کے بھراسی طرح سطھے بخرسے کرسیلے ماستے ۔ یہ کوسنت جونکرع بابس تقیم کیا جاتا تھا۔س سيلياس قاربازي كوبجي وه لوگ باعدت فضيلت سمجهة موجوده زمانني كظرور لابشرى الغامي تيمين ويخيره سبب يجست كم مختلف اقنام بي رجو مختلف نامول سے معاشرے بی مجیلی بوئی ہیں۔ حالانکے مبرقسم کی قیار بازی حرام ہے۔ مشارس بباب محم حام نهبس ہوئی ملکاس کی حدمت المبنذ آمہند مربح موتى سبے اس كے احكام مختلف مواقع برنازل موستے سبے ، حتی كر بوستے مرحله بيداس كوقطعى حام قرار مطيع دياكيا ابتداع الترتعالي فيصورة مخل من امثار ما عطول كا ذكركيا اور فرايا تنتج فون صف سكراً قرردُف كسكاناً قرردُف كسكاناً تم ال سس نشراً وراشیا مثلاً مشارب وعیره بناستے بواور احجارز ق لعی جنی کیار مركع ويخبره تجى نباسيلت مبوربهال برحلت وحرمت كاذكرتونهيل سيدمركم نشدا وراشیام کورف احسنا (اجهی روزی) سسطینی مرکسکے کسے کم ند دوسے مرمراس درس والی آبیت نازل ہوئی کر آب سے مشراب اور

حرمت شارب محمد مراحل محمد مراحل بوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ آب کہ دیں کہ ان میں بڑاگناہ ہے اور الرکھی ہیں برگزان کا گناہ ان کے فرائد سے بڑا ہے۔ کیال پرخت متراب کا قطعی محم نہیں سے۔ مکہ اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے۔ کہ فوائد کی نشراب کا قطعی محم نہیں سے۔ مکہ اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے۔ کہ فوائد کی نبراب نبراب کا نقصان میں ہوتا ہے۔ بوعلی ابن سینا کے قول کے مطابق شراب میں نقصان اس کے فار سے وائل ہے۔ بوعلی اس کے فرر سے فائدہ تواکیت مصد ہوتا ہے۔ مگر نقصان دو تصفیے کے برابر ہے۔

حرمت مشارب سيضعلق تيسر يحم كي بينظر من ايك وافعه بين أبا ایک انصاری کے کم ل معض صحابہ کرارم کی دعورت تھی۔ ان میں مصنوت معتریمی منعے بوعشرومبشرومین الستھے معابشتے کھانا کھا یا بیوبکداس وقت کک بشاب قطعی حام نہیں ہوئی تھی، لہذا اس کا دورتھی جائے۔ آبس میں تسی موحنوع بہ گفتنگو بورسی هی ایک گروه کانظریه تھا کرانصار زیاده نیصے ہیں. دوسرا گروه فهاجرين كي على على البيل من دوست اورزين تنفي محض ايك دوسك كى برترى كا ذكر مهور ما محالت من ايم نوجوان كوعضه أيا، اس ني طيش آكمه أيك جبرا بحضرت معالم كالمربر في المربح في المربوطي المعنى بوسك وه زهمي بوسك . تر مزی شراعیت کی روابیت میں ایک اور وا قعر کا ذکر بھی آیاسہے۔ کرایک وعوست بس جبيل القرر صحابه كرام موجود ستصے بين بين حضر ست على اور مصر سن علام ا بن عوب بھی شامل نصے ۔ جو نکہ اتھی تکب مشراب قطعی حرام نمٹیں ہوتی تھی۔ اس سے اكثراوك ببينة شف مركر لعض نهين كلى بينية شفع وجيد تصور على السلام سف محتى من ميں پی ۔ مفرن صدلق اکبراور عمان جی اس کے قریب نہیں جا سے تھے الیے اصحاب ليسه وفارسك منافي سمجهة تنفه ليسائستغال كرسن والول بيهنوت على مصرت عمرة مصرت عبالهمل بن عوف ويفا ويخيرهم تصفي كراكب جيزم المسي بهذا استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نماز کا وقت ہوگیا۔ توگوں سنے متزاب پی رکھی تھی۔ ایک صحابی کوا امت سے سیاسے کردیا گیا۔ سنٹے کی صالت میں رکھی تھی۔ ایک صحابی کوا امت سے سیاسے آگے کردیا گیا۔ سنٹے کی صالت میں

قرآن باک غلط بیرها- اسی طرح سلم تشرافیت کی روابیت میں آتا ہے۔ که صبح کی نماز کا دقت تفار معنرت بخنان سك سأسك معنرت وليؤاه من كراسي تعيد سنن كازورتها دوركوست برهاكرسكنے سلكے اور ميما دول - سالسے ہى وافعات سكے بيش نظر سورة نسار كانيت نازل بولى- يا يها البيدين المنوال تقربوا السلوة وأنتو مسكنى حتى تعسكم العوام العواقي العنى الهال المان سن كى مالت من نمازسك قربب رباوربال كم تمهاسه بوش وحواس بحال بوعائي كم كاكست بوركوما تيسرك مبركيست كى حالت من نما نيسس دوك دياكيا. روایات میں آئاسیدے کر صنرت عمر فاکواس معلی کی اکثر تشولی رہی تھی۔ اوروه دعاكيا كرست تصف اللهدة كالمنافياً يعنى كيمولاكريم! اشاكيكن سيه سي تونزاب كي قباس محموس بوري سب، مكربها كسي سيك كونى واضح محم نازل فرما ببنائجيداب يجيقهم مطله مسورة مايزه كى بيراميت نازل بوتى مجرس مشاب اور بعض ديگراشار كوقطعي حرام قرار ديرياكيا. رائما الخصف فالميس والانصاب والدنون ولام رجب من عمل الشيطن فاجتنبوه لك للصفر تفرك ون "المان والوا بشاب متراب ، جوا، تضان اور پلنے شیطان سکے نایاک کام ہیں . ان سے بیج جاؤ تاکر تم کامیاب موجاؤ۔ اس کے بعد متراب قطعی حام ہوگئی تو بیرجا رمراحل نقے بین کے در بعض اب كو بتدريج عرام قرار دياكيا. بعض ننی روشنی سکے لوگ نشراب کی حرمین کا انکارکرستے ہیں ۔ وہ مست بن كربعن دوسرى عام جيزول كي طرح اس برحدمت كا واضح محم بن

البعض منی روشنی سے لوگ مغراب کی حرمت کا انگار کردستے ہیں ۔ وہ کستے ہیں کربعض دوسری حرام جیزوں کی طرح اس برحرمت کا واضح حکم نیں لکھیا گیا۔ جسیے مردار ،خون وعزو کے متعلق فرمایا۔ "حرق حمت عکیہ ہے کہ الکھیا گیا۔ جسیے مردار ،خون وعزو کرمائی میں نفظ فاجہ نیدوں والیا ہے۔ بعنی المحدیث کر دی گئی ہے ۔ بعنی اس سے اجتناب کرو، بھی جاؤ حالا نکہ الکی ہی آبیت ہیں مزید وضاحت کر دی گئی ہے۔ کہ سیطان مغراب اورجوسے کے ذریعے تما اسے درمیان دخمی

اور مغض والناجام است و فانتهى البي ال بيزول سس بازاما و المنابر محلى على مدر من ما ملى سب و

بعن اولی میز بربولا عا اسب سورة دهر دوختات جیزی بین مشراب سر

جینے والی چیز بربولا عا اسب سورة دهر بین موجود ہے کا محکروہ نشر سے

منالی ہوگی اور خمر نشہ اور چیز کو سکتے ہیں۔ اور وہ حرام ہے مصفور علیم السلام

مالی ہوگی اور خمر نشہ اور چیز کو سکتے ہیں۔ اور وہ حرام ہے مصفور علیم السلام

مافران ہے۔ کے لہ حسر کو کہتے ہیں اور مرز شراب کے زمرے میں

اتی ہے۔ وکھی اور شراب کی خمام اور مرز شراب کے زمر ہے۔ اس لحاظ

سے بھیک، بچرس می کا تی اور شراب کی تمام افتام حرام ہیں۔ خواہ وہ محمولی درب کی ہوں یا اعلی درجہ کی۔ انگور سے کث پرکردہ موں یا تھی رسے سے بین ہوں

یا گذم یا جو سے وہ ہمر عال حرام ہیں۔

یا گذم یا جو سے وہ ہمر عال حرام ہیں۔

صاحب نفسیر روح المعانی علامه سیر محمود الوسی بغدادی شاه عداخزید اسے
ہم عصر ہیں۔ انہوں نے تعییٰ مبلدوں ہیں قرآن باک کی تفییر تھی سہے ۔ وہ اپنے زمانے
کا حال سکھتے ہیں۔ کہ لوگوں نے عجیب روش اختیار کر لی ۔ مثراب کو مختلف نامول سے
پکار کر استعمال کر سہے ہیں حالا چھاس کی اصلیب یہ کرتی فرق نہیں۔ کسی نے
عرق اکریر نام رکھ لیا ہے۔ اور کوئی طب آب حجرکہ تا ہے میکھ نام برسانے سے ایک

مرام جيز علال نيس موسحي-

اس بات کو انگریزول نے بھی تبیام کیا ہے۔ کہ حرمت میزاب کے متعلق اگرکسی کو کامیا بی نصیب ہوئی ہے۔ تو وہ صرف خربب اسلام ہے۔ مروئیم میور ہندوستان میں صوبجات متحدہ کا گررتمہ راج ہے۔ بڑامتعصب عیبائی پا دری تھا اس نے دو علیہ ول میں صفورعلیہ السلام کی سوانے جیا ہے مکھی ہے۔ جس کا نام ہے لاگفت آف محمد (LIFE of MUHAMMAD) مشکل نول کے فلاف تعصیب کا اظہار کرتے ہوئے ہی تا ہے۔ کہ دو تیبیزی انس نیٹ کی ویشن ہیں۔ ایک محمد کی تالوں میں میں انس نیٹ کی ویشن ہیں۔ ایک محمد کی تالوں

اور دور المحد کا قرآن میگراش کوتسیلم کرنا برا کرنشراب کی حرمت کے متعلق اسلام کے میں مواکوئی فرمیب کا میاب نہیں ہوں کا۔ وہ کہتا ہے۔ کہ اسلام اور سلما نول کے لیے باعد نے فرہ ہے کہ انہول سے میں فیسے چیز کو واضح طور برح ام قرار دیا اور طربی باعد نے فرہ ہے کہ انہول سے منازب جیسی فیسے چیز کو واضح طور برح ام قرار دیا اور طربی مدتک اس سے محفوظ کے ۔

بهرمال سورة ما بره كی نرکوره آبیت نازل بوسنے بریشراب حرام بوگئی اور محابراتم نے کلی طور میراس کو تدک کردیا و اس کے متعلق مصنور علیدالسلام سنے ارشا وفرایا ۔ کر كعن الله من سرب الخصر وأمس ها الله يعنى شراب بسين والا، بلاسنے والا، مجورسنے والا، بنا نے والا، اکھا کرسنے جانے والا، اس کونیجنے والا اوراس کی کائی کھانے والاسب لعنتی ہیں مجرآب نے فتح مکرسکے دن اعلان كيا كرحس خداوندتعالى سنه نشراب بيني سيمنع فراياسب المي خداسة اس کی سنجارست سے بھی منع کر دیا ہے گویا ہر حرام سنے کی سنجار ست بھی حرام سہتے ہود حرام سہتے اس کی لین دین بھی حرام سہتے ۔ اسی طرح بتول کی تجارست بڑام سہت مردار کی جربی کا بھی کہی تھے میکراس زاسنے میں مواسنے معودی عرب کے تمام اسلامی مماکک میں مشارب استعال بروتی سید اس کی سنجارت بروتی سید الکسنس عارى ہوستے ہیں ۔ جہال كہیں بابندى كانام سنتے ہیں ۔ وہ بھی زبانی حكم تكسست عملی طور برمختلف حیلول بهانول سے اس کے استعال کی اعازت ہے۔ أسك نفريج مستعلق موال اوراس كاجواب صوك كيت عُلَق ذلك ماذا فيغفيف أسب سيوال كرتي كركس قدر فرج كري ريوال و المنت سے پیوسته درس میں تھی آجیکا ہے۔ ویل بداس کا جواب دیا گیا تھا۔ کہ فلال فلال مربير خرج كربي مركراس أببت كي جواب من سبع. في ل المعفى

خرج کی مقدار

حرام جبزكي

ىتجارىت تىچى

عرام

کا تعلق خرج کی مفدار سے ہے۔ بہال بینمنی سوال بیام و تہہے۔ کہ حاجب سے زائد سب سمجھ خرج کر دنیا فرض ، واحب وغیرہ کی کس مریس اسنے گا۔ تو

ایک کر دیجی این صنرورت سے زایدسے، وہ خرج کر دیں گویا اسمال

اس کاجواب بیرسیدے کہ خمرج جس مرکھے سیلے کیا جاستے گا اس کا مقاراسی مرح منالاً الكرزكواة اداكى كئى سبئے . تواس مركاخرى فرض ہوگا۔ اگرصدقہ فطراداكيا سب ياكسى اور واجب بيخرج كي بهوكا. ترواجب شار بهوكا اسى طرح نفلى امور كاخرج نفل شار ہوگا۔ اگر کسی میاج کام بس خرج کیا گیا۔ ہے توالیا خرج مجی مباح ہوگا، اگر محض تواب کی نیست ہے، تو خرچ کنندہ کو تواسب عال ہوگا۔ برخلاف اس کے اکمرسی معصیب ملے کام بہتری کردیا سے انوالیا خرج حام شار ہوگا۔ اگرکسی ماح کام يرخرج كياب ملكرتواب كي نيت بنيس كي . توالياخرج طائز تصور بوگا . پونکراس آبین می صرورت سے زائر چیز خرج کردنے کا حکم سے اس مسي محسوس بوياسي كربه فرص واحب كمنعلق منبس كيونكر ذكوة وغيره كافرار تومقرسه مكربها لبرزاير جيز كح خرج كرسن كالمحمه والسه مرا و صدقه خیان اور دیگرنفلی اخراجات بس. بهرحال اس آبین سے ایک یات کی وصاحبت موتى سبير كرابني صنرورت كومقدم ليحصة موسئه اسسي دائد مال كوخرج كرو-اكرخود لينے ليے ، لينے بال بحوں كى جائز صرور بات موجود ہيں ۔ اور ان صروریات کولوراکرسنے سے بعرمجیونہیں بچا، ترمت خرج کرورسکے اپنی صروريات بورى كرو البني صنروريات كولس كشيت طال كرين تلفي منهمة المالعض غاص شخصيات بي مسيد حضرت صديق اكبران مي صبر كاما ده مبررج الم موجود م توليسي ممر التري راه بس سب مجه قربان كرسيخة بن مركز متحف مسركاس مرتبربه بنهو، السيراين صنروريات كومقدم دكھ كرتر بي كرنا ہوگا۔ مولاناشاه استرف على تفانوي فرا على بركراس أببت سيديه باست مجى افذ ہوتی سبے کہ ذخیرہ اندوزی درست منیں سبے مسلم شراعیت کی روابیت میں آتا سے۔ کا بن ادم اِن تصسف سنسگان سے اوم کے بیٹے ، اگر چیز کوروک رکھوسکے توبیا تمہاکے سیاے نشر ہوگا۔ اور اگر زایر مصر کو خرجے کردوسکے ، توبیات

بيد بهتر بوكا. وك عند م على كفافي اوراكر المروش بابري . توهير ذايرن

ذخیره اندوزی کی ممانعت خرج کرسنے برکوئی ملام سن بنیں سبے۔ اگرکوئی شخص فرائض اوا بنیں کرنا تو وہ عنداللہ مانو ذہوگا ، اور اگر فرض کی اوائی کے بعد روک رکھا ہے۔ توثواب سے محروم ہو گیا۔ اگر صرورت سے زائر موجود سبے محروم ہو گیا۔ اگر صرورت سے زائر موجود سبے محروم ہوگا ، تو بجل کا او ہ برا ہوگا ، تو ایک موجود سبے محروم ہوگا۔ اور شرہ رحال ہوگا۔

فرايا كُذُ لِكَ يُسَبِّينُ الله كَصَّحُ الْأَيْلِي اسطر الله تعالى الله الله الله تعالى الله الله الله الله الله بے احکام بیان کر تاہے۔ بیال برآیات سے مراد احکام بی لعلاہے ۔ تَتَعَسَكُ فَي تَاكُمُ مُورُونَكُرُمُو، فِي الْسِدُّنِيَا وَالْأَحِسُوةِ وَنِيَا وَرَاحُرِتُ کے باسے میں۔ ونیا محل خوانجے سبے۔ بہال میہ رہ کرانسان منرور نوں اور حاجوں کی در ما نده بوناسب و اس کانجی کماظ رکھو. اور آخریت تو تواسب دائمی کالحل سب اس کا بھی خیال رکھو مفصد ہے۔ کر دینوی اور اُخدوی دولوں صروریا سن کو ومن میں رکھو۔ مذیبال محروم رہوا ورنہ ویل ، ملکم مروومقامات کے بلے اوازمان مهاكرورسورة بن اسائيل من المها المبيات كرنه فالمقدكوزياده كهلا ركهوكه خود محاج بهو عافر اور مذات سيحر كمه ركه وكالمخيل شاربه وملكه اعتدال كى راه اغتيار كرو ابنى عائز صروريا بورى كروا اوراس كي بعدمال كوروك كرز ركهو . ملكم عز ببول اور محتابول كو كلي انكامق اداكر حائد صروریات می النان سکے بنیادی اخراجات ہی، جیسے کھانا . بنیا، لبال صحت التعليم، ريائش وغيره بن إن جيزول ببخرج كرسنے بدكو كي يا بندي نہيں والبتراكر ر بربیر بر این با می می مناسخر کو مجمی بنیا دی صنروریاست می شار کرایا جاستے، تو مجران ان سے باس مجھی مجھے تنہیں نیکے گاریہ سامان تعیش سے اور اس کی کوئی مدنہیں اس مان مين مركانون كي بلاصرورت زيبانش، ان مين ممين سيستني فريجير، بيرشيه، قالين، فرج وعيره سبب بلاصرورت بين وران انتبار بمضرج كمرنا بلاجواز اور محتا بول كي حق تلقي سے مترادف سے اور اگراس دنیا میں سب کھوائی ذات ہے مح جے کرماو، تو کھرافن میں محرومی کامنر دیجیت برسے گا۔ اسی سلے فرمایا کر دنیا وائٹرنٹ ہر دومقامات کا خیال دھو يهال مرهمي ما تدعنروريا سيد محروم نزرمو، اورائوست كے بيائے تو تشرقيا ركمدد.

البق المن المعيد

سسينفول سسينفول درس نود ويک (۱۹)

وَيَتَكُلُونَكَ عَنِ الْمَتِ ثَلَى فَلْ الْصَلَاحُ لَلْهُ مَ خَدَيْرُ فُولِنَ فَلِمُ الْمُصَلِحُ فَيَ الْمُصَلِحُ فَيَ الْمُصَلِحُ فَيَ الْمُصَلِحُ فَيَ اللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُوالُمُ فَسِدَ مِنَ الْمُصَلِحُ وَلَوْسَاءَ اللّهُ لَا مُعَنَّمَ اللّهُ عَذَيْنَ حَلَيْتُ وَاللّهُ عَذَيْنَ حَلَيْتُ وَاللّهُ عَذَيْنَ حَلَيْتُ وَاللّهُ عَذَيْنَ حَلَيْتُ وَاللّهُ وَمِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اس سے بہلی آیات میں شاب اور جوئے نیز خرج کے متعلق سوالات اور اُن کے جوابات تھے ، پوئے قرآن پاک ہیں کل بارہ یا تیرہ مقامات بیا جی میں اس قدم کے سوالات کا ذکر ہے ۔ بعنی لوگ آپ سے فلال سوال کہتے ہیں ۔ جن میں اس قدم کے سوالات کا ذکر ہے ۔ بعنی لوگ آپ سے فلال سوال کہتے ہیں ۔ اور ایسے لوگ بالعمرم اہل ایمان ہیں ۔ حضرت عبدالشّدابن عباسُ کی روابیت میں آب ہے ۔ کم آخضرت صلی الشّر علیہ و کم سے سمار کے صحابہ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے ۔ وہ لوگ صفور صلی الشّر علیہ و کم سے سبت کم سوال کرتے تھے ، بحرّت سوال کرنے کے سے رسی اور عجرائش پرعمل سے وعظ رسی بایس کی بات کو نہایت عور سے سنتے تھے اور کھرائس پرعمل سے وعظ رسی کی بات کو نہایت عور سے سنتے تھے بھی اور کھرائس پرعمل سے وعظ رسی کی بیت می صرورت بایں خود و اس سیالے اس قدم کے سوالات کی بہت کم صرورت بایان فرا ویا کہ دینے تھے ۔ اس سیالے اس قدم کے سوالات کی بہت کم صرورت

كزشة درس مي شراب كي حرمت كي مختلف مراحل كا تذكره موجيكات

گذشته گذشته پیوسته

كه به خبیت جیز كس طرح بتدر برج حام قرار دی كنی داش آیت می تومنراسی فراند ونقصانات كا ذكرتها واس كي قطعي حرمت سورة مايره والى أبيت سك ذركعيموني إسي طرح جرستے کو بھی اسی آبیت نے حرام قرار دیا۔ سابقہ آبیت میں دوبر ابوال اخراجات كم متعلق تقا كه لوگ است سوال كراني بي كركيا چيز خرچ كري و اس كاجواب يه تقا - - کرمونځ دنیا دارالحوانج سبے اس کیے اپنی جائز صروریات كوبيث نظر ركه كالمراجي بيج عاست وه الشركي راه مين خرج كردو اكرزاير مال كوروك رمحصوسكے تونشر كا باعث ہوگا . ايك شخص كوكہيں سسے سوسنے كا ايك طرح ا مل كيا يصنور عليه السلام كي خدمت بي بين كرسكي عرض كي كريس اسے صدفته كرتا ہول أب سنة الصلى كالظهار فرايا اورسو سنه كويجينك دياء أسب سنة تنبيه كطور بدفرایا برکرکی تخص ایسی ترکست کر تا ہے کہ جو کھے اس کے باس سے وصد فرکردیا سبے۔ اور محرمحاج موکر بیط حالسے۔ حالانکہ وہ صبرتجی نہیں کر سکا بمقصد ریر کمراین صروريات كومقدم ركفه كراير الخرائ كردوكويا دنيا واخرست مروومقا مات كويين نظر ر کھ کر خرج کرون کا کہ تہیں اس دنیا می تھی کا سامناند کرنا پڑسے اور آخرت کے لیے مجعى سامان كريمو . عاصم ابن إلى المبخودكي روابيت من أناسب كرمومن أدمي كو دولول بالوك كى فكرم وتى سب - هدوالمعاد وهدوالمعاش اس كوا خرت كى جي كري وتى سيم اور دسايس رزق حلال كي سيحوهي -

کے قریب نہ مباو کہ دوسری مجد فرایا آن الگذین کے کو گون الکھ کے ذریعے طلعہ کا رائی ما یک کھاتے ہیں ، دراصل وہ لینے بیٹیوں میں اک کھاتے ہیں ، دراصل وہ لینے بیٹیوں میں اک کھاتے ہیں ، دراصل وہ لینے بیٹیوں میں اگر کھاتے ہیں ، دراصل وہ لینے بیٹیوں میں اگر کھاتے ہیں ، ان کا مان کھاتے ہیں ، ان کا مان کے منعلق بطب فی اطلاح کے اور خرج لینے سے ان کا علی اور مردیا ، مقصد یہ تھا کہ طاکر کھا نے اُن کی آ مرنی اور خرج لینے سے مال کا کوئی تقمہ ہو اُبھی ہما کہ دیا ۔ ہما کے دیا کہ منافقہ ہما کہ دیا ہما کہ دو کہ دیا ہما کہ دو کہ دیا گما کہ دیا ہما کہ دو کہ دیا ہما کہ دیا ہما کہ دیا ہما کہ دیا ہما کہ دو کہ دو

رکھ ان کے بیر بہتر سیدے ۔ توالیا کرلو۔ اور اگر سینے ساتھ ملالینا ان کے حق بن ما آسید۔ تواہنیں ساتھ ملاسنے کی جی اما زست سینے۔ اس میں سولت میں ہوگی ۔ کم

عابا ہے۔ والمبین ساھر موسے ہی جو سے ہے۔ اور اسے کھانا استعال نہیں اگر کسی پتیم نے کسی ایک وقت میں شنز کر کھانے میں سسے کھانا استعال نہیں اس تاری میں ایک میں مرمی و استعال کی لیم سے واور اسکے دن مینیم لینے سرمیر

کیا۔ تو وہ اس کے سربرسٹ استعال کرلیں گے۔ اور اسکے ون بنیم لین سربر کا کھا نا کھا سے گا۔ اور اس طرح بیٹیم کا مال عنا تع نہیں ہوگا۔

اس من من مولانا شاه استرست على تفاتوي فراسته بين كرسكن مطرسنه والي یا خداسب بوجانے والی جبر کو بہتم کے مال سے ساتھ برلالین جاسینے. تاکہ اس کا لفضان ىنە ہور اورس جبز كے خراب ہوسنے كا احتال نہيں۔ ميتم كی وہ جبر علی ہی سينے دى جاستے اسى سيے فرا يا كراكركوئي چيز ملاسيسے ميں ينيم كى بہترى سبے ۔ وال تَحَالِطُوهِ وقد ولين اكرتم الن كوسليف القرلالونوفيا خوا بخسكة توده تهاك مجاتی ہیں۔ انہیں ساتھ ملالو۔ نہاں نہ بھائی سسے مراد دینی بھائی ہیں۔ یا دہنی بھائیول كى اولا دسب لنذا أن ست ديتى عيائيول كاسلوك بهونا جاسبة. اوراگرائسي صورت ہو۔ کہ پیتم تنہ ار دینی معائی تنہیں سے کسی عیر سلم کا بیٹا سینے ۔ تواس صور سے میں تھی اس ابیت کی رؤسسے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہوگا، جواس کے حق میں بہترہے اوراس کے ساتھ ومی سلوک ہوگا ، جوالیک مشکمان کے ساتھ ہو انسے ۔ يتيمول سيضغلق اسلام سكے اس زریں اصول کو بجمر ملم انگریز ول سنے جی سرا جداكيان كريزمصنف (الموره محم) لحصاب كرصورى كريم السرعليه ولم بتيول بد خاص نظر شفقت استصفے میں تکھے۔ کمیونکر آمیا ہود کھی بیٹی کے دورسے گزر سیطے تے۔ اسی سیے توالٹرتعالی نے آب کو باو دلایا اک سے بیجید کئے برسی سے فاوی کیا ہم سنے آب کو پیتم زیایا اور پھر ٹھ کان میا کیا۔ فامیا الیت ہم دیا ہے اسکا تقص لنداینیم کو داننا کھی نہیں ، ملکر فرمایا نیکے تق میں اصلاح بہنرسیے ۔ اس سے معسری کام نے بیم کا خذکیا ہے۔ کراگریٹنی کی تعلیم و تربیت کے سیاے اس کو

قرائنسے ہے ہوئکاس کی اصلاح سے سیا ۔ البتہ یہ کو اسنے یا دوسری انبا بہنچانے سے بنی علیہ السلام سنے محنت منع فرایا ہے۔ آپ کھا ارشا دہہے۔ کہ جب بنیم دو ہے۔ توفدا تعاسل کاعرش کا نب جا ہے۔ لہذا اُن کو ار ایڈیا ورسست نہیں۔ البتہ ان کی اصلاح کی خاطر ڈانٹ ڈ بیٹ جا کزیہ ہے۔

فرمایا بیتمول کی مرحالت می خیرخوابی جا بود اوراس مقصد کے مصول کے يدانين الك وتهويا ما تظريلان بينم يتخصر البتدائي بات يا در تهوكم تم ج بجى فيصله كروسك الشرتعاكية تهارى نبيتول كوعا تاسب كرتم سنه به فيصله نبكسيني سے کیا ہے۔ یا برندی سے ماس فیصلہ سے فیادم اوسے یا اصلاح کامیو مواللہ يَعْلَمُ الْمُصْيِدَ مِنَ الْمُصِلِح السُّرِيّالَى فَاولِول اوراصلاح كننزكان سب كواجي طرح جانتاسب وسيعلم سب بمتم حريمي يتميول كيمتعلق فيصله كمرست ہو۔ وہ کن زین سے ساتھ کرستے ہو یھنورعگیہ السلام کا فرمان سبنے رسامے مولا کریم اللَّكَ تَعُكُمُ خَابِ لَهُ الْاعْدِينَ وَمَا يَحْفِي الصَّالَةُ وَوَرَّوْا يَحْمُول كَيْ خَانْتُ كويجى جانتا سب اور دلول كے إيرت بيره رازول سيے بي واقف سبے يہ كوكى يتيمول كم متعلق ميرى زيت سيمعا لمركسك كا الشرتعالى سيمغفي ليسب اليا شخص السرك نداسي بيج نندسكا -فرايا المترتفالي نے برجم تهاري آماني كے ليے دا يہ دے كر جا بوتوالگ ركھویا جا بوتوسائق ملالو۔ وكوشياء الله كا عنت كم فر وگرنزالتر جا باتو تهاي مشقت من فوال ريا ـ اور حكم ديا كهيتمول كاخرج لازمًا على و كهو، كهرتمهاك

سبيه معيار بربولا أترناشكل بوجاتا اسب العرتفالي سنعتها يسيد اماني بدافرا دى سېت كروه كام كروس مى بېنيول كى كفيلائى مقصود مود إنّ اللّه عزيز جيكم بينك النّرتع لى زير درست اوركى لى قرت كا ماك سبے . وه يخم سبے - وه النانول كى مصلحت كے مطابق ملى ديتا ہے۔ اس كاكونى مكم اليانہيں سبے رہو انسانول کی صلحت خلاف ہو۔لہذا اس کے احکام کی بیروی کرستے ہوئے بیٹیوں کے ساتھ بہترسلوک روارکھو۔ الْبُقْسُرَةُ ٢ البيت ٢٢١

سر هره سينفول۲ درس نود ودو (۹۲)

ولاتنك والمشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خيرهن مشركة ولؤاعج بتكم ولاتنكموا المشركين حتى يوم والم والعب المع المرض حاير من المسراد والواعب عمر والماك يدعون إلى السّارِ مع والله يدعو الكالجست والمعفرة باذنه ويبين المتال التاس لَعَلَّهُ مُريدَ ذَكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ مُريدَ ذَكُرُونَ اللهُ اللهُ مُريدَ ذَكُرُونَ اللهُ ترجمه ذا ورمشرك بورتول كے ساتھ نكاح مذكرو، بهال تك كروہ ايان سے آئيں البتدائك ايما زاركوندى مشرك عورت سي بهترسد، عاسب وه تم كوكمتن الجيمي معلوم ہو۔ اور ناکاح کروسلان تورتوں کامشرکوں کے ساتھ، بیاں کے وہ ایالی سے سي البتراك ايما ندار غلام مشرك سيد مبترسيد، عاسب وه تم كوا حجامعلوم مو به لوگ دمشرک دوزن می طرفت بلاستے ہیں۔ اور النٹرتغاسے بلاتا ہے ہجنت اور مختش کی طرف اپنے مکم سے اور بیان کرتا ہے ابنے اسکام لوگول سکے بير، تاكر وه تصبحت قبول كريس (٢٤)

کے ، ٹاکہ وہ صبحت بھول کر میں (۴)

گذشتہ البت میں پیٹیوں کے ساتھ حن بلوک کا بیان تھا۔ کہ ان کے ربط آیات

ساتھ وہ معاملہ کرنا جا ہیئے ، جوان کے بہتی میں مہتر ہو۔ اور ان کی اصلاح مقصود

ہو، ان کو کھانے میں شرک کیا جاسکتا ہے۔ البتہ اللہ تعالی نے تبنیہ کے طور

کے متعلق مہارا فیصلہ اصلاح بربہنی سہے یا فعا دیر بربرطال الندتعالی سنے بیموں کے متعلق مہارا فیصلہ اصلاح بربہنی سہے یا فعا دیر بربرطال الندتعالی سنے مشقبت مرحم میر فہر بانی فرائی سہے ورنہ تم مشقبت مرحم میر فہر بانی فرائی سہے ورنہ تم مشقبت

میں تیدہا سے۔

مشرکین سے مکامے کی محافعت مکامے کی محافعت

اس آبیت میں البترتعالی سنے نکاح سطیسے اہم مسکد کی طرف توجہ ولائی سہے ۔ اور حکم ولاستِ ولا مَنْ يَكِ حُول الْمُسْرِيكُ وَ كُنَّ حُنَّى يُؤُمِنُ مَنْرُك ورتوں سي نكاح ذكرو بهال مک که وه ایمان سالی آئیس مناح مجست اور رافت کامعامله سینے . التر تعالے فيصبال اوربيوى سكي درميان شفقيت ومجبت كوبيدا فرمايا سبيد اكرج لفناني تقاضه بھی بیسے ہوستے ہیں مگراصل جوہرالفت ومحست سبے میں کہ دوایا "ربر المرام المرام مرام المرام المرام المرام المان المن المن ورمن ورمن ورمن ورمن ورمن کے عذب کو براکیا، لہذا اس باکیزہ رسنے کو قالم سکھنے سکے سیلے صروری سہے ۔ كمميال بيوى بمعقيره ومهم خيال مول ورنه اس رسننه كا قائم ركفت ممكن متيل راسي بیلے فرمایا مشرکہ تحررتوں سے نکاح نرکرو بہاں بھی کروہ ایمان سے آبیں۔ اور يهروليل كي طور بير فرما يا وكؤم أن مسور من المستحديث من منسب كية اي مومنه لونطى متنركه أزاد عورت سي ببترسه وكوفا عبدكت وكوفا الريم شركه محورست تمهيس كتني الجھي سنگھے معاشر سے ہيں لونٹري کي جيثيت ازاد عورت کي نبت تحم ترسب مشركه اكرج أزادم واللربوء حن وجال بس تعي خوب مواس ك با وحود اكيب مومند لؤنري الشرك لل المستحال مهترسيد واكر جبراس كي باس الله و دولست اورحس بھی ہنہ ہو۔ ظام رسبت کہ جب مشرکہ کا دین الگ ہو گا، بحقیرہ علط هوگا، تومیال بیوی کی را پس خبرا عبرام کی اور ان بس رافت و مجست کا و ه رشه قائم بنیں ہوسکے گا۔ جونکاح کی غرص وغایست سے۔ لہذاموموں کو منع فرما دیا كممشركه عورتد ل سسے نكام مركري .

اذا دىنروسى بىترسى ـ وكول عجب كواكريم تهين مشرك كالمعلوم بوبعن مالدار ہو،صحبت مندہو،اورشکل وصورست میں بھی لیندیدہ ہو،مگرمشرک ہوسنے کی و عبسسے اس کے ساتھ نکل جائز ہیں کمون کو تھے رہے کی ترانی کی وجہ سے میال ہوی کا نہا ممکن ہیں نيزوران يك فيصله ورياكه المنظا المشركون يجين بينكم مشركين باكم بم كيزكم الكاعقية غط تنرك كى غلاطين الله كيفهل و دماغ بين مراست كريجي سب ، مجركه ميال بيوى سكے مفدس رسشة كيمنا في ب الهذا بهاص كي بيان دارمرواوتلاش كروبس كا یخفیده درمسن هو؛ اگرچی وه کم ترجینیسن *کا مالک. ه* و ر

مولا ناست نخ الهنز مستحصة بن و اوراحاد سن سست محم معلوم بو تاسب و كربهلي امتول من مون مردا ورمشر كه عوریت یا مومنه عورست اورمشرک مرد کا نکاح جا نزتها ـ وكالص كمي معامله من المراوي مسلم من كوني المياز نهيس تقاء جيباكه تصنوست نوح عليكا اور حضرت لوط علیالسلام می بیویان مشرکه اور کا فره تقیس منو و قرآن پاک سنے گواہی می سب كانت انخست عسيد كني وه دونيك بندول سكه نكاح بر تصي ملكمال كل تحقيره فامدتها اسب تنربعيت محربين الترتغالي سنصحم نازل فرما وياركه بذمون م ومنٹرکہ عورسٹ سے نہاج کرسے اور نہ مومذعورست منٹرک مروسکے تحترمیں جائے یمان کمشیم شرکین ایمان سے آئین ۔ ایسی عنور میں نکاح جانز ہوگا۔

ارتداد فاقض بهاں برابب سوال بیرابوتاسے کو نکاح سے بعد اگرکوئی مرد باعورت مشرک ہو نكاح ہے جائے امرتد ہوجا سنے۔ نواس نکاح کی کیا حیثیت ہوگی جو بحیثیت مومن مرد اور مومن

عورت ہوا تھا۔ اس کا جواب ہی ہے۔ کہ نکاح کوط جانے گا۔ اگرم دمشرک ہوگیا؟ یا دہر یہ ہوگیا۔۔۔ تو محورسن اس کے مرتبہوسنے کے وقت سے آزاد ہوجائیگی ۔

البنة نهاح ناني كسي الي السي عدست كذارنا موكى واكرعورت كوحين أستي من واللي

عدت بین صین بس. اگر حین نبی استے تو بین ا و عدت گزایسے کی اور اگر حاملہ ہے

زاس کی عدمت وضع عمل ہے۔ عدمت لیوری کر سنے سے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ مشرک کی تعربیت میں شاہ عبدالقا در دملوی اور شیخ المندمولا المحمود الحن فرا

بين تشرك بيسب كرالله تعاليك كيام قدرت يا الح كمي غاص صفت من كمسى دوسي كومتركيب كيا جاست مثلاً الترتعاسك علم محيط كا ماك سب سؤكان الله وكل منتى مرجبطا تعى اب كاعلم مرجيز كو تصيراني والاسبئ راب اكركوني تشخص بيه عقيره مستصح كمرا للترتعالي كم علاوه كسي مهنى كاعلم تفي مبرست بير محيط سيئے. اوروہ ہرجیزکومانتسہے۔ توالیاعقیدہ سکھنے والامشرک ہوگیا میونکہ کائن سے کے فدره ذره محاعالم بهونا الشركي صفيت مختصه سبيع اوراس بي عيرالشركي تشركت بمثرك ہے۔ اِس زمانہ میں بیر عام عقیدہ سے کہ ہماسے بیریا فلاں بندگ یا بیغمیرعلیہ السلام محوذرہ ذرہ کاعلمسیے میں شرک سے۔ السُّرتِعَالَى كَى الْكِيبِ اورصفيت عاصر قاورطلق بوناسيد "والله على على السُّولِي الله على على الله مننى يو قدين "كوما الترنعالي مرجيزية قادرسيك - لهذا وه جوجاسه مح كرير كاسب اسب اگریسی صفیت کسی غیرالگرمن نامبت کی جائے کہ فلال بھی بوچاہے کر کھا ہے تواليها المختفاد سنطفني والامشرك بوكيا كيونكراس سندالترتعاسك في عاص صفنت إش کے علاوہ کسی دوسے کے لیے تابیت کی ۔ اسی طرح واللّٰہ علی کے ل شکیرہ شهد اکر سید السر کی نگانی می سبت اور وه برجیز برگواه سبت اکر یمی صفت کسی دوسے رمیں انی جاسئے تو منزک کا ارتکاب ہوگیا میسی جبر کو حلال یا حرام قرار دنیا بھی النتر تعالی کی تصوصی صفات ہیں۔ اگر کوئی سخص بر بھیرہ سکھے کہ التركي علاوه كوتى اورمستى بهى حلال وحرام كرسنے كى مجازسەتے ـ تواليه المحض تعي غلالغالى كى صفنت مختصدى شرك كامر تكب بهؤا واس كى مثال ابل كتاب كى سبت. قرآن پاك میں موجو دسبے۔ کمرابل کتاب سے علمار جس جیز کو صلال قرار دیں وہ ان سے نز دیک حلال سبتے۔ اور حس کوحام کر دیں ، اس کوحام ان سبیتے ہیں ، بریھی النزلق لی سکے ساته مترك سبئه اسى طرح بوتعظيم خداتها لي اسمه ساته مخضوص سبعه رجبياسيره مرنا، اگرائیں ہی تعظیم اسی و کسی غیرالٹر کے بیاے کیا جائے، تونٹرک میں داخل موگا مولانامٹ بنے الهندو فراتے ہیں کرعلم یا قدرت یاکسی دیگرصفت فداوندی میں کی عذیر کوخدا کا میانی مجمدی ، خدا کے مثل کسی کی تعظیم کرنا ، یاکسی کومخار سمجھ کرائی سے ماہبت طلب کرنا ، ان تمام صور تول میں الیا عقیدہ سکھنے والا یا ایسا عمل کرسے والا مشرک تصور ہوگا۔ زار خالجیت میں مشرک میں الیا ہی کرتے تھے مگر الشرتعا کی نے مشرک کے متعلق فیصلہ کر دیا۔ آل النظم میں جب کے مقطیت میں مشرک سے دیا ۔ النظم میں میں مشرک سے دل سے تو بہ نہ کرسے ، میرگنا ہمعاف نہیں ہوگا۔ اسی سے میال یا بوی میں کوئی ایک بھی شرک کا مرک ب ہوگا توائ کا نکاح گوط جائے گا۔

الم كتاب عود قمل سين كل ح جارته

البنذاكيب اورمنكريهال مرفابل بيان ميص بعض دوسرى أيان سي أبت س كهيودونصاري كى عورتول مصف لمان مرد كانكاح درست بهد الترتعان في اس كى اعارست دى سبے - والمحصنت من الله ذين او تواالكياب من قَبْدِ عَدْ اللَّهُ مَا مِن كَا رامن عورتول مسطلان نكاح كريكة من عبد كو زوجین اینے اپنے دین برقائم رہیں۔ اگر جربی سیندیدہ کا مہنیں سے۔ تاہم اس کی اعاق دى كى سے مصرت عمان نے عیائی عورت الر تعلید اسے نكاح كیا تھا لعدمی للتراتعا نے اسے تو فیق بخشی اور وہ اسلام سے آئی بھرت عندلغہ نے ایک میودی عورت سے نكاح كيا تھا بھزائے موا كو علم مؤا، تو ابنول نے اراضكى كا اظاركيا بھزت مذابغات يوهيائ بينكاح ناجائزسيد. فرايان جائز تونيس مرافظ ال صرورسيد مروسكات كرتمها كسي بكار عورتن أعائي اورتمها لااخلاق بكط عاسئه واوربيه كعي خطرصه كروه تم براس قدراندا زاز بول كرتها كيه وبن من بكالم بدا بوجائے . نكاح من بار و مجست كويرا دخل بيد، اور محبت بي أكر النان بهن مجيد كمر بيط اسب له الاصر عرض من کے کا کراس بی بی کو حبراکر دوریالیندیده فغل نہیں سے۔ تبرحال ہیو دونصاری كى يورتول سى نكاح جائزسى ، بشرطيك وه كينے دين بير فائم ديں . اس سسے مراديه بهدي وه حضرت موسئ عليه السلام بالحضرت عيني عليه السلام كو ما شنته مول اگریم وه شرک مجی کرستے ہیں مگر کمی اور دہریہ نذموں ، جیسا کر آخیل اکتر نصاری من عم طور بيتمام انگرينيول كوعيائي محجاجا تأسيد حالانگران بين بهت سد

دېرىيى بوسنے بى بورندكى كاسب كوماسنى بى ماورىند حفرت عليلى علىدالسلام بى ان كا ايمان سے دالىيى عورتول سى نكاح جائز نهيں د

الغرض اس آیت کا فلاصریہ ہؤا۔ کرمشمان مرد کا نکاح مسئرک ورت سے مرست نہیں تا وقت کی مطان نہ ہوجائے۔ اوراس آزاد مشرکہ سے ایک اورائی بہترہ کو یا ایک اور نئے سے اور نئی کا ایک اور نئی بہترہ کے میں اور نئے سے اور نئی کی سے اعلی مشرک سے بہترہ ہے۔ مدیت شریف میں آ ہے۔ اُڈھٹو مین الفتور کی نئی کھٹر ورشمان طافتور شرکی ہے۔ آڈھٹو مین الفتور سے بہتری ہے جو کا فراور شرکی بینی کھٹر ورشمان طافتور مشرک سے بہترہ ہے۔ مشرکی سے جس قدر مجت کی جائی ،اشی قدر کفروشرک سے مشرک سے بہترہ ہے۔ مشرکی سے جس قدر مجت کی جائی ،اشی قدر کفروشرک سے الشرک سے بہترہ ہے۔ اور ایک کی اور میر جیزاصل دین کو صافح کرنے کا مہرب بی ہے۔ اور ایک کے کو ایک کا م کر سے الشادِ کا دور نئے کی اور میر جیزاصل دین کو صافح کرنے کا مہرب بی کے اللہ کا موال ہیں جو دور نئے کی طرف دعورت فیقے ہیں۔ یعنی سالے کا م کر سے ہیں بہو دور نئے میں میر ورزئے میں موجو اللہ ہیں جو دور نے میں بہو دور نئے میں سے جا نے کا مہب بہتے ہیں۔ ان کی تخرلیت، باطل رہو کا شرک وعیرہ یالئے افعال ہیں جن کی دوست دور نے لا زم ہوجا آ ہے۔ البت شرک وعیرہ یالئے افعال ہیں جن کی دوست دور نے لا زم ہوجا آ ہے۔ البت ہے۔ البت شرک وعیرہ یالئے افعال ہیں جن کی دوست دور نے لا زم ہوجا آ ہے۔ البت ہی میں میک ہوجا ہے۔ البت ہی میک ہوجا ہے۔ البت ہے۔ البت ہے۔ البت ہے۔ البت ہی میک ہوجا ہے۔ البت ہے۔ البت ہے۔ البت ہے۔ البت ہے۔ البت ہے۔ البت ہی میک ہوجا ہے۔ البت ہے۔ البت ہے۔ البت ہے۔ البت ہے۔ البت ہے۔ البت ہیں میک ہوجا ہے۔ البت ہ

والله سية عوالى الجرشة والمعفورة بإذنه الراتعا السالا المالية عم الله المالة ال

دورخ اور مجنت کی طرف دیمورت بن اوراس طرف آجاد اور شركيا فعال ست بيج جاؤ- فرايا وينبين الميت دلناس الله تعالى ابندا الكام الوكول سمي باس محمول كربيان كرتاب، كفاله عوميتذكونون تاكه وه نصيحت بيكوليل راو رست بدأما بني اور دوزخ كے عذاسے بي مايش - اَلْبَقْتُ رَّهُ ۲ آبیت۲۲۲ تا ۲۲۳ سر عوم سینفول ۲ درس نود وسیر (۹۳)

وكيت عُلُونك عَنِ الْمُحِيضِ قُلْ هُواذًى لا فَاعَتَزِلُوا النِّسَاءُ فَيُ الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْتُرَكُوهُنَّ حَتَّى يُطُهُرُنَ ۚ فَإِذَا تُطَهَّرُنَ فأتوهن من حيث أمركم الله الله يحب التوان الله يحب التوابين وكجي المتكطهرين المساؤك كمرك المواقع ا حرثكم أتى شغتم وقدم والانفسكم والقوالله واعكم انكم مُلقُوهُ وكبشِ والْمُؤمِن أَن ﴿ ترهم داور الله البيانيين كالمحم لوجين بن أب كرفيج وه كذكى سهد بسالك رہو بحر توں سے حین کے دوران اور آن کے قریب من جاؤ، میاں مک کہ وہ باك بهوجائيس من حبب وه خوب الجعي طرح باك بهوجائي ركيس جا دُان كے پاس جا است الترسف تهين محم دياسهت - بيشك الترتعالي ليندكر اسب توركمرسف والول كو ا در بندكرة سب طهارت على كرسف والول كو الله تهارى عورتي تهارى تعيي بن وتوجاوًا بني تحصيتي من حس طرح تم جابسينته بود اور آسكي تعجوبين نفسول سكے ليے امد وروالتنرتن سئے سے اور جان لوگر بیٹک تم اس سے سلنے واسلے ہو۔ اور نوشنجری ستافسے ایمان والوں کو (۱۲)

دبطآيات

بی کے دوع میں مختلف مسائل کا ذکر تھا۔ اور سوالات کے بوابات سقے بنھوٹا سٹراب اور جوسئے سے متعلق سوال کا جواب تھا۔ پھر شراب اور ہوئے کی قباح ست سکا ذکر مہوا۔ بھر مال میں سے خرج کرسنے سے متعلق سوال آیا۔ اس کے جواب میں بنیادی قانون سمجھایا گیا۔ کہ اپنی بنیادی صروریات کی تکمیل کے بعد خرج کرنا چاہیئے۔ بھر بنیادی قانون سمجھایا گیا۔ کہ اپنی بنیادی صروریات کی تکمیل کے بعد خرج کرنا چاہیئے۔ بھر یقیموں کی اصلاح اور اگن کے خرج کو بائے ساتھ ملانے کے باسے میں سوال کیا گیا۔

اس محے جواسی الله تعالی نے اجازت دی کرینیوں کے حق میں جو جیز بهتر بو، وه بهونی جاسهند ان کی اصلاح اور ان سکے مال کی تفاظت بهرصور ست ببش نظر مهنی جابسیتے۔ پنتمول کا ال کھا نا ، جوستے کی کا تی کھانا ، مشراب کو استعال کرنا يا اس كاكار دباركرتا بكسى كابق ناجائز طور بيركها نا بيسب جيزي حرام بين اسي طسرح مومن مرو کامشرکه عورست سکے ماتھ اورمومنہ عورست کامشرک مروسکے ماتھ تھا ح حرام قرار دیا گیا ۔ ان تمام نا پاک افعال سے منع کیا گیا سے نان نام میں سکے حتمن میں تورود کے ایام مامواری کاسوال بداموا محس کاجواب اس است زردورس میں دیا گیاہے فقهات كرم قرابت بن الدماء المختصة بالنساء شدشة عورتوں سکے محصوص تون نین قسم ہیں ، اگ بیں سسے پہلی قسم عن کا خون سہے ، بو تذرست بحورت کے رحم سے ہر ماہ جندون کم خارج ہوتا سے اس کاافراج لاز می سبے۔ اگرکسی وحسی ریافون بند ہوجاستے۔ تو تورسن طرح طرح کی بہار اول من مبلا ہوجاتی سے گوبار خون عورت کی ترزیتی کی علامت سے میں میں ک عورست بالغ نهیں ہوتی . بیرخون منٹروع نہیں ہوتا۔ مثا دی سکے بعد جب حمل مظمر جاتاسے۔ تو ہی تون بیکے کی توراک بناسے۔ لہذا جمل کے دوران بھی فارج تہیں موما - اس کے بعد جب مک بحیر دودھ بینا ہے ۔ عمواً بینون رکار ہا ہے ۔ اور بجرحبب عورنت كبرسى من ببنج ما تىسب يعنى تقريباً بهاس سال كى عمر من ماكمه بير

ء . عورتول سکے خون مختصہ جے الٹر تعاسے نے آدم کی بیٹبول کے بیے انکھ دیا ہے۔ فرایا جے کے صیاع کا فکر مذکر و بھر اس کے کہ طواف کوئر خرکر م مذکرو بیم احرام با فرصولو ، جے کے تمام ارکان اداکر و اسولت اس کے کہ طواف کوئر خرکر خرکر کر کوئر کے کہ دورہ کی ایس کے بیائے سے میں جانا صروری ہے ۔ اور وہاں ایسی حالت میں نہیں جاسکتیں ۔

عورت کے خوائے تھی کی دوسری فیم نفاس ہے رہ بڑی کے دوران آ آ ہے۔ نبیحے کی بپائش کے بعد کم وہیٹس جالیں وزیک رہ نا ہے۔ اس کے
بعد ساسے نفاس بنیں شمار کیا جا آ بھوا یہ نئون دس بیس دن یا جبید تاک ختم ہوجا آ
ہے۔ بیجف اور نفاس کے خوان کے اصحام مشترکہ ہیں۔ البتہ بتیسری فیم کا خون ہتا صنار کملا تا ہے۔ یہ بیاری کی وجہ سے آ تا ہے۔ بخورت کے رشم بیں کوئی باریسی رگ

سيض كى مرت كمتعلق فقهاست كرام من اختلاف با با جا تاسب إم الوميفر الم سفيان تورئ الم حرم اورام الديون في كني بن كرمين كى مرت كمست كم من ون اورزيا ده سسے زيا وہ دس وان سبتے - اگرتين وان سسے محم خوان آ کو ختم موگيا - تو وہ سیمن سفار منیں ہوگا، بلکمی بیاری دعیرہ کا اثر ہوگا۔اسی طرح اگردس دِن سے زیاده عرصة بمسنون آنار کا ، توره می صبی سکے زمرہ بی بنیں آئے گا . بکرانخاعنہ بوگا ، برخلاف اس سکے ام شافعی فراستے ہی کرمین کی مرت ایک ون سے سے کر بندرہ دِن کمس سبے۔ اور ان ایام می تعین ہی سکے احکام لاگر ہول سکے عورت نماز نهیں پر طوستے کی ۔ اہم الجمنیف الح مسلک سے مطابق تین دِن سے دس دِن ممک کی مرست سمے علاوہ بھی اگر ٹون آتا ہے۔ توعورت کوعنل کہ سکے نمازیڑھ نا ہوگی- مہندو مذہب میں مجی صیفن کی برت بندرہ دن تک سہے۔ البیرونی سنے كتاب الهندين المحاسب كرمهندولوگ على بندره دن بمستين شاركرستي بي . اس مسئلرمیں دیگر فراہسب میں افراط و تفریط پائی ماتی سے بھٹاکا عیبائی حین کی حالت میں عوریت سے جماع کرسائتے تھے۔ برخلافت اس سے بیروی مجوس

افداط وكفرلط

اور مہندومت والے ماکنہ ہے اس قدر دلفرن کرستے تھے۔ کہ اُسے گھرسے نکالی نے مدوہ کسی جبر کو م کھ دلائے اور نہ کھا تا پکائٹی، ملکم میرودیوں کی خورساخۃ تورات میں موجود ہے۔ کہ اگر ما کہ خورت کسی خفس کے کپڑے کو اچھ لگا ہے۔ تو وہ شخف بوجود ہیں کھفٹے کے لیے ناباک ہوجائے گا۔ جو کوئی لیسے کپڑے کے دھوئے گا وہ بھی پولیس کھفٹے کے لیے ناباک ہوجائے گا۔ جو کوئی لیسے کپڑے کے دھوئے گا وہ بھی پولیسے واسے کے ایے بیر مہوجائے گا۔

افراط وتضريط كياس دورمي صحابه كرام كوحيض كم متعلق احكام اللي كي ضرور سول جواب محسوس ہوئی ۔ جانجہ انہوں نے صنور نبی کرم صلی التر علیہ دسلم سے دریا فات کیا۔ اسي موال كيمتعلق فرمايا وكيست كلح ذك عن المرحيض الديني عليه السلام ببراوك أب سي عض كم متعلق سوال كرسته بن كرايا ان ايام مي عورت سك قرب ما ا جاسيك انهين السيع تعلق بالكلي قطع كرليا جالسيك اس كے بواب بس الترتعالى نے فرایا قصل بعنی لیے بنی کریم صلی الترعلیہ وسلم النسسے كردي، هنوآذي پيگنرگي سبے-اذي اس گنرگي کو سکتے ہيں - يو تکليف وہ ہو يعى يريخت الماكى كمالت سب فاعتن لوالسّاع في المحريض لهذا سجيعن كى حالت مي عورت كے قريب مذ جاؤ مطلب بيركران ايام مي ماشرت كرنا حرامها وفقاست كام فراسته مي كراكركوني تخضيض كي عاله مي كورت مسيم على المراسي الرساس الله الملي عانا من توه كافر بوكما ميونكه السف المرتعا کے قطعی محکم کو توٹر دیا سہے ۔ اور اگر نفسانی اور سنیطانی غلبہ سے بیر کام کیا سہے ۔ تو كنا وكبيره كالمربحب بؤاسيد فيانجبره ربيث شرليت بن آياسيد كراليبي غلطي كرسن والي كوتوب كرنى جله يئ اكستفاد كرسا اور ايك ويناريا نصف

> طبی لحاظ سے بھی جی جی دوران حبائے کرنا میاں بہوی کے سیاے مصر صحت سہتے۔ یہ خون معبن اوفات برلودار بھی ہونا سہتے۔ اس کی رسکت بھی لبا اوقات ساہی مائل یا مطیالی ہوتی سہے ، لہذا اس حالت میں عورت سے برہیز

کونا جاہئے۔ البتہ میودلوں کی طرح بریمی نہیں ہونا جاہئے۔ کوعورت کو باکل ہی گھر
سے الگ کردیا جائے۔ کرکسی چیز کو باقت کھی نہ لگا سکے۔ اسلام میں ایا نہیں ہے
صفور علیالسلام نے فرایا۔ کہ اس آبیت میں عورتوں سے الگ کرہنے کا مطلب یہ
سے الل سے مباشرت نہ کرو۔ اس کے علاوہ عورتیں کھانا پکا سکتے ہیں۔ تم الن کے
ساتھ بدیط کر کھانا کھا سکتے ہو۔ ایک جاریا تی برلدیلے سکتے ہو، ان سے دیگر فرات
ن دیکھ سکتے ہو۔ تاہم نا ف سے لیکر کھفنے کہ کے صعد کونہ ہا تھ لگا سکتے ہواور
ن دیکھ سکتے ہو۔ مدیث سراھی میں آ تہے۔ کرفیض کی حالت میں ام المؤمنین
حضور علیالسلام کا سرمبادک دھو طوالتی تھیں ، الغرض! اسلام نے اس معاملیں فراطود
تقریط سے نہیے ہوئے، مہتراور درمیانہ راست افتیاریا ہے ۔

سيض دالى تورىت كے سياے حكم ہير سہے . كروه اس مالت بين نماز نهيں بير محتی ، اس سے سیاح کرم سبے راسی طرح روزہ تھی نہیں رکھر تھی ۔ اس کے بیاز كى قضا بھى نہيں ہے۔ البتر روزسے كى قضا لازسہے۔ حالفنہ عورت كام كيميري داخله منع سب اسى سيطواف كفي نهيل كركتي . قرآن كريم كولم كظرنه بي الكالمي كبونكم ناياك سب بحصنور عليالسلام سنے فرما يا كرمين ونفاس والى عورت يا جنابت والى عورت يامرد قرآن باكع مرهيوسية مي اور بزاس كي تلاوت كرسيحة بي . البية درو درمنرلیت پیره سیختے ہیں۔ دیگروظا کفٹ استفقارلسم النیرویخبرہ کا در دکھیں ۔ فرايا وكالتقد بنوهن حتى يطهرن ال كحقرب نه جار جب كروه ا يك نه بهوجائين فناخا تنظمين أورجيب وه المجمى طرح باكبرگي عال كرلس ربمبالغه كاصيغهسه يعنى خوب طهادت حاصل كرليس بخل جنابت كيسلسله بسي كهي بي صيغه استعال بواسب فأطهروا يعن وب الجي طرح عنل كيا جاست وحي كربال بابر مگر بھی خشک نہ کہے وقیاس سے طہارت کامطلب بھی ہی سے رکم توسب اجيى طرح مخبل كيا عاسئ كيونكه صنور نے فرمايا كرم رال كے بنجے بنا برت بوتى ۔ لهذا نوب مل مل كر مرسه ابهام سي خل كرنا جاسية عب بيرين طال بوجائد.

حالفتر کے احکام فالدوهن مِن حید المراس المراس

فرايات الله يحب الشقابين بي السناك المراكزي مرتاب يرتخص الترتعالي كي طرف رجوع كمراسب اوراس سيمعافي الكاتب السّرتعالى اس سينوش بوجات بن بصورعكياكسلام في المالي حريب و مرساوون تم مسب سي ندكس كاظر سيخطا كاربور حيوتي موثى علطيال بوطاتي بين ويخاب لخطاميان التلق الحال اور مبترين خطاكار وه بي حوتوبر كميسية بي- لهذا الشرتعالي عاجزي كميسنے والوں، استغفار كرسنے والوں اور معافی استحنے والوں كوليد كرستے ہيں ۔ فرطا و تُحبُّ المتسطية وين اورالشرتعالى باكيزكي اورطهارت على كرسنے والول كوليندفراناس ریاں پاکیزگی سے مراد مہرتسم کی پاکیزگی ہے۔ جس میں حبے، نباس اخوراک، ممکان حتی کھر عقیده ونظرایت کی پاکنرگی کلمی قصود سبے طهارت کا اصول -آنا اہم اصول ہے۔ کرشاہ ولی السّر فراتے ہیں کر جارجیزیں تمام ادبان میں اللّٰ رہی ہیں اور ہماسے دین میں بھی ہیں. منبرائی طہارت حب کا بیان الحیکا ہے دوسے نمبريد اخبات هي عص كامطلب فداكے سامنے عاجزي كا اظهار ہے۔ نماز ، روزه، ج، اور ذکر دا ذکا دسب انجات کا صدی به نتیسری چیز تماحت سب يعنى ميس ورحتير جيزون سسے رہي عانا منجله ان سے ہرفسم كاكنا و،السُّر تعاسلے كى حما كرده كمت بار، كفروسترك ، حد، بغض، لا بيج وغيروان كجبزول سي اعراض کرناساحت کہلاتا ہے۔ اور آخری چیزہے۔ علالت ۔ بوری زندگی کے میرمرحکم برعدل والصاف کا دمن تھا ہے رمنا اور کسی سیطلم د زیا دتی منہ کرنا ۔ بیمت م برعدل والصاف کا دمن تھا ہے رمنا اور کسی سیطلم د زیا دتی منہ کرنا ۔ بیمت م

امتول سكيمتنتركه اصول بن-

شاہ صاحب فرات ہیں کہ پاکیزگی کے اصول میں محتیدہ کی پاکیزگی کوفاص اہمیت ماس ہے بی فررہ مرتب کا ہے والٹ در فا ہدی دائی ورائ مسے کفروشرک اور بیوعت کی گذرگی کو نکال با ہر کرو۔ جب تک عقیدہ پاک ہنیں ہو گا، نماز، روزہ ، ج، ذکواۃ کچے کام نہ آئے گا۔ لہذا اس طون ضوصی توجہ دین چہے کا بہذا اس طون ضوصی توجہ دین چہے کا بہذا اس طون ضوصی توجہ دین چہے کی ایک اوراہم طہارت مال کی طہا رہ ہے۔ وہ مالی بی پاک ہذا چا ہیں ۔ بیری ، خابن رشوت ، اور بلیک کامال الٹرتعالی کو ہر گزار بند نہیں۔ اسی طرح جس مال سے ذکواۃ رشوت ، اور بلیک کامال الٹرتعالی کو ہر گزار بند نہیں۔ اسی طرح جس مال سے ذکواۃ رشوت ، اور بلیک کامال الٹرتعالی کو ہر گزار بند نہیں۔ اسی طرح جس مال سے ذکواۃ رہیں کہ کا بالے مخص کی عبا دہ قبول نہیں کرتا ۔ الیا شخص مرگ تو بنیا تیں جی جہنم کے مرکز اللی خص کی تو دیت ہے جہنم کے دیت میں کورٹ کی تو بنیا تیں جورٹی کا دیت کے جہنم کے دارہ تا کا تو شرحی ورک کی ۔

أكي أكيب اورمسكربيان فها إيورست كوهيتي سميرما كظ تشبير سية كوري ارشا والموار دنساء كالموسك والمستنا كالمست المناس المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المناس المناس المناس المنالم محيسى سكه بي فانعل حريث كمر أني سند و محديس ما و ابني تصيير ل من حب طرح ما بو- اس مقام بر محورت كو تصبی كه كر النارتنالی نے یہ بات محھا دی كرمروكا نطف بمبزله تخرسك اسب اوراولا دممنزله بدادار كے سب بس طرح زبن من ببع فرالا جا تاسبے اور اس سے فضل بیابوتی سبے۔ اسی طرح مرد کا بہ قطرہ اب عورت کے رحم میں جاکر بیکے کی پیانش کاسبب بناہیے۔ اب ظاہر سیے کراولا جھی ہوگی جب تطفه اصل عام میں عاسے گا-لهذا ووسے مقام میں بنرن کورام قرار دیا گیا سبع اوراس كم متعلق محسته وعبراني سبع فرايا من أني إحسرا في دعورها منت وكفنر بما نزل على محصر صلى الله على بد وسلوين حبس متخف سنے عورت کے ساتھ بیچھ کے داکھیے ماہنرت کی اس نے محرکی تنہوت كا انكاركر ديا وه باغي اور مجرم عظيرار معتور عليه السلام كا فران هيك كدا كي وشد عر

عور بمنرله محيتي سے جائے کی کیفیت مراو ہے۔ لین تم جس طرع بھی ب ندکر وشلا لیٹ کر یا بیٹے کر اگر و سے جائے کی کیفیت مراو ہے۔ لین تم جس طرع ہے۔ کہ فی صحام واجد مقام ایک ہی ہو کے بل یا دیجھے سے ہوکر مگر شرط یہ ہے۔ کہ فی صحام واجد مقام ایک ہی ہو روسے مقام کے استعمال کی اجازت نہیں۔ العمر تعالی بی محصی کا لفظ لا

نيك ادلاد صدقه جاربي

مران سب باتوں کی مضاحت فرادی فرا وقد مولا نفسك في انتفسول كي سي مواكم محميم المحمد المعنى الكے جهاں کے سیاسے میں کا مجھے فتر کر و منیت المحیے ہونی جا سہتے میانٹرٹ سے مقصود محضن شوست رائی بی نه به اگرجه بیجی رواست مرکزاس کا اصل مقصداولاد کی بدائش بونا جاسية الرصالح اولا دبولی تو ده تهاست بیجه صدفه ماریه بولی به صور عليه لسلام نع فرمايا أو كالمد تحصر الح ك يعقاله نيك اولا وبهوكى توتها ك يك وعاكديكي، لوتمهاك بي ذخيره أخرت موكا. واقت اور الترسع درو مریس اس سے قانون می خلافت ورزی ندر بیضا راس نے طہارت اور مہانشرست یم سے فانون واضح کرسیے ہیں اب ان سے روگردانی نزندا ایام صفی میں است ہے نرصرف افلاق بھے اسے گا۔ ملکورے طرح کی بھاریاں معی لاحق ہوگئی ہیں واعلمو رية عدد ولا العرفي الريادر كهو، ايك نذايك وان تمهيل الترتعاك سيملاقا كرنى ہے اس كے صور بيت بونا ہے ۔ وہ اليا دِن بوگا كي فوتا تي تھے لا كريكا ـ درميان مي كوني تدجهان تنبس موكا . نه كوني وكمل موكا ـ اور رنه كوني سائلتي - ابني جوابدي سري من المركاميري اورافري حلوايا وكبشى أنهوا بالمان بي والمعرف العرفطة کی و جازیت ،اور قیامت کے دن رہفتین سکھتے ہیں مبغیر بران کا ابان سہے اکام اللی بریقین سکھنے ہیں اس کے قانون کی بابندی کرستے ہیں۔ انہیں خوشخری منا ویں کرالسے نزدیک ان کے لیے فلاح وکامیابی کے دروازے کھیے ہیں۔

البقس ة ٢ البين ٢٢ تا ٢٢٢ سسی هرو م سسیک فسول ۲ درس نورد وجهار (۹۴)

وَلَا تَجْعَلُوا الله عُرُضَ لَا لِآلَ مُمَانِكُمُ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقَوُا وَتَتَّقُوا وَتَتَّقَوُا وَتَتَقَوُا وَتَصَلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيبُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ الله

ترجمه بذاور السّرِق الى سكے باک المول کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کرتم نیجی ندر کرو سکے میں بہر بینے گاری اختیار نہیں کرو سکے اور بیر کرتم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ سکے میں بیک السّرت اللے سخسے والا اور حباسنے والا ہے اللہ تعالیٰ السّرت اللہ تعالیٰ السّری بیرودہ قسموں میں نہیں کچہا ۔ ایکن اگن قسموں بہر کچہ تا ۔ ایکن اگن قسم کی اللہ تعالیٰ ایکن اللہ تعالیٰ اللہ تعالی

محرالیسی حالست پس تحدرست سیدمیا مشهت حرامهی - تا بهم طها رست حال کرسیلیتے

کے تعد محور توں سے باس عانے کی اجازت ایے۔ اس اسے گذر تنہ آیت بی منز

رلطآمات

مرداورمشركه عورتول سيع نكاح كى ممانعت فرانى هى السيسے يبلے يتيمول كے ال معلق من كل تنصر الدانه بي سائق ملاسنے كى اطاز سن دى تا ہم فرايا كرسرطال بي يتيون ي اصلاح بيش نظر بوني جاسية معاجون كي اعانت كمتعلق بحي محمر البياسي كرابنى عائز صنرورت سسے زايد مال محقين بينر جي كر دور صنرورت سسے زيا وه مال رکھنا مشرکا ہون سہے اس سے تیکے مشاب اور جوستے کی جرمیت کا بیان تھی جیکا ہے۔ کرریرسب ناپاک جیزی ہیں۔ اور سررائی کی حرفہ میں۔ ، گذرشتند دروس کی آیات میں متذکرہ قبیح جیزوں کے بعد الٹرتعالی نے اسوس منگرتم ریر سن كى آيات مى لوكون مى يائى جانے والى ايك درمرى بات كا دكر فرما يا بساوروه بنے كى كا كام مستے ميدالله كي قسم الحفانا . قسم محمد على المحام مختلف سورتول ميں بيان موسئے ہيں۔ منجلوان کے برایات اورسور قائدہ کی آیات ہیں۔ قرآن وصربیت سے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ قسم اکھا اکوئی اچھی بات نہیں سبے۔ اگر کوئی سیا ہواور فنم اکھا سے بعیر جارہ مجى ننهو، توالبى صورت ميں قسم الحائے نے كى اجازت سے واوراس مين شرط يہ سے ر مقدر الشرکے کسی نام یاس کی صلفت سے ساتھ اٹھائی جائے ،کسی انسان ، جن ا نبی یکسی اورجینر کی قسم نهیس اتھائی جا سیتے کیونکر من افست مربعت براللے فقد قسم الحطاسنے والا شخص اس عنرالنگر کی الیسی ہی تعظیم کرنا سے عبسی النگر کی کرنی جاہیئے اس کی صفت کو ولیبی مہی جانتا ہے۔ جبیبی الندگی صفت ، تو بھراسیسے خص سنے حقیقاً مشرک کیا۔ اورمشرک یا کا فرہوگیا۔ اوراکھ تعظیم تعظیم خیرالٹرمزد نہ ہو تھے بھی خیرا می تعظیم مین شبه موکا، اس کے مناسب نهیں کرکسی حال میں کھی بخیرالعثری شمراکھا کی جائے اور مطلقا بھی قسم اچھی نہیں لہذا بہتریں سبے مکرحتی الامکان قسم الحا سے ام من الما الله الم شافعی فرات بن کرمیں نے پوری زندگی میں کھی قسم میں مطالی میں موجی فسم میں مطالی اس آیت مبارکیس العرق الی نے فرا ایک جائز اموریس ترقیم الحالے کا حافز کی افاد کی فاند کی می فید کی می فید کی می فید کی می می کا می کا

الشرتعالى ك يامول كوابى قىمول كانتان نربتاؤ الناموري أن تنسب والويستقول وتصراح في المت المت المت المت المت المتي نهين الروسك، يربيز كارى اختيار بنيس كروسك یالوگوں کے درمیان ملح نہیں کر فرسکے۔ فرما بایر تورست مری حرکت سے کرایک اجھائی کے کام میں الندی تم کھستے ہوکہ ہم بینی کا کام نہیں کریں گئے ۔ بہ تربیت ہی بری است ياتلاكوني اس مات كي تسم المطائع كور والدين مي كلام نبير كرونها والمسي محاج كي عاش بنبيل كرول كايكوني فرص إدائني كرول كالوفرايا اليائذكرو. والله سرميع الشرتعاسك مستنے والاسب، لهذاكوتى الى بات، زبان برن لاؤ سوقابل مواخذہ ہو۔ اور وہ كالم سے محیسے مجودوں کے رازول کو می جانتا ہے۔ اس کاعلم مرجز برمحیط سے۔ وہ تهارى مينتول سيصحى واقفت سب كركوني كامتم الجي نبت سي كرسب بوياري نیست سے المذا اینا ول قالویں رکھو۔ اور اس میں کوئی جُواخیا ک نرا نے دو۔ زبان بركنظول بونا جاسينے. زبان سيے كوئى برى باست نه نبكے كيونكواللاتعاك مستنف والا اور جاسن والاسب تمرس كى بخسس بي منين سكت -فقهائے کدام فراستے ہیں۔ کوقشم کی نین قسیس ہیں ۔ بہلی قسم تمین لعوسے ۔ بولغيرادادسے سکے زبان سے نکل عاسلے البی قسم برکوئی مؤاخذہ نہیں اور نہی کفارہ اداکرنا بڑتا ہے۔ اس براخرت میں بھی کوئی گرفت نہیں ، ال اگردل کے الادسے سے قسم اکھائی ماسے بسک کسکندٹ قانوب کھ ایسی قسم برلفتا الراد

دوسرى قىمىمىن غموس سەيد عنس كالعنى كىن مىن غرطرار ئاسىيد اكركونى سخض كمى كذكر شنة واقعه مصمتعلق ديدة وانية غلط قسم الطا تاسب مثلاً يركه فلال تتخص ميرسه إس أيا تظام محر حقيقت من وهنين أيا تفا تواليي فلم غوس كهلاتي سبد اس براكر حير كفاره منين سبت مرحم قتم الطاسني والأكنه كارم والسب. اور

قسم كى نتيسرى قسم بمين منعقده سب يعنى كولى يخض أسنے والے زمان سكے ليے

قىمىئىن قىمىي

قدم الخائے کہ میں فلال کام کروں گا یا فلال کام نہیں کروں اگرائیں قسم کو تورد یا متعلق ہے اور اس نے قسم کو تورد یا متعلق ہے اور اس نے قسم کو تورد یا متعلق ہے اور اس نے قسم کو تورد یا میں میں کا مار تھی کرویا ، تو کو اور قسم کو تور کا میں اور قسم کی اما کنہ کام سیستعلق اٹھائی سہے تو قسم کو تور کرکھا رہ اواکرنا جا ہے۔

مصورطيالصائوة والسلام كاارشا وكدا يسب كرجب مي كسي باست برقتم كمطا لیتا ہوں اور تھے دیکھیا ہوں کہ دور سری بات زیارہ بہتر ہے۔ تو قسم تو کو کرکے کفارا اوا کھ ديا بول اكد موقع بير موصحا بي صنوت الومولي التعري سناع عرض كما به صنور! مرم در ما ما جاست من مهاسے سیاری کا انتظام فرادی آب نے ابورس التعري كوملاكر اونرط ان سمي والدكر فيد. انهول نيع طن كيا تصنور ا ب نے توقعم کھائی تھی کہ آپ مہیں سوار مندیں کریں گئے۔ اور میں سلے اپنے ماتھیو سے بھی کہ ویا کہ آئے۔ نے بی قسم اٹھالی سے مصور! اگراب میں اونوط سے گیا توسين الخيول بي حجومًا نا بت ابول كار مصنور عليالسلام في ارش وفراي بحب مي كسى معلسطے ميں قسم المطالبتا ہول اور پھیرو بھیتا ہول کہ دوسری باست بہترہے۔ توقسم تورک کاره اواکد دیا بول مایک دوسری رواست می آناسهد کر مصنور نے فرایا تم میں سے کوئی شخص ایک بات بواصرار نے کہ سے جب کہ دوسری بات بہتر ہو اس کو جانسي كرايسى فى مروركا ره اداكرن و الترتعالى كى صاابى من سبك و قسم كاكفاره مورة ما مُره مِين مركورسب قسم توطسنے والا ايك علام أزاد تحسد. غلامى كارواج اسب ختم بوج كاسية لندايد كفارة تواب ادانيس كيا جامكا والبية مير دس كينول كواتنا كولواينا ديا ماست جبين وه نمازاداكرسكين. يا دس ماكين كودو وقست اوسط درسے كا كھانا كھانا جائے۔ نہ زیا وہ احجا ہواورنہ بڑا ہو ساوہ گوستند، دولی کھلا دینا کافی ہوگا۔ اگرانتی استطاعت بھی نہو، تو پھیرتین دِن

سے مسل روزسے سکھے۔ ان جاروں صورتوں سے قیم کاکفارہ اوا ہوتا ہے۔ الغرص! فرايالا يؤكو حرف والله باللغوفي أيمان عدم الله تعالى مهارى تعوصمول بمرموافذه مهين كمرتا وكليل فيواخد فيكم بمواكس والكراث فالواكم مبكران قسمول بمرموا حذه كرتاسيت جوتم ول سك الادب سيدا كطاست بور لهذاكيرت سسے تسین نہیں اٹھانچا ہیں ہوگوئی الیا کر رکیا، اسے ان احکام کی یابندی کرنا ہوگی . ی ایکرکوئی شخص ایسی کوتا ہی کرسنے سکے بعد النٹر نعلیے سے معافی ماہک سے ادر مركوره احكام مركم تحت كفاره اواكرش توكالله عفور حوابث والمرت المرتعاك سنحف والا اوربرو إرسين مگرا كيب باست يا دست كراللرنعا بي مخشش اور اس کی برد باری سے انسان کی توصله افزائی متیں ہونی جا ہیئے۔ بکہ مہینٹہ النٹرافیا سالے سسے ورستے رہا جاسیئے کہ کہیں اس کی کرفنت ہیں زا جاسئے ، اس سے پیشتر جیس کا ممکلہ بیان ہو جیکا سیسے کہ حیض سکے دوران مورست کے

قربيب عانا جلم سهد الب اسى نوعيت كالكيد اورمئله بان مور بإسهد سيد ايلار سكنت بير- ابلام كالغوى معنى قتم الطانسب اورمراداس سس يرسب كركر تخص اس امری قسم الطاسائے کہ وہ اپنی محورت کے قریب نہیں جائے گا۔ اس کی جا رصوریش

(۱) مطلقاً قسم الطانا كر عورت ك قريب نهين عاول كار

(٢) جاره می مرست مقرر کرسے کراتناع صدعور سند کے قربیب نہیں عادل گا۔

ر۳) بیارما دسسے زیارہ مٹنلا باریخ ، ججر، اعظما ہ کے بیے قسم کھا نے کہ بحرات کے ۔ بیارہ کا سنے کہ بحرات کے جورت سکے تاہم کا سند میں راہ قرسیب تنبس جاوس گا۔

(۷) جار اہ سے کم مرست ایک ، دو، بنن اہ تک سے سیات تم کھا سے کر تحورت کے قرمیب بنیں جاؤں گا۔

پوهی صورت بعیی جاره و سے محم مرت سے ایلام کو تنری ایلار نهیں کہ جاتا اگر مقررہ مرت کے البائنے فس عورت سے فریب نہیں کی توقعہ سے بری موجائے گا۔

اوراگراس دوران عورت سیدمقار ببت کرلی ر توقیم تورسنے کا کفارہ اواکرنا ہوگا۔ اقی تين صورتوں من محم بيسے كركم السخف كوسم تور ديني جا سيئے اور اس كاكفارہ اداكرنا چاہیئے۔ اور اگر ما م کاعرصہ گذرگیا . اور قسم کھاسنے والا شخص تورست سکے ہیں تہیں كي ، تو يجرا ملار مُونْد بوگ و البية اس كے حكم من فقهائے حدام كے مختف اقوال ہيں۔ ا، مرا بُوعنیفه اور لعص دوسے رائم کا قول ہے کرالیں صورت میں ایک طلاق بان واقع ہوجا سے گی ۔ اب اگر مرد دوبارہ رجیع کرنا جاسہے توسکے سنے ہی قہرسکے ساتھ دوبارہ نکاح کمذا ہوگا۔ اگر روبع کاکوئی ارادہ نہیں تو عورت ازاد ۔۔۔ ا عدت گزیسنے کے بعد دوسری عکم نکام کرسکتی ہے۔ البيته المه ثلاثة الام مالك ، أم العنى ا دراه ملحر فرما ستي كرجاره وكى مرست الكرين كے بعد طلاق نو د تحرو واقع بہيں ہو گی، مکمرها كم وقت اس محض كوعدالت

میں طلب کرسکے کسسے جبور کردگا۔ کریا تہ وہ رجوع کرسکے یا طلاق میں میں میں دونوں صورتوں میں جو بھی فیصلہ ہوگا۔ اس سے مطابق عمل ہوگا۔

اس مقام ہیں یاست قابل ذکر سے کر مشری ایلار اس صور سنے میں قائم موکا سجب عورت سکے پاس نرجانے کی قسم کھائی گئی ہو۔ اگر قسم ہیں کھائی سیسے ہی کردیا تفيرالقران كومغالطه بواسب اوراس ففلطمئله بحقاسب كومغالطه بواسب بجد كيت لمن كربغير قسم كي على ابلار بوعا ناسب، مالانكر مضرت على اور دوست صحاركام سے ابن ہے۔ کہ ایلارکے بیان کے ایک قسم الحطانا ضروری سے کبونکہ اگر کوئی مخص میں مى ايك دوسال كي المي المعليمة سيسة لوايلان فائم نهيل موكا لعوى اعتبارسي معى قسم صرورى سبيد كيونكرايلا كم كامعني مى قسم سبير البنه قسم سك بعندالسي بان كرسنه اسمان كنه كارمنرور بوناسه الين جيزول سسي اجتناب كراج بسي اس سے عورت کو نگ کر المقصود ہے جو کر ناروا ہے۔ جس طرح میال ہوی کے دیکے حقوق ہیں ۔ اس طرح نفسانی خواہش کی تمیل بھی دونول کاحق ہے۔ اور کسی

فرلق کوائش کے حق سے محروم کرتا تھن نہیں ہے۔ ملکہ مری باست ہے فرائی راکٹرڈین کی گھوٹ کا من دیسی جھے تھ کہ میں اربعہ کے اکشائیں ان اوگوں کے سبانے جارہ ای مہلت سے مواین بیولوں کے باس بزجاسنے کی قتم محصيلية بن - فيان ف المحالي اكروه اس دوران لوسط ابن - فيان الله عفور تشيحيث والتزنفاني نتخشف والااور فهران سب غلطي كويابي معاف موحاست كى ولان عن مُولِ الطُّلاق اوراكرا منول في طلاق يا تفريق كا بختر الأوه كرلياسيت. فِأَنَّ اللَّهُ مَسْمِيعٌ عُلِيتُ عَنَّ أَوْاللَّهُ تَعَالِي مُصْنِينَ وَالاَاور مَاسِنِنَ وَالاَسِنِ وَه انکی میرم طام راست کوسنت سے رتبزان کی نیست اورار دسے کک کوما تاہے۔

النبقسة ألبت ٢٢٨

سسيفول سيبقول درس نود وپنج (۹۵)

وَالْمُطَلَّقُ يَكْمُنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي النَّهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله فَي اللّٰهِ الله وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الله وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّ

ترجمہ برا اور طلقہ عربی بنے آپ کو تمین جین کہ انتظار میں رکھیں اور ان کے بیلے

علال نہیں ہے ۔ کہ وہ اُس جیز کو جیبا بین ، جواللہ نے ان کے رجموں میں بیدا کی ہے ۔ اگر

دہ اللہ اور لوم اخرت برا بمان رکھتی ہیں ۔ اور ان کے خاونر زیادہ می کھتے ہیں ۔ انہیں

اس مرت میں لوائے کا ۔ اگر وہ اصطلاح کا ارادہ کریں ۔ اور ان محر آلاں کے سلے بھی

ائی طرح می ہے جس طرح عور توں برمردوں کا می ہے ۔ دستور کے مطابات ۔ اور

مردوں کو عور توں برایک گور فضیلت ہے اور اللہ تعالی عزیز ہے اور حکمت اللہ ان اللہ ان اللہ اس مردوں کو عور توں برایک گور فضیلت ہے اور اللہ تعالی نے بلاد کام کم مہان اللہ اور اکھور توں میں فیم کے سعنی بیاں تھا ، اور اس کی مدت زیادہ سے زیادہ میں اور اس کی مدت زیادہ سے زیادہ میں اگر جبار ماہ کی مدت زیادہ سے ۔ اور اس کی مدت زیادہ سے ۔ اور سے نے کا کو مدالت میں ۔ کہ طلاق بین بڑ جائی ، تا ہم دھن فقد اس کی مدت رہے کے طلاق بین بڑ جائی ، تا ہم دھن فقد اس کو مدال کو مدالت کی درجرے یا طلاق کا فیصلہ کیا جائے گا ۔

طلاب کر سے رجرے یا طلاق کا فیصلہ کیا جائے گا ۔

<sup>أ</sup>كاح أورطلاق

نکاح اورطلافی کے مسائل السّرتعالی نے قرآن باک کی مختلف سورتوں میں بیان وائے ہیں ہفصوصاً سورۃ احزاب، طلاق اور اس سورۃ کفرۃ میں بیمسائل کسنے ہیں نکاح میاں ہوی کے درمیان ایک دائمی اور اجتماعی معاہرہ ہے۔ بیتے مرتے دہ کس بھانے
کا ادادہ کیا جاتا ہے۔ جب تک نکاح کا معاہدہ طے نہیں باتا، اس معاہدہ کے والفین یعنی
مرداور عورت کے اخلاق کی چھان بین کی جاتی ہے۔ کہ وہ ایک دو سے کوکس مدیک
قابل قبول ہیں بھر عب نکاح طے باجا تاہے۔ تو زوجین برمعاہدہ نکاح کی قانونی بابندی
علیہ جوجاتی ہے۔ بیت پورا کر سنے کے وہ بابند ہوتے ہیں۔ شریعت نے مرداور عورت
دونوں کو بہنے بینے دائرہ کا رہیں مجھے حقوق سے ہیں اور کچھ فرائض سونیے ہیں۔ اگر
فریقین ان کی بابندی کر سنے ہیں تو ائن کی از دواجی زندگی نمایت برسکون گزرتی ہے۔
فریقین ان کی بابندی کر سنے ہیں تو ائن کی از دواجی زندگی نمایت برسکون گزرتی ہے۔
فریقین کا نا و قات اس قسم کے مالات بیدا ہوجا تے ہیں۔ جن ہیں اس معاہد ہے کہ نمایت
فریقین کا نا و فریکن نہیں رہا ، تو ایسی صورت میں شریعیت نے اس میں تفریق کوئی فریق کے لیے کوئی
درمرا بہتر ذریعیۃ تلاش کر سکیں۔

اس مسئله می اسلام کے علاوہ ویگر مزاہد افراط ولفرلط کا ٹیکار ہیں۔ نہی وجہ سہے۔ کہ ان کے معاشروں میں طرح طرح کی قباحتیں بیدا مہورہی ہیں مثلاً باتیل سکے باسب استننا بم موجود سبے کر اگرخاونداین بوی بیکسی و مسیرناراض بوجائے توفوراً طلاق نامه عورت سکے اجھمیں میں کر گھرسسے نکال میں اس سلم میں فائی وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں سبے ۔ او صمطلقہ کوئی حاصل سبے ۔ کہ طلاق کے فورا آب دورسری علم نکاح کریخی سہے۔ یہ تو تہودی مذہب سہے اب علیائیوں کو بیلیے۔ ان می طلاق کاتصور ہی نہیں سہے۔ بحبیب ایک دفتہ نکاح ہوگیا۔ توساری عمرسکے سیے مہاں بیوی ایک دوسے رسکے یا بند ہوسکئے۔ اسب ان کوموت ہی علیادہ کررکئی سے راس كانتيجبرية نكلا كرجب كسى حوشك كامبلان طبع ابب ساية ہوا اور ان میں ناجا تی پیدا ہو تی ترسارى عمرعذاب مين سبركرنا بلري البته عيسائيون كا دوترا فرقه جوصداو بفكي بديادارسي أس سنے عالمت سکے ذرسیعے طلاق کو قانونی شکل مسیے دی سبے۔ اس کاطراق کاربہ سبے۔ کہ علالت مجاز فرلفتن کوطلب کرسے گی۔ اور اس بات کی تحقیق کر گئی ، کہ

دوتر مذابه

سيرتقابل

فرلیتن میں سے کسی نے دوسے ریظم کیا ہے۔ یاکسی ایک نے زناکا ارتکاب کیا ہے اكركوني الباجرم فابت بموجائے. توعلالت ان سكے درمیان تفریق ڈال شے كی ۔ اور اس طرح طلاق والحع بهوجاستے گی- اسی طرح بهندومیت میں معی طلاق کا کوئی تصور نہیں مرت وم مک میاں بیوی میں علیم کی نہیں ہوگئی ۔ رومیوں اور کونا نیوں میں بھی طلاق نامی کوئی جير رئيس يائي جاتي تقي حس كي وحبرست ان مزام سي مي معامنر في رائيال مخم كيتي بي -اسلام سنے افراط و تفریط سسے بہٹ کرائ زال کی راہ اختیار کی سبے مصور نی کرمے اسلام مي نظرية طلاق صلى الشرطبيه وسلم سنه فرط يا كه نكل اس سيان كما جا تا كر زوجين مين تفريق وال دي جاستے۔ اس معاہرہ (AREEMENT) کونباسٹ کی کومشش کرنی جاسبے۔ اس کے باوجود اگرمیاں بیوی سکے سیلے انکھنے زندگی گزارنامکن نہو، توبھراسلام سنے طلاق سکے فشیعے ان کی علی کی کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ اگر جبر طلاق لیندیدہ جبیز نہیں ہے۔ اور حصنورعلیہ السلام كاارشادسه الغض المعباكات إلى الله الطلاق يعن مباح اشابي سيرسي البيت البيسنديده جيزالترسك نزدكيب طلاق سبد . تا بم صرورت كے تحت اس كى اجازت سب طلاق كى صورت بى اسلام سنے ايك اور ضرورى قانون عدست كا دیا ہے۔ ہو دوسے مذاہر بین بین سے اس کا مطلب برسے کرطلاق کے احد عورست ایک خاص مرست یک دورسانکل نهیس کرستی اس کامقصد تحفظ نسب "اكربيدا ہوسنے والی اولاد کا نسستوک مذہوجائے۔ طلاق کے بعد اگر عورت فوراً دومرا نكاح كرسك. تونيح كي نسب برشبه وكتاسيد. كريبك فاوند كاست يا دوسكركا. اور اس طرح کئی پیجیدگیاں بیدا ہونے کا احتال سبے اسلام نے عورت کے دونکانوں کے درمیان مختلف صور تول می مختلف مرتبی مقرر کردی ہیں۔ تاکہ اس بات کی وضاف ہوجاستے کہ آئزہ پیاہوسنے والا بحیکس باب کاسبے . نیزسپلے نکاح کے احترام كانفاعنا بهي سب كر دوس زكاح سب يلے تجيد وقفة بونا جاستے۔ عدت اُس محماز کم مدت کا نام ہے۔ بوطلاق کی ناریخ یا شوم کی فوتید کی کی تاریخ عدت مدت اُس محماز کم مدت کا نام ہے۔ اس عرصہ میں عورت دور انکاح نہیں سے اس عرصہ میں عورت دور ساز نکاح نہیں

كركئي مدرت مختلف صورتول كے اعتبار سے ختلف ہوتی سہے مثلاً فوتیدگی کی صور میں عدمت تاریخ وفات سے پاراہ دس دن سے انتے عرصہ میں بیتا جل جاتا ہے۔ كرعورت حامله تونهي سيد. اگرجامله نهيسسد توجار ماه وس دِن كى عدت گزارگر عورت نکام کریمی ہے۔ اور اگر حالمہ سے توائس کی عدمت وضع حمل سہے بیش فن بجه جنے گی اُس کے بعد تکام کر کئی ہے۔ بیوگی سے لیے کر وضع جمل مک کی مدت كاكوتى تعين نيس سے ميع صد نواه ايك دن كا ہو يا لوسے نوماه كا ماملركى عدست وضع حمل ہے۔ لہذا بحیر جب بھی براہو ہورت نکاح کر سکتی ہے۔ جنزالوادع کے سفرم ایک صحابی اونگنی سے گرکر فوت ہوسگئے ۔ ان کی بیوی حاملہ تھی ۔ تھیک بائیں دِن بعدائس کے ال مجیر بدار ہوگیا ، توصفور علیالسلام سنے فرمایا ، اس کی عدست جتم موکئ ہے۔ ریوجب جاسبے نکاح نافی کرسمتی ہے۔ اگر عورت عاقل، بلغ اور ازاد ب اور است سے اور است میں کسی وسیسے طلاق ہوگئی ہے۔ تو اس کی عدمت تین جین موگی۔ بیٹین حض بنواہ دوماہ میں اُعامیں یا ۱۹ ه و بس ، اسم مبرحال تین حین یک انتظار کرنا ہوگا۔ عام طور مرحین ماه مماه س نے ہیں۔ اس کے ایسی محدرت کے حیص کم و بیش تین ما ہ میں لوسے ہوجاتے ہیں بھی سکے تعرب سے نکاح کی اجازت موتی سے۔ باکستان مین افزعامتی قوانین میں ایسی عورت کی عدمت نوسے دِن تقرر کی ائی ہے۔ بوکہ درست نہیں ہے۔ حیص والی عورت کو بتن حیص کی عدت بوری کونا ہوگی بنواہ اس میں کتناع صد سکتے۔ البتہ البی عورت جوابھی بالغ نہیں ہوئی یا ہو کتری من بنج حکی سبے اور اس کے حیص بند ہو سکے ہیں۔ الیسی عور تول کی عدرت تین ماہ یا ۹۰ دِن درست سبے اس کی تفصیلات سور قراحزاب میں موجود ہیں۔ ایک اور صورت بھی موکئی سے۔ کرنکام ہوگیا :مگرمیاں بوی کی خلونت صحیحہ نہیں ہوتی اندی مباننرت كاموقع نهيل السي صورت من أكر طلاق واقع موجلت، توفس ما يا "خَمَالَكُمُ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعُتَدُ وَنَهَا البِي عَرِرُول كَ لِي كُولَى عَرِ

نیں ۔ وہ جب جا ہیں دوسر انکاح کرسکتی ہیں۔ اس معابلہ میں بھی عائی قرانین درست نہیں ہے کیے نکے دولی سب کے لیے فرے دن کی عدت مقرار ہے حالانکر بیال کوئی عدت نہیں ہے ایساہی عدت کا ایک مسئلہ ہائے دولٹ میں آیا تھا ۔ کموٹہ کے ہے فوالے ایک شخص نے بتایا ۔ کمسی عورت کو طلاق ہوگئی۔ اُس کو چین دیرسے آتا ہے۔ اور فرے دن میں اس کے ہیں چین کر نہیں ہوئے میکہ یونین کونسل والول نے فوے فرے دن میں اس کے ہیں چین کرا دیا۔ حالانکے بیز نکاح ہوا ہی نہیں ہے ۔ کیونکہ عدت کے دوران نکاح ہونہیں سکتا۔ تو اس تھم کی خوابیاں ہیں بچ عائمی قوانین میں خاص کی وحب دوران نکاح ہونہیں سکتا۔ تو اس تھم کی خوابیاں ہیں بچ عائمی قوانین میں خاص کی وحب پیدا ہوتی ہیں۔ اس تھم کے نکاح قرآن وسنت کے خلاف ہیں ۔ اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں۔ اس تھم کے نکاح قرآن وسنت کے خلاف ہیں ۔ اور اس کے ذمہ دار

الغرض فرايا والمعطكفت يتربضن بالنسو تالاتك ف وواء مطلقه عورتين لينه اي كونين عن كانتظار من ركعين و فلحوى ووجي كي جمعيت اوراس لفظ محيمعاني من فقهات كرام من اختلات بإباط تاسيد المل لعنت بجي اس مے ختلف معانی بتاتے ہیں۔ دراصل میلفظ دومعانی میں شترک سہے لین اس کا معنی حیض مجی آتاہے اور طریعی عمراس وقعزیارت کوسکتے ہیں۔ ہو دوجیعنول کے درمیان بوتا ہے۔ ام البوطنیفرہ قرر کامعیٰ احیض بناتے ہیں۔ اسی سیان کے نزدیک بالغ مطلقه عورت كي عدمت بين حين سهد. وه الوداؤد منزليت كي عدمت سيامندلال كريت بن كراكب ورن نصفور عليالسلام سياستان المتعاضر كم متعلق مئله لوجها، تو سي فوايت كع الصّلوة أيّام افترابِها لين يم كعدنون كانتيم الدين جي من كي عام ا يام كزر جائي توعير لكرك مازاد كي كيونكراب بي حيص نهي رما، ملكه استحاطنه كانون شار بوگام مقصد ميركه اس حدميت سند قرع كا معنى حين نكلة سبد. البترام شافعي قرء سيدم ادطهر سيته بين وان كامسك يه المر المال المعاملة من المراد المال الم

رکھان کھل حارد نہیں

ان يُكتون مُاخَلَق الله في أرب المهافي كران كي سيد ملال نبين سيد كروه عياً اس جبز کو جوالنرسنے ان سکے رحمول میں پیدا کی سینے مقصدیہ کم طلاق یا بیو گی سکے وقت الرعورت حمل سسے سہدے تو السد وضع حمل كمد انتظاركر نا جاسب ير محض مكل تا ني كم بهے حمل کوچھیا نام کرنر جا رزمندیں ۔ ایسا کرسنے سستے سل میں گھر بڑی و فرایا ایس مرکز رز كري إنْ حَصَّنَ يُولُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِو الْآخِومُ الْآخِومُ الْآخِومُ اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى اورقيامت كے رِن بہا ہیان رکھتی ہیں. توانہیں کتارے کا ارتکاب نہیں کرنا جاسہتے ۔ بکد نٹر کیت کے مطابق صافت صافت بتلادينا عابية. اور تعيروسي طرلقه اغتيار كرنا عاسية بوجاز بور أكير ورج رع عن الطلاق كامسكه بيان فرما يا مراكر طلاق سنست طراجة مسك مطابق وی کئی ہو۔ توہیلی یا دوسری طلاق کے بعد خاوند کوسی علی سے کہ وہ رہوع کرساہے . وَجُعُولُتُهُ فَى اَحَقَى بِرَدِّهِ فَى الْمِلْكِ إِنْ الْأَوْوَا إِصْدُدُ حَالِمُ الْمُرْمِيْتُ اصلاح کی سبے تومطلقہ بحر تول کے خاوندول کو زیا دہ حق علی سبے کہ وہ ان بحر تول کو دالیں اونا بین طب طلاق رحی سکتے ہیں منتلا تھی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق صریح الفاظ میں دیں ہے۔ اور عدمت منٹر عمر ہوگئی ہے۔ تواس خاوند کو حق عل ہے۔ کہ عدست بوری ہوسنے سے سہلے بغیر دوبارہ نکاح سیے بحدرت کی طرف رجوع کرسلے اس امر کا اظہار زبانی طور برکمر مسے با مبلے ہی مباسنرن کر سے تواس کا مطلب بہوگا۔ كمراش نے رجوع كركيا واسى طرح دوسرى طلاق فينے سكے بعد بھى بغيرتكارح كے رجوع بوسكة سبت بشرطيكم عدست كے اندر بور اور اگر عدست كزرگئی، توعورت ازاد بوجائی. اسب بغيرتكاح كير يحري منهي كرسكة ربير رحعى طلاق كامئلهسب يمحف دركسني دہم کانے سے کے سیے دی جائے۔

اگرطلاق بائن ہو، خواہ ایک ہویا دو ہوں توالیسی صورت میں بغیر نکاح کے رہوع مکن نہیں۔ رجوع کے سام کے سام کی بائن کا مطلب مکن نہیں۔ رجوع کے سام کے سام کی برحورت دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ طلاق بائن کا مطلب یہ سبت کہ مزیت عبر کرنے ہو۔ الفاظ صریح نہ ہوں محض اشا سے کنا سے سے سے کہ دیا جا ہے۔ کہ تو مجھ برچرام ہے یا لینے والدین کے بال جلی جا وغیرہ وعیرہ ۔ کہ دیا جا ہے۔ کہ تو مجھ برچرام ہے یا لینے والدین کے بال جلی جا وغیرہ وعیرہ ۔

طلاق رحجي

اوراگر تدینول طلافیس میسے دی ہیں تو پھیرکسی صورت رجیء تہیں ہوسکتا۔ بحورت عدست بوری کرسنے سے بعد نکاح نافی مسنے کی مجاز ہوگی، توفر ایک رحبی طلاق میرخاونروں کازیاده حق ہے۔ کہ وہ رحوع کمیں بشریجہ اُن کا الروہ اصلاح کا ہموہ محض ننگ محمد ہا مقصور نه هو عبساكه زمانه جابلیت بس موتاتها كهمورت كوننگ كمندي عرض سسے مرسی طلاق میرودی در میری رود عربی ایک وه دورسری حکم بھی نه جا سکے بیر بات جائز نہیں ، أكر الله نعاسك نعيم وزن كر حقوق كاله كدره فرايسب وكهن مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُونِ وَمِستورسكِ مطابق عورتول كام زول ببأس طرح مِنْ ب ص طرح مردول كاعور تو سب مطلب برسب كر زوجبن كم خود ان اندهم مسر محيطة ق بن ولهذا الن كى ياسارى بونى جائيسيك و اليامنيس بونا جاسيك كرم دارين حقوق زہردی عورت سے وصول کرسے مگرعورت کوائس کا حق نہ دے مثلاً النزنعاك في في ورث كا وراثت من حق ركها سبت و لهذا مردم لازم سب كراسي میری اواکیا جائے۔ زمانهٔ جاملیت مبی عورت کو درانت میں حصر دار مندل محجاجا ہم تھا۔ يه بهاري علم معامنترني حقوق سيسي على عروم حقى يوكه مرام ريادتي سبيحه رومي اورلوناني تحقي عورت كوذلل سمجضنے شخصاوراس كائ للمنهين كرتے تھے۔عليا في تھی اسی قسم کے تاتر كانتكارى اسى سيد الترتعالى نيطفوايا كرك سيم دو إحس طرح تهاكي محيصة ق بي، اسى طرح عورتول كي محيمة ق بي مانهيس ان سي محوم منه كمه و برتو الله تعالي كالمحمن بي كراس ني كس فردكوكس تقام بركطاسيين خيلق مِنْهُ سَارُوْجَهَا وَبَنْ مِنْهُ مَا لِجَالٌا كُتِ يَنْ وَنِسَاءً" لِعَى السِّرْتِعَا سِنَّ نے ایک فردسے سیاک بھرائی بھرائی میں سے اس کا جوابیا کی اور بھی بنیٹما ر مردوزن بجهیر دید بیراس می حمت سید کرسی کومرد بنا دیا اورکسی کوعورت بنا دیا ۔ اب تها رافرض بیسے کم ایک دوسے کے حقوق کا خیال رکھو۔ دوسے کو حقیر ننہ سمجود اوردستور بحصطابق ايم ووست ركيسا كقداجيا معاملركرو والترتعاك كارشاديه بهدي كرين ابني دائره عمل مي حفق و فرائض كوبجالا و اوركسي دوك

کائ خصب نظر ویصورعلیالسلام نے فرایا کہ تم بر بری ہے۔ کہ بیوی کے سیالہ بھی ویسی ہی خواک کا بندولبت کرو جیا کہ بنے لیے کرتے ہو۔ جس معیار کا باس لیند کرتے ہو، جس معیار کا باس لیند کرتے ہو، جس معیار کو جس کوی معقول گھ کانہ بنا کرد و۔ اس کا ہی فہراوا کید کر و اور کسے آزادی دو کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے اس رقم کو خرج کرسکے۔ یاش کے حقوق ہیں ۔ کسے بلاوج مار تابیٹی ایمی جائز نہیں۔ بال اگر کسی جائز صرورت کی بنا پر تنبیہ مقصود ہو۔ تو اتنی خفیصت صربات لگاؤ کہ بلی سی نظر فوسٹے ، اس کی اجاز سے فاصلی کی جو ہے گائے کہ ہو کہ بیاں کہ میں کہ فی جس کے حقوق ہی منیں کہ فی جائے گئے ہوئے گئے ہی تنبی کہ فی جائز امر سے نظر کا مربیٹ درست نہیں۔ اُس سے قطع تعلقی بھی منیں کہ فی جائے ۔ اس کی اجاز امور سے یا ہر نہ جائے سنیا وغیرہ کے کے جائز امور سے یا جرف جائے سنیا وغیرہ کے لیے جانا تو قبلے ہی حرام ہے ۔ جائز امور سے یا جائے ہی حام ہے۔ اس کی اجاز س کی قطعی بلات آگے سورۃ نسار میں آئی گی۔

فرابا ان حقوق سك با وجود وللرسيك ال عكيها دركة المرول كوكورتول بربرترى مردكى فضييت طاصل سبے۔ ایک درجر کی فضیلت علی سہے۔ اسی موضوع کوسورۃ نساریس لول بیان كيسب ألره الوقامون على البسكاء مرد ورور ل بنتران بن ما ان كمافظ بین ان سسے برتر ہیں اور بیر ایک فطرتی امرست حس سے انکار ممکن نہیں۔ اور کھرول كى برترى كى دليل معى بهان فرانى - قربه ما الفقط المن المن المن المواله والمرابي في في عورتوں بر مزرج کرستے ہیں ۔ ان سے کفیل ہیں۔ السّرنے انہیں برتری وی سے۔ اور مشقت سے کام مردسے میردسیے ہیں۔ کانا اس کے ذمہے ، عورت کاکام کھے کی ذمیرداریاں پورٹی کرناہیں ۔ انہیں کی مشقست بردائشت کرنا پڑتی سہے۔ لہذا مرد كومبرتزى على سبيد اس كى منال موجوده دوربي تعي ملتى سبيد كرونيا كى ديم هوسيد زبا ده اقرام می سسے صرفت امریکی ، روسس ، برطانیہ ، فرانس اور چین کو درمو یا در حال ہے ان میں سے کوئی انگیب ملک یا تی بوری دنیا سے متفقہ فیصلے کورڈ کررکھ اسپے۔ کراس سموری طاقت عال سبے اسی طرح گھری جار داداری میں مرد کو وسٹو یا در حاصل سبے ربر باور عورت کو یا بحی ل کو عال نہیں ایک باب اینے سامے بیٹول سے منفقہ مطالب

محورة كرسكة سبے ر

اسى طرح طلاق كائت بھى الله تعالى سنے مروكو ديا سبى بحورت اس سے محروم معاس مين محمصلحت سيّ بيده عقدة البّكاح كي كره يونكم وك ما تھے میں ہے۔ اس سید اس کرہ کو کھوسانے کا اختیار تھی مرکو حاصل ہے۔ مگر قدرت مے اس قانون سے غلافت جب مرطانیہ می عورت کوطلاق کا حق مل کیا تو اس کا نتیجہ م نکلاکه اب و بال سیاس فیصر سے زیادہ طلاقیں سونے مگیں ہیں ، مبرعورت معنی كريكتي هي كراس طلاق لمني عليه ين جمعض اس ليدكراس كافا ونرسوت في موالع لیا ہے۔ اور اس کی ندیمز اب ہوتی ہے۔ دومسری ہی ہے۔ دومر اسے کمیرا خار ندمیر سے کبونر یامبرسے کئے سے محبت نہاں کرتا۔ میں اس سے کھٹاکارا حاصل کرنا جا ہتی ہول ۔ السي اليسي عمولي باتول ميرطلاق روزم وكالحصيل من كرره كياسهد وحسبه بيرست كانهو نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلافت اپنا قانون جاری کیا ہے۔ یہ اس مساوات کا نیتجہے۔ موعورت کومرد کے مارقرار دیاگیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کہا سے۔ کہ مرد كوعورت بيضيلت طاصل سبد الب اس مساوات كى باربيد وفترول مير ، فوج مي برحگه عورنبس ملازمست كررسي بس، حالانكه فرجی خدمانت عورت کے فرائض سسے انگل باہر ہیں۔ اِسی خلط ملط کی وحرسے طرح طرح کی معاشرتی برائیاں ہیا، ہورہی ہیں۔ اکثرادائے بركارى كے اوسے بنے ہوستے ہیں كوئی بحی نسل فائم نبیں رہ کی گذاشتہ صدی میں ایک انگریزمصنف واکٹر محصا سے کر بوری کی بنتالیس کرور کی آبادی ہیں سے بنتاليس اومي السينهين نكاسه جاسكة جن كوليتين كے ساتھ نطفه حلال الميم كيا ماسنے بیراس کی سینے قانون سے متعلق ملئے سے۔ کہ اتناگندہ قانون وضع کیاگیاہے جب شابنگ کے سیسے عورتوں کو ازادی ہوگی اور غیرمردوں کے ساتھ میل جول کریں گی۔ اند ہوسٹس بن کرساری دنیا کا مفریفی محرم کے کریٹی، دفنزوں ہی مردول کے الخست كام كمرين كى ، توكير الحصي نتائج كى توقع كليست كام كمرين كى ، توكير الحصي نتائج كى توقع كليست كليست كى ماسكتى سبيرجها ل يك فرى ضرفات كانعلق بصرف عيمعولي (AB NORMAL) طالات بي

عورست كوصه سيلت كى اجازت بى ، وكرية عام حالات (NORMAL) مى عورت كو مردوں کے دوش بروش کام کر سنے کی قطعاً اجاز سن نہیں، کیونکہ مرد کا دارہ کار اور سے عور رین کا اور سبے۔ بہاں کہ النہ تعالی نے حررت برجمعہ فرض نہیں کیا۔ اس کی نماز تحصر به بترسب مراهم وه خاوند کی اجازت سے نماز کے سیام سیم ماکئی سہے۔ بهرحال فرمایا کرم دول کوعورتوں میرانیب درجر کی فضیلت سے۔ اس کی تفصیب ل سورة نسارين أيكي والله عربين محركيت والطرنعالي كال قورت كالماكب اور عجمها اس كامر حكم محمت برميني بهداس كالحركم وأمركم المياس كالحام مولل وأمركم الماسية

البقسة ٢

سرسیفول ۲ سیکفول ۲ درس نودوشش (۹۲)

الطّكاق مَتْ يَنِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُونِ اَوْتَسُرِجُ إِلِحْسَانِ وَلَا يَحْدُونُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مَا فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمها ؛ طلاق ریمی دومرتبه ہے ۔ بھراس سے بعدیا تدروک رکھا ہے اس کو دستور كے مطابق یا اسكواز اركر دنیا ہے نئی کے ساتھ۔ اور تمہا سے بیے صلال نہیں سے كرتم ان عورلوں سے اس حینے میں سے تحجہ لے لوج تم نے ان کو دی سبے مسولے اس صورت کے کہ وہ دونوں امیاں ہوی) اس بات سیسے خوف کھاتے ہول کہ وہ الندى مدول كوقائم نهيس ركھ كيس كئے۔ يس آگرتمهي خطرہ بوكروہ دونوں النركی مدود کو فائم نهیں رکھ سکیں گئے۔ توان دونوں میرکوئی گنا ہنیں اس جیزیس کہ وہ تورت اینی جان محیرانی کا فدیر سے۔ بیرالسرتعالی کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ لیس ان سے آگے نہ برهو راور وشخص کھی الندکی حدود سے آگے تبھیگا۔ نس وہی توگ ظالم ہیں (۲۲۹) كارمنة تاريت كريميرس عرست كامتكربيان بهوا تقاحس كامقصد سيسهد كر طلاق اور دوسے زرکاح کے درمیان عورست و فقہ کرسے ۔ تاکم علوم ہوسیے کہ وہ آمید سے ہے یا نہیں۔ مجراگرامیر سے ہے تو وضع حمل کم نکاح نالی نہ کرسے اوراميدسي نهيس تونتين على البني أسب كو سفك الحصر كم من اورهم عورتول

کی عدرت بین ما محضر کی گئی ہے۔ اور بیوں کے لیے جار ماہ دس ول عدرت ہے

ر دلط<sup>ا</sup>یاست

يه مى گذشته درس ميں بيان موسيكاسېت . كه مردكو تورست بيه أيمب درجه فضيلت على سپ وه ان مسے نگران اور کھنیل ہیں۔ باقی حقوق میں ماوات سے۔ تجھے حقوق مردسکے ہیں اور مجھ عورست سکے ، سینے سینے دائرہ کار میں زوجین حقوق وفرائض سکے ذمردار ہیں ۔ آج کے درس میں طلاق کی تعداد اور ان سیستعلقہ احکام کا ذکر سے کا بیان کیا تھا۔ کرنکاح مرد وعورست کے درمیان ایک محاہرہ ہوتا۔ سے بیس کی یابندی فریقین کے سیلے منروری سبے ۔ تا ہم عام معام است اور مکام سکے معاہدہ میں قدسے فرق سبے مسی دویار شول سکے درمیان کین دین سکے سلسلمیں ، کاروبار میں ، یا متراکت سکے متعلق معامره بوتاسيد ميمعابره محض معامله كى صريك بوتاسيد مكر نكاح كيم عابره يس معاملہ کے علاوہ عباورت اورسنسٹ کالعنیٰ بھی یا یا جاتا ہے۔ آبید اکٹرنکا ہے کے وقع يرتطيه سنت من البسكاح من سنتي فيمن رغيب عن سنتي فليسمني یعنی نکاح کرنامیری سنست سید ، جواس سیدا خواض محصید ، وه مجھ سیدنی سید الكساور صربيت من صور على السلام سندار شاوفرايا ألبنكائع من سن في الرجاب بكاح ساسي نبيول كى سنست سبے قرآن ياك مربحى انبيار عليهم السلام كى حينيست مسكيمتعلق أناسب كرسب نبيول كي بيويا كفين اور بيط شط اي السياليا كوئى نياس فرقصا تا بنيا منهو. اورمعامله مذكر تا ہو۔ اس كؤنكاح و بخيره سسے واسطه مذ يرام و البسته حضرت مي علياله لام ومروقت عادت بي مصروف كسية منصان كوركاح كاموقعه نبيل مل اور عليه عليه لسلام بحى اسسيمتني بي . تصور صلى الشرعلية وتم سنے فرما يا كرعيلي عليه السال مسنے نكالے نهيس كيا. البترجب وہ قرب قیامت میں دوبارہ دنیا می تشریعیت لائیں کھے تو پھر مکا سے بھی کریں گئے اور ال کی اولاد بھی ہوگی،اس کے بعد ان کی طبعی و فاست بھی ہوگی اور وہ دفن بھی ہونگے بهرهال نكاح تمام ابنيار كي سنت هيئه نكاح اكر جدائيب اجتماعي عام ره سب مگراس كي هي مجمد مور اور قيو بي .

مشر تعیست مطهره سنے کوئی سسے مردوزن سکے درمیان نکاح کوجائز قرار نہیں دیا۔ ملکہ

م کارسینت ابنیاسید ا

منزائط نكاح

الماج سے یے گوا فی جی لازی میں دیگر معاملہ میں گواہ سے بغیریجی معاہرہ ہو سکتا ہے مگر نکاح کامعا ہوہ ایک ایسامعام ہ ہے۔ کہ گواہوں کے بغیر این کیل کوئیں مہنچ ا مجر زکاح کے لیے حق مهم قرر مہونا بھی اس کی شرائط میں سے ۔ مہر دنیا بڑے سکا مال خرج کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر نکاح درست نہیں ۔

مسب نكاح مے اصول وقواعد ہیں۔

طلاق کی تمن قیمیں

میاں بوی بیں حبائی کے بیان بیست نے طلاق کا طراق کا دمقررکیا ہے۔
۔۔ فہتائے کرام فربائے ہیں کہ طلاق کی بین قیمیں ہیں
۔ بعنی احس ، سنت اور برعت ، طلاق احس سے مراد الجھی اور بہتر طلاق ہے اور برائی
طلاق کو کہتے ہیں ، جو بحورت کو ائس طگر میں دمی جائے ۔ جس ہی میاں بیوی کا طاب نہ
ہوا ہو ۔ اور ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہو۔ ایسی طلاق کی صورت میں عدت کے
اندرخاو نہ دو وارہ عورت اسے رجوع کر سکتا ہے ، اور رجوع کے کے این دکاح کی ضرورت
مہیں ۔ اگر عدرت گذر جائے تو محورت از او ہوجائے گی ، فل اگر کوئی شخص اب بھی
رجوع کہ اچا ہے ۔ تو دوبارہ نکاح کر کے عورت کی گھر لاسی ہے ۔ عدرت کے بعد
مورت کسی دوسری حکم نکاح کر سنے کی بھی جاڑ ہے ۔

اگرکوئی شخص ایب سے زیارہ تعنی دویا زیا دہ سے زیارہ تین طلاقیں دنیا چاہا ہے۔ کہ عورت میں جو بنہیں رکھنا۔ تو بچر اس کا طرافیۃ بیہ ہے۔ کہ ہم طهر بیں ایک طلاق نے ہاس کا فائدہ بیہ ہے۔ کہ ہم طهر بیں ایک طلاق نے ہاس کا فائدہ بیہ ہے۔ اور اگر تنیسری طلاق موسری طلاق سے اور اگر تنیسری طلاق میں دوسری طلاق سے بعد اگر فاوند رہورع کونا جا ہے تو کرسکتا ہے۔ اور اگر تنیسری طلاق میں دی تو بھر رہے گئی اب رجوع کی کوئی صورت، باتی نہیں رہی اس طلاق کو طلاق سنے ہیں ، کر برسند تنہ سے مطابق ہے۔

تمیسی شیسی مطلاق، طلاق برعت کہلاتی ہے۔ اور بیرایسی ہے کہ یا ترطر کی بجائے حصف کے دوران طلاق میں جے کہ یا تدخوں طلاق میں مبک وقت دیدہے۔ اس طرح طلاق تو واقع ہوجا کے گی محمر مینے والا گہ کار ہوگا۔ کیونکہ اس نے صحیح طراح اختیار نہیں کیا

اس آبیت میں فرمایالطگاہ ق مسٹانی یعنی رجی طلاقیں دوہیں۔ ایک طلاق شینے کے بعد رجوع ہوں تا ہے۔ اس کے بعد اگر دوسری طلاق شینے دی تو بھر بھی رجوع کی کتاب سے۔ البتہ تیسری طلاق سے بعد ریس ولت ختم ہوجاتی سہے۔ ہل طلاق رحبی میں رجوع دوسور توں میں ہوگئا ہے۔ اگر طلاق صربے الفاظ میں دی گئے سے۔ تو بغیر

م معی طلاقتی دو ہی عالمرگی کا

طربق كار

بكاح سك رجرع بهوسختاسب اوراكراننا كيك تايه سيطلاق دى سب اورنيت قطعي على كى سے توبى طلاق بائن ہو جاستے گی ۔ اس بیں رجرع سے بیے دوبارہ نكاح كرنا ہوگا ۔ سخاہ ایک طلاق سکے بعدر حجم عصوب سے یا دوسری طلاق کے بعدر نیسری طلاق كا ذكرتو آكے آئے كا بہال فرما يكر رح كے كے كے اليادہ وست زيادہ دوطلاقتين ب فرایا دوسری طلاق سکے بعد فراحسکا کے گئی جمعت وقی یا تورستور سکے مطابق روک لور اور اسسے اچھاسلوک کرو\_\_\_\_\_ اس کاخر جر اداكرور بشرطيكه اراده اصلاح كابهوا تنكك كرسن كانه بورابسانه بوكرن توعورت کابن اداکیا جا وسے اور مذاس کوازا دکیا جائے۔ بلکر دستور سے مطابق اسسے الجهاسلوك كرنا جاسية مشرلعيت مطهره سنة تورست كي وتقوق مقرسيه، انهين اواكدو - اور اگراليانهين بوسكة تويواف تشويج باحسك إن استي كيما كفر عبراكر دو-لطائي جھگرسے ميں نزمبرو ملكرلين دين كاجرمعا مله سيئے احن طريقے سسے بنا كرمطلقه كورتصن كرو مل يادركهو ولا يجيل لك فرادر تهاسه يه عورتول سے کوئی جیزوالیں سے لوہ جٹم سنے انہیں میں دکھی سے مثلاً اگرفہرادا كرديا كفا، توطلاق كے وقت واليس لينے كى كوشش كى سبے ياكوئى تخفاديا تھا، تو اس کامطالبه کردیا به درسن نهیس سیدے بھنورعلبالسلام نے فرمایا کر بھلے ویے کر اس كودالين لينا الياب مسيد كمات كالمت كرك نودى عاط لياسه وف وايا بمارى كما أولى كم مثال مرك نبيس بونى جاسية. كيس كذا مستقل الشقير سورة نسه من الأسهد مر والتيست مراحد الهن وفيطارًا فلا تأخذ ولرمن مشيئًا اكرتم سنے عورتوں كو دُھيرول كيمي شے ركھا سبے تو ان سے كو تى چيزواليں زلو۔ خاصطور بركوني نبهتان تكاكرمال والبس لينا اور تهي براسيد ببرجيز مسلمان سمين يان منين سبدر لهذا اكرتم سني طلاق كالمنتى فيصله كراياسيك وتريج وسنور سي مطابق ليحفظ رسيلق

خلع كمان

یہ بات گذشته درس میں بیان ہو جی سے کر اللہ تعالی سنے طلاق کا تق مرد کو دباسبے معورست کونہیں دیا اور اس میں بھی اس کی صلحت کار فرماسے تجربانا ہر سبے کر حین ونفاس یا جمل سکے دوران عورت سکے اعصاب برخاص الزیر تا سبے سيس كى ومسي روه علدباز واقع موئى سبت ماكرطلاق كالتى تحورست كوبل جاتا توطلاق كم معاملات كوكنظول كمرناشكل بوجاتا له مجريه هي بيان بوجيا سبير كرجن ممالك مي عورست كوريرس وياكياسهم وطال س قدر معاشرتي برائيال بدا بهوني بس توبير طال طلاق كاسى النزتعالي نے مردكود باسبے اور کسیے عورت برایک درج فضیلت و بی سبے ۔ البتدبعن عيرمولي حالات سيعهده برام وسنه سيك سيد المترتعاسة بحررست كو علع کا بن دیاہے۔ اگر فاونرظلم کرتا ہے۔ اور طلاق تھی نہیں دیتا۔ توعورت کو بن عاصل سہے کہ وہ عالمت مجاز کی طرف رہوع کر کے ابنامعاملہ بیش کرسے۔ عالمہت فریقین کے دلائل سنتے کے بعد اگر مناسب سمجھے تومیال ہوی مسطیح گرامی کواسکی سے اس صورست من طلاق كى صرورست منه وكى والبية اكر فرلقين رصامند بوط بني كرخاوند التنفى السكي عوض خلع بدراصني بوگار توعورسن اتنا مال مردكوا واكر كے خلع عالى كريگار اسى جيزكم متعلق فرمايا - كم عام حالات من تومر دكوسى حاصل نهيس كروه ا دانشره مال عورت سے والیں سے والا ان کھناف الا فیقیم کے دود اللہ سولئے اس صورت سکے کہ ان دونوں کو خوفت ہو کہ وہ الٹرکی حدود قائم نہیں رکھ سکیے۔ لینی ان کا نها مشکل موگیسهد . اورعلی گیمتروری سهد . توجیب دونوں فراق علع سکے برسالے کسی ال كى ادائى مېرىنامنى بوجائىس، تواليا مال خاوندسەلىرىمتاسىپەر

اس قسم كا واقعه خود وصور عليه السلام كے زمانے ہيں بيش آيا۔ رئيس المنا فقين عبالله ابن ابی کی بنیم جملی صنور صلی السّرعلیه و کلم سکے ایک صحابی تابیت بن قبیر ضرف کے نکام میں تحقی ۔ یہ السّرتعالیٰ کی شان سے۔ کر بائی و تمن اسلام سے ۔ اور اس کا بیٹا اور ببیل كة قرطي وين كالطبقات المجرى لان سور ملكة (فافن)

موقع برصنهت جمباط فيشني كمسيمقام مربره والطايا توولال ايس جماعست موجودهي جن مرصنه ثابت بهمي موجود سقطے بهخنوست جمبال فسنے محسوس کیا مکران کا خاوند رنگ روب اور کل وصور مركي خاظر سيست محمر ترسيد ويانخيراس نياس باست كافكر صنورصلى التعليد ولمس کیا کر کھنور ہم دونوں نظورمیاں ہوی نہیں رہ سکتے۔ آب نے دریافت فرمایا کیا تا ہوئے میں کوئی اخلاقی محمزوری دافع ہوئی سے حس کی دجہسے تومتنفز ہوگئی سے تواس تے عرض کیا بھنور! الی بات نہیں۔ وہ مرا با افلاق سے ول کہنے اکھیے کے وہ الْهِ الْهِ عَلَى الْهِ مِنْ أَوْ مِنْ كُوم مِنْ كُم مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ مُنْ كُولِينَا نَهُ مِنْ كُمْ فَي مِقْصِدِيهِ كُمْ وه مصفے بالکل تبندنہیں میں اس سے گلوخلاصی جا ہتی ہوں کیول کر اگر میں باول منخواسته اس محصا مقدر مول می تواس کی فرمانبرداری میں فرق اسنے گا، اور رہیب نر اسلام کی تعلیمات کے منافی ہوگی ، لہذا آسیب ہماری علیمگی کی کوئی صورت بیا فرما دیں مضاور علیالسلام نے فرمایا کر نامن شانے آب کوئی فہر میں یا تحفہ سکے طور مرجو باغ دیا تھا۔ کیاتم و و باغ والیس کرسنے کے بیات تیار ہو بھنرت جمیار فسنے کہا کہ ہاں ہ الياكسي يررصنامند بهول واس كي علاده الرثابت كا اور تعيم طالبه بوثوبي لورا كمرسنے كوتبار ہوں مینانخبر ہاستا كى دالىبى كى شرط برصنور على السلام سنے خلع سكے تھے برجل كرستے ہوستے ان دونوں كى على كرادى -

بهرطال خلع ببرطلاق کے الفاظ کہنے کی صنرورت بنیں ہونی ۔ البتہ بہطلاق بائن كا فائم مقام مو تاسبے۔ اور طلاق كى طرح اس ميں تھے تحورت كوعدت كزار نا ہوتی سبے۔ البتر عدمت کی مرت سے متعلق فقها سے کرام میں مجھوانقلاف پایاجا تاہے لعض فقها منے کوئم کا خیال سے کو خلع ہیں عدست ایک حیصن سے ، ناہم جمہوفی ا كرام فرماسته بس كرطلاق كي انذخلع كي عدمت تحبي تتريحص يا تين ما وسب عبيني صورت

خلع کے علاوہ علی کی ایک اورصورت بھی سہدے سے طلاق با لمال کے علاوہ علی کی ایک اورصورت بھی سہدے سیسے طلاق با لمال کے علاوہ علی کی ایک اورصورت بھی دو تو ہیں طلاق دیتا ہوں ۔ اگر فرلفین ہیں۔ خاوند مال کامطابہ کر اسے کہ اتنا مال مجھے دو تو ہیں طلاق دیتا ہوں ۔ اگر فرلفین

رصامند ہوجا بین ۔ تومقر الل کے عوض خاونر افاعدہ طلاق سے دیگا۔ اور وہ طلاق سے ملاق سے میکا۔ اور وہ طلاق سکے محم محم میں استے گی۔ خلع نہیں ہوگا۔

ان کی باسلامی کرو - اور ان کے خلاف کر کے الٹرکی عدود کو نہ توڑ بیٹھنا پرمضان کمبارک میں جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر تھا، وہل فرہا کم روزہ دکھے کر کھانا بینیا اور مباتثرت حزام ہے ۔ یہ الٹیر کی عدیں ہیں ۔ فُنگ قفت کجو ھے ۔ ان کے قربیب بھی نہ جانا - اور کہاں فرہا ہے ۔ کہ کھانا، بینیا اور مباتشہ کرتا ان ان کی غابیت درجہ کی خواہش ہیں - اور النان کسی وقت بھی ان کولیول کر سکتا ہے ۔ اس لیے وہل میر خدت محم دیا ۔ کہ ان عدوں کے قربیب بھی نہ جا وہ کہیں مجیسل کر عدود الٹر کو صائع نہ کر مبھو ۔ اور نسکاح طلاق وغیرہ کے مسکومی نازعہ ہونا ہے صروزالم کا احترام

دوفرلق مکوت بوستے ہیں ۔ اس سیلے بہاں بیرصرو دکی خلاف ورزی کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا۔ جتنا روزہ سکے معاملہ میں ہوتا ہے۔ اس بیے بہاں برفرایکر السرکھ و بارشر كرجانا ورنتاه موجاؤك - اورياد رقعو ومن يتعب دُحد ود الله فأوليك هـ والظرامون، والترتعالي بانرهي بوتي مدودست أسك برسط كالسك ہى لوگ ظالم بى . ظاہر سہے۔ ظالم متوجب منزا ہوتا سہے ۔ الٹركى گرفت بى آئے ہے۔ اسبيك فرما يا جراللتركي حدود كوتورسك كاروه ظالمول بي شار موكريس اكامتى موكا . البقسرة آبیت ۲۳۰

سيقول درس نود وجمعنت (۹۲)

فإن طلقهافلا تجل لكمن بعد حتى تنكح زوجا غيرة ط فإن طلقهافكر جناح عليهماأن ستركب آل ظافاك أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم

العُرَانُ (٣)

توجیده به بیمراگراش سے طلاق دیدی عورت کو (یعن نیسری مرتبه) لیس اس کے بعراش کے بیے صلال نبیں سبے بیال تک وہ اس کے علاوہ کسی خاوند سکے ساتھ تکل ح کرسے۔ بيراكراس سنے بھی طلاق ديري اس بحررت كو توكونی گناه نہيں سبے ان دولوں بركر رسوع کریس، اگروه گان کریں کروه النز کی صول کو قائم رکھیں سکے اور میالنز کی عدیو پر پہنیک الله تعالى اس قوم كے سيان كرتاست عمل كھتے ہيں (٣٣) كرست ورس مي طلاق كامئله بيان مواتصار اور اس كے بعد خلع كابيان آيا۔ آج كی سیت کاتعلق بھی مکلطلاق سے ہے۔ والی بربیان ہواتھا۔ کرطلاق دومرتبہ سے جس کے بعد خاوندر مجرع کرسکتا ہے۔ اس درس میں تنیسری طلاق اور اس کے نتائج کا ذکر آ را سہدے۔ فرایا فان طلقہ این اکر کرئی شخص اپنی بیوی کو تنسری مرتب طلاق مے مے . تواب رجوع کا می ضم ہوگیا ۔ فند تھے لی کد من انع د محتی شند کے رُوجًا عني ألى الس المردك اليه عورت طلال نبيل سهد بجب كك که وه کسی دوسیے رخا وندسسے نکاح نہ کرسلے۔ اسب بیخورست بہلے خا وندسکے سیلے مغلظ مروكئ واكر جبربها ل برعدت كا ذكر نهيل مروار نامم بريات بيلي المحي سبع .كم طلاق یا بیوگی سکے تعدعورت کے سیلے عدست کا بوراکر اناصروری سہے۔ اس سکے بغيرنكل تأنى نهيس كرستني بهال بيهي ومي صورت سب يحب كوني تتحض ننيسري طلاق سے شے، تو بھروہ تورست عدمت کے اہم لیسے کریگی۔ اور اس کے بعد

دوسری جگر نکاح کرنے کی مجاز ہوگی۔ فَانْ طَلَقَهَا اور اگراب دوسر فاوند ہی اس کے
طلاق مے نے یا فوت ہوجائے۔ تو عورت کو بھر دوسری عدت گاری ہوجائے فکا جُناح

بغیر تبدا نکاح نہیں کرسکتی بجب یہ دوسری عدت بھی پوری ہوجائے فکا جُناح

عکیہ کھا اُن یُن لَجْعا تو بِہِ فَاوند اور عورت برکوئی گان ہ نہیں کہ وہ بھر رجوع کر لیں
بشرطیکہ ران ظُنْ اَنْ کیفیٹ کے فاوند اور عورت برکوئی گان کریں کہ السلا کی حدود کو
بشرطیکہ ران ظُنْ اَنْ کیفیٹ برینانی اٹھائی ہے۔ لہذا اکندہ ایسی صورت نہیں
نے علیٰ کی اختیار کہ کے مخت برینانی اٹھائی ہے۔ لہذا اکندہ ایسی صورت نہیں
بیا ہونے دیں گے۔ تو وہ دوبارہ نکاح کر کے زوجین کی چینیت سے ذندگی
میل ہونے دیں گے۔ تو وہ دوبارہ نکاح کر کے زوجین کی چینیت سے ذندگی

طلاق کی مختلع جررتم

جبياكر گذشته درس مي بيان آج كاسبد ـ أنظك في مسرّ فن طلاقيس دراصل ووہی ہیں۔ جن میں رہوع کی گنجائش سبے۔ اور اس کی انٹری صد تنہ بہتے ہیں سکے بعد حالی لازمی موجاتی سئے ۔ اسی سلے ام مالک تیسری طلاق کولیندنہیں کرستے وہ کہتے بي كرنيسرى طلاق دبني بي نهيس جيسية. تا بم طلاق كالصن طريق بيرسهد - كرسيلي طهرمي ایک طلاق دی عاسئے حسم میں میں منزک ہو۔ جنب تین حص یا نتن ماہ (جبیری محصور مو) كزرجائين كي توعورت أزاد بوجائے كى لندا دوسرى اور تنبىرى طلاق سينے كي خروت ہی نندس سے۔ ایک یا دوطلاق کی صورت میں عدت کے دوران بغیر دوبارہ نکام کئے رجرع ہوسکاسہے۔ اور اگر عدرت گزرجا سئے۔ تو پھربھی دوبارہ نکاح کرسکے رجوع ہو سكتاسېه اس بين كوني د قنت نهيس اوركوني قباست نهيس. اس طريقة طلاق كيمطالق اكراكب طلاق كے لعدرجوع كى كونى صورت ممكن بموتو دوسے بطهر و دوسرى طلاق دى جائكى سبئے راسب بھى موسینے سمجھنے كاموقع موجود سب انبان تھنڈسے دل سے عوركرك منازعهاموركاتصفيه كرسكة سبده اس كي بعدي الركوني تخص تبيري طلاق صنرور مهی دینا چا مهاسبے . تو پھر تمبیرسے طهری تمبیری طلاق دیجے بہرمال برین

طرلق برسبے و کرتین طهری تین طلاق شدے بھٹس کی حاکمت میں طلاق شینے سسے اگر ہے

طلاق تو داقع بهوجاتی سید مرگرانسان کناه کامتریک به تاسید بیرطلاق برعیت کهلاتی سید بيك وقت يتن طلاق دينا بهي برعت سهد أدمي كنه كارموتاسيد ينتسط غلافت سهد حيض كى عالمت مبن طلاق شيف، تين طلاقيس ببك. وقت شينے يا ايك ہى طهرين تین طلاقیں سینے کے منعلق فقہاستے کام کے تین مختلفت مسکک ہیں مشیعہ حضرابث سکے نزد كمي يحيض كى حالمت مين تين طلاقين اللحى شينے سيے طلاق واقع مهى نهيں ہوتى ، فسرقه ظا بربیجن میں امل مدسیت مجمی شامل میں دانکامسلک برسے اکربیک قت مین طلاقبیل کیے تنار بوتى بن اندين طاؤس مقاتل بخني وغيره ثنال بن أوزميل مكك بمرارليه كاست يساكتره على اورنقرياً تمام البعان ورثم ورائم كي تا ميرهال ب و ويشخ بي كرتين طلاق بيب وفت شيخ كاطرافية توملاننبه غلطهم اوراك كرسف والاكنه كارعي موتاهم مكتن طلاقين واقع بوجاتي بي بوصفرات بن طلاق کواکی تصور کرستے ہی مظم سٹرلیف میں مقول تصنرست عبالندين عباس في عديث سيد استدال كرست بي . آب فرمات بي كرمضور عليه السلام بحضرت الوكيم صديق فأور حضرت عمرفا كے ابتدائی زمانه بک تين طلاقيں کي بهى طلاق تصلور مهوتى تھى - بعير مين صفرت عمرة سنے حكم جارى كيا بتو تخص بيكب وقت تين طلاقیں میں گا، وہ بین ہی جھی جائیں گی ۔ اس صربیت کے متعلق جمہور فقہا واور انمئہ کوام فرماستے ہیں کر مرکورہ حدیث مرفوع نہیں بلکموقوت سے۔ برحضرت ابن عباس وہ کا بيان يه كم فلال فلال زمانه من اليها بمو يا تظاء يه خو دخضور عليه السلام كا فرمان تهين سب اس استدلال میں محمزوری برسے کر اس صربیت کے برخلاف خود حضرات عبدالعربی عبال كانمرب بيهب كرتين طلاقير بين سي تينول واقع بهوجاتي بي اور به اصول حدث کا کلیہ ہے۔ کر حبب کوئی راوی خور اپنی رواہیت کے خلافت فتولی ہے۔ یا جمل کرسے آؤرہ ر دابیت نا با بل عمل بوط نی سید اس کی مثال صنرت الوم ربه طوالی صربیث سید سیسی من صفور خاتم البيدي ملى السُّر عليه وللم كاار شادسيك كراكر كمّا برتن من منظوال مسك تو برتن ساست دفعه دصونا جاسيئے جس ايس مرتبه على كر دصونا بھى ثنامل ہو۔ اس بھنز ابوہربرہ کا بنافتولی بیسیے کر صرف تین دفعہ دھوسنے سے برتن یاک ہوجا آسسیے

طلاق نگانه می تحقیق

چونکہ کتے سکے دمین کا لعاب حراتیم الود مہوتا سبے اس سیار ایک دفعہ می بھی مل لی جائے توبهترسهد ورندتين دفعه بانى كدساته وصوليناكاني سهد المذاسات مرتبه دصوسنه والى مدریث نا قابل عمل موکنی . اتنی دفعه دهونا صنرورای ندر کی میکه اگرامتنیا طا کوئی ساست د فغه تھی وصور سے تورہ استحباب کے درجہ میں ایکا، لازم نہیں رہا۔ لہذا تصرب این عباس کی بین طلاقوں کو ایک طلاق تصور کرسنے والی روابیت سے استدلال میں مخمزوری فع ہوگی ۔ اگرچیر خصنرت ابن عباس کے اکثر شاکر و مذکورہ روابیت ہی بیان کر ستے ہیں۔ جسیں تنن طلاق کو ایک تصور کیا گیا۔ ہے مگر الوداؤد شرکھینے کی روابیت کے مطابق ا ب کے ایک شاکر داکی دورسری روابیت بھی بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کراک متحض صنرت عبراللرين عباس على سايا اوركها كريس في ابنى بيوى كوتين طلاقيس بيك وقت في وي بن آب نے برجب تدفرا يا عَصَيبَ كُنْكُ وَكِالنَّتُ منك امراتك معنى توست المرتعاسك كافراني كالرتيري عورت بحر محصرانه کئی۔ اس سے بھی تا بت ہونا ہے۔ کہ نود تصرت ابن عباس نین طلاق کو تین ہی تصور كرستے تھے۔ جبھی توفوا یا كراكر جبہ توكہ كار مواسبے ملك طلاق واقع ہوگئ وارتبری ببوی تجهرست علیمه موکئی .

ظهادی سترلیت میں آیک اور روایت بھی صفرت عبداللّمرب بی کونشوب ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ اور کنے لگا کم میرسے چیا نے اپنی بیوی کو تمین طلاقیں فیے دی ہیں۔ اِس کا کی حکم سبے جھرت عبداللّمرابن عباس نے نے فرایا اِللّه عمرے چیا نے اللّه تعربے چیا نے اللّه تعرب چیا نے اللّه تعرب چیا ہے اللّه تعرب کے اللّه کا کہ مَا فرانی کی۔ وَاطاع اللّه یَ مُللّ کُ اور شیطان کی بات مانی۔ وَاللّه مَا خَدِی کُلُوا مَدَ حَدَی کِ اَللّه مَا مُللّ کُ مُرَدِّد کُ کِ اُلّه مَدُّد کُ کِ اللّه مُللّ کی کھرتر کے طلاق واقع ہوگئی۔ میں رہی بعررت کو طلاق واقع ہوگئی۔

موطا امام مالک میں محمور بن لبیدنسسے روابیت منفقول سبے۔ آپ مجبولی عمر کے سابی میں ایک میں میں میں ایک میں میں اس میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں میں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص سنے اپنی عورت کو بین طلاقیں انہوں کے میں دیں بیصنور علیہ انسان میں نے فرایا ۔ کہ السرکی کا ب کو صیل اور شغلہ بنا اور سبت رتبیں۔

اب مخت ناداض ہوئے۔ اتنے میں ایک شخص نے کھٹر سے ہوکر عرض کی مصنور ہی ہیں اس کو مار مذفوا اول مسلم ناداخشی کا اظہار اس کو مار مذفوا اول مسلم ناداخشی کا اظہار کیا ۔ اس سے جمع معلوم ہوا کہ مبکب وقت طلاق ثلا تنہ سے آدمی گہزگا رصنر ور ہو تا ہے ۔ مبلکہ طلاق واقع ہوجا تی ہے۔ مسلم کا دافع ہوجا تی ہے۔

موطاام مالک بین تضرت ابن عباس سے ایک اور روابیت ہے۔ کہ ایک شخص سنے کہا طلقہ کے مائی شخص سنے کہا طلقہ کے مائی گئے میں سنے ابن عورت کو سوطلا قبیں دیں بحضرت ابن عباس سنے فروا کہ تین طلاقوں دکیرتم نے فروا کہ تین طلاقوں سکے ساتھ قوعورت علیے وہ ہوگئی ، باتی سستانرین طلاقیں دکیرتم نے السلم کی آیات کے ساتھ فراق کیا ہے جمعلوم ہوا کہ تین طلاقیں شیخے سے تینوں واقع ہو ہوجا تی ہیں ۔

لهذا بین طلاقرل کے ایک طلاق واقع ہوسنے والی رواسیت قابل مل منیں رہی ہ البنتراس كم متعلق فقها سنے كرام به توجهد بهان كرستے میں كر اس كامطلب بر بھی ہوئے سبع كر مصنور عليه لسلام ، حصنرت صديق اكبرظ اور عمرفا روق اسك ابتدا في دورتك لوك ا كيب ہى طلاق سينتے ہول ، تين كارواج ہى مرفقاء بجرجب لوكول نے تين طلاقتيں دين متروع كين توحفرت عمرة سنے حكم صاور كيا. كر بوشخض بيك وقت تين طلاقيں شب كا . وه تین می شار مول کی - لهذا کورنی غلط قهمی میں مذہبے ۔ کر تین طلاق میک وقت شینے سسے ایک ہی واقع ہوگی اور وہ رجرع کرسکے گا۔ لہذا لوگ خردار ہیں۔ البردو ومشركعيت مين بيهي أناسه كمتن طلاقول كالبك طلاق تفاركه نا المس عورت کے سیارے کا نکاح ہؤامگرخاونرسے خلوت بہیں ہوئی۔ وہ تخف اگر الب وقت مين تين طلاق بري القاظر ديناسية كر تحجه كوطلاق سهد بجه كوطلاق سهد. تعجیم کوطلاق سید. توالیسی عورست بهلی طلاق برمهی حدام در ماسی کی راس کی دورس اور تبسرى طلاقتى لغوبى كيونك ورت كي غير مدخوله بوسن كي وحسي اس كيسك ایک طلاق بی کافی سبے بہال دور بری اور نتیسری طلاق کاکوئی موقع محل نیں سبے۔ العمان ! تین طلاقوں کو ایک تصور کر سنے کے تعلق صرفت تضرب کالنظر

بن عياس والى روابيت سيدامستدلال كيا جالمست واس كيمالوه اوركوني خاص روابت نهیں ۔اس روابین مصفحاق معلوم ہوگیا۔ کریرات لال کمزورسے اور روابیت موجوات البتدم كم مشركيت من حضرت عبالمار والبيت روابيت التي سيد كركسي خف والبيت التي سيد كركسي خف المين حفور صلى الترعليه وتلمسي دريافت كيابهضرت إاكركوني حيض كي حالت مي عورت كوطلاق ويدسك تواس كاكيا حكمسهد فرايا اكركوني اليي بيوقوفي كرسك توعورت توجدا بوجائيكي البتة طلاق سينے والا گنه كار ہوگا . كه اس نے غلط موقع بيرطلاق دى- ابن حرفظ اور بعض ووسك المريكة كيم بيان كرست بي كربهلي أبيت مين فرمايا الطكاد ف عب وي لعنی طلاق دومرتبرسیئے ۔ حس میں رجوع ہوسکتاسیے۔ اس آبیت میں فرہ یا ہے۔ ان طلقها پس اگراس نے رتیسری طلاق دیری رفرات ہیں۔ کریماں ہے ہے اُن كى بجائے تھے كالفظ بھى اسكانھا مراس سے كرف الصال ك كالعنى يهوكاكه دوطلاق سكے لعدا كرمتصالا نتيسرى طلاق دبيسسے لعنی بيک وقت ين طلاقیں دیرسے ۔ توعورت حرام ہوجائے گی ۔ جب یک وہ کسی دوسے مفاوند سے نکاح کرسکے طلاق عال زکرسے اس سے معلوم ہؤا۔ کمتصل بن طلاقیں تن

مى تعريث محرر

بهرمال برملال برام کامئلہ ہے ، اوراگرملال وحرام میں اختلاف بریا ہوجائے

قرکلیدیہ ہے کہ حرام کو ترجیح علی ہوتی ہے ، لہذا اس منکہ بی بین طلاق بریورت
محسدام ہوجائیگی ، خواہ بیک وقت بین طلاق دی ہوں ۔ ایک ہی طہر میں دی ہوں یا
محسد کے دوران دی ہوں ، اکب عورت ایس مرد کے لیے طلال بنیں ہوسکتی جب
سیمن کے دو درسے رفاوند سے نکاح نرکر سے ۔ بھروہ فاوند فوت ہوجائے یاطلاق
میں کہ وہ دوسے رفاوند سے نکاح ہوسکتا ہے ۔

فراي تِلْكُ حُدُودُ الله مِهِ التَّرْتُعَالَى فَا مُم كُرده عدين مِن عَبَدِينَ هُكَ الله مِن التَّرْتُعَالَى فَا مُم كُرده عدين مِن مِنكُرْتُكَاحُ كَامِهِ ، لِقَدْمُ لَحُدُومُ لَجُهُ لِي التَّرْتُعَالَى مِن مِنكُرْتُكَاحُ كَامِهِ ، القَّدُومُ كَدَ لِي بِيانَ كَي مُن مِن مِنكُرْتُكَاحُ كَامِهِ ، القَّدُومُ كَدَ التَّرِي التَّرْتُعَالَى الله النَّالُول كَد التَّرْتُعَالَى الله واضح عدي القرائ في عدرت من مِن الن عدود كا احترام كرنا جاسية اوران كوعبور نه ين كرنا جاسية ودرنه النان كُنه كار مؤكاء اور التَّرْتُعَالَى كُرُفْت مِن مَا جائے گا۔

البقسرة ٢ آيت ٢٣٢ ت ٢٣٢

سرسره و م سنبقول ۲ درس نود ورشت (۹۸)

وإذاطلقت مالنساء فبكفن أجكهن فأمسكوهن بمعروب اوسر حقوهن بمعروب ولاتمسكوهن ضرار التعت دواج ومن يفعل ذلك فقد خطكم نفسك ولاتتخيب ذوآ اليت الله هُ زُوان واذكروانغمت الله عكيكم وما انزل علي كُمُرِّمِن الْكِتْبِ وَلِلْحِصَةِ لِحَالِمُ كُمُوبِهُ الْمُرْبِهُ الْمُرْبِهُ الْمُرْبِهُ الْمُرْبِهُ واتقوالك واعكم وآن الله بكل شيء عليه والتاء واتقوالك واعكم وآن الله بحكل شيء عليه والتاء ولذاط لقت موالنساء فبكن أجكهن فلا تعض فوهن ان يَنكِحُن أَزُواجَهُن إِذَا تَرَاضُوابِينَهُ مُ بِالْمُعُرُوفِ وَاللَّ يؤعظ بهمن كان مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحْدِرِدُ ذلك مُوازك لك مُواظهر الله يعل مُوانت مُ لَا تَعْلَمُ وَنَ ﴿

ترجیده اورجب نم عورتون کوطلاق دو، پس ده این عدت بک بنیجین و گیران کورستور کے مطابق و اوران کوحزر مبنی نے کورستور کے مطابق و اوران کوحزر مبنی نے کے یا کہ ترد دکو ، آگرتم ان پر زیادتی کرو۔ اور جوشخص ایسا کرسے گا ۔ بیٹک اس نے اپنی جان پر ظام کیا ۔ اور الٹر کی ایتوں کو ہنسی فراق مذکھ طراؤ ۔ اور الٹر کی اس فیمست کو یا دکرو جوامی نے تم پر کی ہے ۔ اور ہو تھی از الٹر کی اس فیمست کو یا در الٹر سے درو اور جان لوکہ بیٹک الٹر تعالی ان باتوں کے ساتھ تھی ہی سے ۔ اور الٹر سے درو اور جان لوکہ بیٹک الٹر تعالی مرجیز کو جانے والا ہے ۔ اور الٹر سے درو اور جان لوکہ بیٹک الٹر تعالی مرجیز کو جانے والا ہے ۔ (۱۳) اور جب تم عور توں کو طلاق دیدو، میم جب و ده

عدت كوبېنجيس . توتم ان محررتول كواس بات سيد مز د وكو كمروه سيني خاوندول سيد نكاح کمیں۔جب کہ وہ آبس میں دستور سکے موافق راصی ہوجائیں۔ یہ باتیں وہ بیں کہ ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی سہے۔ اس محص کو حجتم میں سسے السریمیا ورقیامت کے دن بیفین ر كه اسب به بات تمها ك سيك زياده شائسة سبك ورزياده باكبره سبك اور تعليا

طانتسب - اورتم نبین طاست (۱۳)

كنرمشته درس میر میمنگر بیان بودیکاسپه کرطلافین اصل میں دوہی ہیں۔ جسب يتسرى طلاق ديدى عباست تو تعيم بغير طلاله كے يہلے خاوند كے ساتھ نكاح نهيں ہوكة أسيت زيردرس مرائن تغليظ في نكاح وطلاق اور عدست سيمتعلقه دوا ورمهال بيان فرلمستے ہیں۔ بہلامتکر ہیسیے کہ دوسری طلاق سکے بعرجب عدمت بوری ہوجائے توهيم ورتول كوملا وجبرتنك مركمه و-اكرانهي روكناست تومعروف طرسيق سياور اكررنصنت بى كرناسى توبعى الجھ طرسلقے سے انہيں رفصت كردو - اور دوسرا مسئلرب سبت كركسى طلقته يا بيوه كونكاح نانى كرسنے سے منع نركرو۔ براجھی بات نہيں ہ مبكراتهبس اینی مرضی کے مطابق نکاح کی اجازیت دور

فر ما منه حا بلیدت میں ایک غلط رسم حاری ہوگئی تھی کر عور تول کو ننگ کرستے تھے طلاق مسے مینے اسب عدت قربیب الاختام ہوتی تورج رح کرسیسے محصوع صدیع مجرطلاق مسے دینے اور حب عرب عرب اور ی ہوسنے کو آئی توریج ع کہتے مقصدیہ کرن توعورت کومفول طریقے سے آباد کرستے اور نہ اسے رخصیت کرستے کہ وہ دوس عكرنكاح كرسك بيسلسله سال بإسال باسال كمه عارى ربها بيمس كي ويست ريكان عورتول كومحنت اذبيت بهوتي اس قسم كي قباحت كي ترديد من العرت كي نيات د فرايد وإذا طلقت عوالنسا فيكفن أجكهن عب تم مورتول كوطلاق ديرو اور عيران كى عدست بورى موجائے۔ فالمسكو هن دمع و وقت ميريا انتين وستورك مطابق روك لولعني رجرع كراو لعني اكرتهيس لينض القرفعل بهروا فعي ندامست بونی سبے نوابنا کھر دوبارہ آباد کر لواور اس میں نیست اصلاح کی ہوتی جاسے

طلاق بسك اندارتانی

محض ایزارسانی اور عورت کویی سے محروم کرسنے سکے سیاے ایسامست کرو ، بالکل نیکٹنی سيدريوع كربور اوراكراييامكن نهرو صلح صفاتي كي صورت نظرنه أتي بو- أوسس حقيق به نعش وون تو پیرانهی معروث طرسیقے سسے رخصدت کر دو تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ووسطرخا وندسك سائق نكاح كرسكين مرئح كامعنى حجيوط دينا يا أزاد كرد بناسب عالورون كوجبكل بمن حيسن كسك سيد حجور دنيا تسير بح كهلا تاسب اورجب جالورشام كح وقت جنگل سے والیں بیلنے ہیں۔ تراس وقت تریخ کالفظ استعال ہوتا ہے۔ حلین تركيون وكيون تشريخون "لعني جب تم عانورون كودالي بلا ته مواور جب انہیں جو نے کے لیے بھیجتے ہو کہ کھی کرنے کو بھی تسری کہتے ہیں۔ اس بالوں كى الحين دورم وجاتى سبئے . بہرجال الرعائي كالحتى فيصلەكىدى كاباسپے . تو كيم مطلقة يحور تول كو بل وترمست روكو مبكرانهيس احسن طريقه سسے كمجھ فسيے ولاكر وصن كردوه انهيس طعن تشنيع كانشانه نه بناؤكالي كلوچ يزكمه و مكهنوش اسلوبي سكے ساتھ على ورور فرايا وَلَا قَصْدِ كُوهُ فَ صَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ کی خاطرمت روکویه زیادتی کی بات ہے۔ عورتوں برزیادتی مست محرور اس طراعت سے انہیں روکن حرام سے اور گن م کبیرہ کا ارتکاب سے ۔ اس سے بچے جاؤ۔ وَمُنْ "يُفَعَلُ ذَلِكَ بِوالِيَاكِرِيكَاء فَقَدِ دُظَكُم نَفْسَ لُطُاسَ فَيَانِي عَالَى لِي ظلم کیا۔ اور النزنعالی ظلم کو یا سکل کیسندنہیں کرسنے۔ دوسری حکمہ واضح طور میرا تاسب واللهُ لَا يَجِبُ الظِّلْمِ بَنَّ لَم السُّرْتَعَالَى تَعِسْ اوْقاسَتْ ظَالْمُولَ كُوفِهُ لَمْتُ فِيك ويناهب محمه بالأخروه كرفت من أعلست بن اس كى بجراس بي بخسس بي بنبس سكتے وفوا با كرا للرسك المكام كي صري فلاف ورزى كرك وك بسبتين ولا اينت الله هوا الشركي آيات كوتمسخ كانشانه مذبناؤر بربهت بوي بانت سب تمسخ كي مثال سليسب بعید کوئی مخص غلام کو کہر شدہے کہ جا میں نے سجھے آزاد کیا ، اور بھر سکے کریہ تو ہیں سنے زاق کہا تھا۔ میری نیت تو آزاد کمہ نے کی زھی ۔ یا در محصوا کر کوئی دل کئی کے بیے ہی غلام کی آزادی کا اعلان کر آسہے توغلام آزاد مہوجائے گا۔ اسی طرح انگر کوئی مصفا

کے طور برکہ تاسبے کہ بن سنے طلاق دی ۔ تو بھی طلاق ہوجائے گی ۔ اس بیاے فرایا کہ السر کر اینوں کو ہنسی نراق نہ بنا ؤ ۔ ملکہ ان بیر سنحتی سے عمل کرو۔

فرايا واذكروالعمت الله عكيد عدالله الله الكالي كاوه اصال ياوكرور بو اس سنے تم میرکیاسہے السّرتعائی سنے تمہیں ایمان کی دولت سسے نوازا ہے۔ تہا سے ورمهان عظيم الثان رمول مبعوث فراياسيد بجههارى تربيت كرتاسيد ماجعاعي لياسيد تهها محومت بحطاكی سهتے مال و دولت دیاسہتے۔ جاہ واقتداد بختاسہے رعزت و آبرو دی ہے۔ ان احمانات کو باوکر سے اس کے شکر گرار بن جائے۔ اور بھرا کی خاص ان یہ كا ومُنَا أنْ زَلُ عَلَيْسِ عُمْ مِنَ الْرِكَتْبِ وَالْحِيْمُ مِنَ الْمُعْمِلُانَ نَ كتاب نازل فراني رببرالله تعالى كالترى بيروكليم سبي ينبس كے بعد كوئى كتاب ىنىن كونى نبى ئىنى اوركونى بيروگرام ئىنى - اور بچراس كتاب كے ساتھ حكمت بھی نازل کی ۔ قرآن پاک خود سار سر محمیت اسے ممکراس کے ساتھ بنی کی زبان مبارک سے منكے موسئے ارتنا داست بر از حكمت بن محمت كا نفظ تصور عليه السلام سكے ارت وا يركفي لولاجا كسبت وقرآن بإك من دوجكر برموج دسب كراس انعام كويادكرو بوانس تم ببرکتاب و حکمت کی صورت میں کیا ہے۔ ام مالک فرمانے ہیں کہ بینی علیالسلام كي سنت اوراس كا اتباع محمت سهد اوريه نهايت لهيرت افروز اور محمت الميز بانين بي وانش ورى كى باتين بين السي السياح ماياً وَهُنْ يَدُوْتَ الْجِيكُمُ لَهُ وَعَنْ يَدُوْتُ الْجِيكُمُ لَهُ وَعَنْ يُرَوِّ اً وَتِي حَسِينًا كُنْ فِي سِينَ مُحْمَدِت عطا كمد دى كَنى، وه فيركيْريوني ببست زيا ده كعلاني سے نوازا کیا ، اسکے اسی مورة میں اس کی مزیر وضاحت اینگی، فرمایا کیعظمی ب السُّرتعالى تهين في محدث كرمًا هيه كريم بيزول كي طرف راغب أنه مور بكر كالقنوا اللك الشرتعاك سي ورجاؤ كهين اس ك اسكام كي خلاف ورزي ذكر بيبطوريسي كي حق تلفي منركدنا وابني نيست كوياك صاحت رقصو واعلمه في اورياد رهو نوب الجيم طرح ذبن مشين كراو أن الله بسكل شكاع عليد والعرت الله برجبزكوطانتسب اس كعلم سے كوئى جيز مخفى نہيں وہ تمہا سے دلول كے ارادے

ر مندکیراصان مندکیرز اور نيبتول كويمي جانته مي غداكوكسي طرح وصوكه نهيس مدر سكت م

المك دوس منكر كابيان سب وإذا طلقت والبسكاد جب تم عورتول كو طلاق مست دو فيكفن أجدكهن أوره ابنى عدست كوبهنج جائب بعن عدست فتم مروجا فَكُ تَعْضُلُوهُ فَي تُوالْهِينُ أَس بات سيمست روكوان يَجْرِكُحُن أَزُواجُهُنَ كروه سينضاوندون سي نكاح كرلين إذات احتساط والمجاني والمصعروف جبیدان کے درمیان دستورکے مطابق راحتی نامر مہوجائے۔ ترمذی شرکعیت کی روایت سب كرحفرت معقل بن ليار كى بهن كا نكاح الكسفخصسس بؤال مجيد عرصه لبدائس تخص نے طلاق دیدی مسیابی رسول نے اُسے رجوع کے سیارے کہا مگروہ راصنی نہ ہوا۔ اور مر ابری ہوگئی۔ تاہم میرطلاق مغلظ نہیں تھی دوبارہ نکاح ہوسکتا تھا۔ جب بخورت ازاد ہوگئی۔ تو بعفن دورسك رتوكون في يحيى بماح سك ميغام بصح وانتنا مي استخص كوسين سكة به ندامت مونی اور اس نه به محصی درباره نکاح کی نوایش کا اظهار کیا یخورست بھی اس بر رصام نه مروکئی کرچکوکسی غیر کامنه به وسیحفا پیریگا . حدیث منزلفین میر المفاظ آتے ہی فَهُوي مَاهُوي مَاهُوليتُ يَعِي وولول كى فوابش تقى كران كا دوباره نكاح بوجاستے مكر مصرت معقل کوریر بات کسیسندرزائی - ان کااستدلال میرتفا - کریس مخص کے اس کی بہن کوطلاق وی اور مجر کہنے کیے با وجود رہورے نہیں کیا ۔ ایسے تھینے تنخص کے ساتھ دوبارہ نکلے شہب ہوسنے دول کا ۔اسی دوران سے آسیت نازل ہوئی ۔اور حضورعلیالسلام ہے انہیں ملاکر النتر تعالیٰ کا حکم سایا کہ اگر مرد اور عورت مکاح بیر رصامند ہیں۔ تو بھر ولى كو ملفلت نهيس كمه في جاسبين بجب مصنرت معقل بن بسار السناء بيريحم مسنا توكها سلمعاً الرقية وكاعك المهم البندرب كي بات مسنة بن اوراس برعمل كرسته بن الرالاتعا کا بھی منشار سبے د تومیں لینے رہے کی اطاعت کروں گا۔ جیانجبران دولوں کا دوبارہ نکلے ہوگیا. اسی سیلے فرمایا کر اگر کوئی مرواور عورت نکاح بیر رضا مند ہوں ۔ تو ملا وحب مر

انهیں اس کام سے ہزروکو۔ مفسرین کرم فراتے ہیں کہ اس آبیت سے یہ مراونہ بس سے کرمحورت صرف

میلے فاوندسے بی نکاح کریمی ہے بگد آیت کا مطلب بیسے ۔ کہ عاقل بالغ عور ابی مرضی سے جہاں جا ہے نکاح کریمی ہے ۔ درمیان میں بلا وجہ دکا وٹ بنیں بننا چاہیئے ۔ بشرطیکر وہ دونوں دستور کے مطابق صیمے طرفیۃ سے نکاح پر رصامند ہوں ۔ اگر عورت کی شامزی کے فلاف دوسری جگہ نکاح کہ دیا جائے گئے ہے ۔ توکئی قسم کی معائز تی فرابیاں پیا ہونے کا آغال ہے ۔ بین کی وجہ سے بیکنہ گا دیموں کے ۔ لہذا اسے ابنی مرضی سے نکاح کریکی اُ ذا دی حصل ہونی چاہیئے ۔ صرف ایک شرط ہے ۔ کہ عورت کا مجوزہ فاوند اٹس کا کھو دیم ہر بھی ہو۔ اور اسے حق بہر مجھی بورا میسراتا معواور اور بھی کوئی جنر باعث بھی ہو۔ اور اسے حق بہر مجھی بورا میسراتا معواور اور بھی کوئی جنر باعث بھی ہو۔ تو بھی ہو۔ اور اسے حق بہر مجھی بورا میسراتا معواور اور بھی کوئی جنر باعث بھی ہو۔ تو انسین نکاح کی اجازت شے دینی چاہیئے ۔

اس موقع ببسستكرولاست كالمختصريان بمي برجاسيك اسمئلس ام الجونيفة ادر الم شافعي كانتلافت سيد. كمرايا عاقله بالغنورت بغيرو تي كم نكام كريمي سيديانين. الام الوطنيفة السكين من بن حب كرام شافعي كافتوى اسكے خلافت ب دونول طوف دلائل موجود میں۔ تاہم ام عظم کی سائے زیادہ قوی علوم ہوتی سے بھرست ولیات ولی التر سجة السرالبالغرب فرمسته إلى الحزابا بغ عورت كانكاح تولبغيرولي سكينين موسكة البته عا فكاور بالغه محورت باكره بويا فيسبر بغيرولى كي نكاح كرسكي سب و خرايا به نكاح تو ہوجائے گامگریہ الیند برہ فعل ہوگا۔ اس سلسکہ بی ایک جبز کی گنجا کش سے۔ اگر عور سنے ابنی مرضی سسے عیر کفوسکے ساتھ نکاح کیا سہتے۔ تو ولی یا بہر برمت بالسے معاملہ کو علائت بن سے جا کا سے راور اگر علائت مناسب سمجھے تو نکام فنے کر کئی سبتے . شاه صاحب کی بیر باست بیری بیسے واکر ورتیں تو د بخود نیکام کرسنے لگیں تو کھیر توب دھاندلی ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ می طرافقہ بیرسے۔ کرنکارے سربریت کی وفت ست بونا چاسینے ۔ لڑی کا باب سبے یا طرابھائی بالجیاسیے ، وہ خود دیجے بھال دنکاح کافیصلہ کریں۔ تاہم نکاح سے کے کے عورت کی رضامندی بھی صروری سے۔ ببرطال الرعورت ابني مرصني سسے نكام كرليتي سبے . تونكل جائز ہوگا مگريكوتي اچھي ہے

متكولايت

الجسب روابيت بين أناسيه - كَنْ تَحْكِي الْدَرْ بِولِي لِينِي ولي سك بغيرتكاح مينين موناسبے معض فقهاستے کامسکتے ہیں کراس روابیت کی روسسے بغیرولی سکے نكاح باطل بوكا - بورى رواليت اسطرح سب لا فيكا والدولي وبستاهدى عَدْدُ والى ورفوعاول كوارو كي كي بغيرتكل نهين موتا يسب كامطلب برسب كرنكاج مسكيسيك دوعادل كواه صروري من ام الوحنيقة فرمسته بن كرولي موالازمي تهیں۔ دوگواہ صروری میں تاہم وہ فرماتے ہی کہ ولی کی بطنامندی ورائی سرریتی ہے ہے اب آسکے دورسرامسکرہان مرور الب میراکدکوئی عورت بیوہ یامطلقہ ہو جاستے اور وه دور المعقدكرنا بياسيد. توسيسها جازت سے ديني جاسين مكاح مي ركاوك نهين بنا عاسية وما والخاطلفت عرالنساء فبكفن أحبكهن حبب تم عورتول كوطلاق مس رو اوروه ابنى عدست كويهنج عائن و ف ذ تعضلوها الكاح كرين وإذات فاضلوا لجينه في مربالم عن وهوف وسي كروه أيس وستورس مصطابق راصني بوجائين المهراث فعي ميها رجعي سبيلے لفظ نعصب لوجوں سے امتدلال کرستے ہیں کہ برولی کو کہا جار السب کے کہ نہائے میں رکا وسط زینیں گویا ولى كا دخل صرورى سب ام الرحنيفة الفظ كينبك حن سس به استدلال كرست بي كرنكاح كرنا بخررت كاحق سبعه بير أسعانتنا رسبع كروه ابني حسب مف رنكاح كريك اس كى مثال حكتى تتنبك خروجا عن بي المراس كى مثال حكتى تتنبك كروه دوس خاوندست نكاح كرسك اور مجربها ل أسكة أسهد ذلك بجوعظ به السس بات كي تعيمت كي ما تي سب من كان جُومِن بالله واليوم الدور الدور ط تم بن سے استحض کو حوالٹراور قیامت میدا بمان رکھتا ہے کہ وہ عورت کے معاملهن دخل منسنف ذله سيحة أذكى لكسفة وأطهب وطرير بيزتها رسك یے زیاوہ شانستی اور زیاوہ باکیزگی والی ہے معورتوں کونکاح نانی سے مست روکو - ورز کئی طرح کی خرابیا ل بیدا ہول گی ۔ اور اس کیے ذمہ درتم ہو گئے۔ بہال

مريكاح أنيمي

ر کاوٹ نه بخ

بيطهارت سيمرد ظامري اور باطني دونول طرح كى ياكيز كيسب، نكاح كرسيف سال سے در کھی طمئن ہوکر اک ہوجائیں سے اور ظاہرا کسی گنا ہیں ملوث ہوسنے کا اصمال محى تهين بوكا و فرا والله يعلم وأنتسوك تعلمون الترتعالي بوساله المكام نازل کر تلسبے ان کی حکمت کو بھی وہی جانتا ہے۔ نم اس کی گرائی سے واقعت نہیں ا موله النزاللز تعالى كے اسكام كے مطابق عورت كونكاح أنى كى اجازت دو، اكس مي البقرة ٢ آيت ۲۳۳

سيقول درس نود در (۹۹)

وَالْوَالِدُتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَانِ لِسَنَ الكدان يتبعر الرضاعة وعلى المتولودلك رزقهن وكسوتهن بالمعروف لآتك لف كفش الأوسعها لاتضار واليا أَكُولُدِهَا وَلَامُ وَلُوكُ لِلْهُ بِولَدِهِ فَ وَعَلَى الْوَارِيثِ مِثْلُ ذَلِكَ عَ فَإِنْ الرَّافِصَالاً عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجَنَاحَ عَلَيْهِ مَا الْمُ وَإِنْ آرَدُ تُلْمُ وَأَنْ نَسَتَ تَرْضِعُوْ الْوَلَادُكُمُ فَ لَاجْنَاحَ عَلَيْتُ عَمْ إِذَا سَلَّمُ عُمْ مَا النَّهُ مُ بِالْمُعَرُونِ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ واعدم والناه الله بما تعكمون كيوبي

تنتجمه هد اور ائي لعني شيخ والي عورتي سين بحول كوكامل دوسال كس دود صريلائي يراس شخص كے سياہے بود ودھ بالسنے كى مرت كولوراكرنا جا ہا سہے۔ اور والدك ذمهسهدان كاكهاما ادركباس دستور كمطابق بسنته تعليف دي جائيليكسي نفس كومكراس كى طاقت كسيم مطابق ،نهيس نقصان بيني يا جائے كا والدہ كواس كے نكيے کی وجہ سے اور مز والدکو اس کے شکھے کی وجہ سسے - اور وارث بریمی کی طرح لازم سہے۔ بس اگر سیے کے والدین وورص حیط اسنے کا اراوہ کریں آبس کی رضامنری اور مشوره سب توالی میکھیگا ہ نہیں سبے۔ اور اگر نم ارادہ کرستے ہواپی اولا دول کو دوده بالسنے کا دوسری عورتوں سے اتو تم برکونی گناه نہیں سے یوب کرتم و پرو وه چیز دو مقرر کی سبے دستور سکے مطابق - اور النیسے ڈرو، اور جان لوکہ بیٹار السّرتعالى ديكه تسبيد مجركيم كرسته مورس (۱۳۳) السّرتعالى ديكه تسبير كم كرسته مهم كرسته م كروناء تا السروس من طلاق مى سكه صنعن من مسكر رصاعت ميان بواسب و مسكرتاء

يعنى طلاق كے بعد الد تورت كى كور مين مجيريو، تواس كى بيرورش كرس موكى - نيھے كى ذاتى ويجع بحال كون كريكا اوراس كاخرج كون برداشت كرسكا رصاعت كالفظمعن دوده بلانا ہے۔ بیونکہ بجیرمرد کاحق ہوتا سیے اور و و و صورت بلاتی سیے اس سیے برسول بداموا كرمردوزن كالجيرى كي صورت بن بي كالرشس سيسيروكي وجب كرامولاً بيك كومردكى تحويل من سطي عانا جاسي منانج ارشاد بوتاسيد والوال د ت يرضون اولادھ کا میں میں کا میں میں میں دور صالاین اولا و کو لور سے اولا و کو لور سے دوسال لمصن أركد أن يتسم التوصاعة كاليراس خص كي سياح كم سهدر بو وود صبلاسنے کی مدت کولوراکرنا جا ہتا ہے علیے گی کی صورت میں اپنی مال کا دودھ بلاسنے بین خاص حکمت کار فرماسیدے۔ اگر بجیراینی مال کی بجاستے کسی دوسری عورست كا دودهسپيځ گا. توه محورست اس كى رضاعي مال بن جائے گى . نهار سيمت تعلق رضاعي مال کے بھی ومی احکام ہیں۔ جو تقیقی مال کے ہیں۔ لہذا جیب مجیر نکاح کے قابل ہو کا، توحی طرح اس کا نکام تحقیقی مال کی رشتندداری کی وسیسے بعض عورتوں سسے حرام سبهے، اسی طرح رصناعی مال کی وجیرسسے جورشنة داریس بھی بھیلیجی، خالہ، بھالنجی وعنبره بول کے۔ ان سے بھی نکاح نہیں ہوسکے گا، اس سینے اللہ تعالی نے اس بات كى ترىخىب دى كى طلاق كى صورست ميں جہال كى مكن ہوسكھ عورت كالبجير اینی مال کا دوده سیتے - لهذا اس کے بیار اصکام نازل فرمائے - اس کی تفصیل کے سورة نسارس أنبي عومت عليك عليك والمها

رصناعت بعنی دو دو بل نے کی مرت کے تعلق فقهائے کوام کے مختلف اقرال ہیں۔ جن فقهائے کوام سے فختلف اقرال ہیں۔ جن فقهائے کوام نے اس آبیت سے استدلال کیا ہے۔ وہ رضاعت کی مرت دوسال بنا تے ہیں کے وکئین کے ام کینی مرکزام الکٹ دوسال تین ماہ کے قائل ہیں۔ اہم الوفنی فرام کا مملک بیر ہے کہ رضاعت کی انتہائی مرت الم حالی تاکہ انتہائی مرت الم حالی بیال ہے۔ وہ سورة امقاف کی آبیت و کے مدل و فیط لک تاکم الحق من کی آبیت و کے مدل و فیط لک تاکم الحق من کی آبیت میں ماہ ہے جو کہ الم حالی سال است میں ماہ ہے جو کہ الم حالی سال

یت عمت مگر رضا

بنتے ہیں۔ ام صاحب فراتے ہیں۔ کراس ایت میں جو دوسال کا ذکر آیا سہتے، توبہ قالونی مدت رصاعب سبے۔ قانونی حیثیت سے دوسال کس دودھ بلانا صروری سے تاہم زباده سے زیادہ مرت اور ها فی سال ہے۔ تا ہم کسی کو دوسال سے زیادہ عرصہ کے بلے ووده بلاست ببعبورنه بس عامكة واخلاقي طور براكسه مال رضامند موتواليا موسكا سب اس أست كريميرس ووده بلاسنه كالمحمست سيله حقيقي ما وُل كودياً كيا والولاك رضاعت ادر و و معن اولاد هن اور هیقی ال کی تین صورتن مرحی بین مهلی صورت برسی كر عورت بینے خاونرسکے نکل میں ہے۔ دود صحبی تھیک تھاک سے . کوئی بیاری مجى لاحق نهيس - تواليسى طالهت ميں دووھ بلانا مال بيرواحب سے - اوراس كے خرجه کی ذمه داری باب برسبے ، دوسری صورت برسبے ، که عورت کوطلاق ہوجی سبے مگرامجی عدست میں سبے تواس حالت میں تھی وودھ بلاسنے کی ذمرواری ال بہسہے ۔ البتهال ادر بسطح كاخرج مرد كے ذہبے وسے بے رحب كك عدت فتم منه موم قسم كاخرج بخراک الباس ، ر باکش علاج وغیره سهب ا دمی کی ذمه داری سید اسب تیسری صورت یہ سہے۔ کر مورت کوطلاق ہوکہ عدست سم موسی سے مقراس حالت میں مورت کی ذوروں ساقط موجاتى سب ني كرش كي سارى دوراى لي ايد الديمام موتى ب الريح كي فيقيال دوده وللسن ببرمضامندم وتوباب كوجاب كالمسطح كالمسطوليت فيداوراس كاخرج بمول كيميمطابق بالنت محسه إلى الكر عور معمول سعة زيا وه خرج طلب سعة نوعيراسي كي خلاست عاصل كوان وي نهیں۔مردکسی دوسری عورست کواجرست ہے کرنیجے کو دودھ بلواسکتاہے۔ بعض اد قات تحقیقی مال کا دوده کسی عارضه کی وسیسے مصنصحت ہو تاسہے . یا دودھ اتنا کھ سبے۔ کہ شیخے کی بمہورشش تھیک طور سسے نہیں ہوسکتی ۔ تو ایسی عبورت میں کھی باب کی ذمرداری سے کروه مناسب معاوضه ادا کرسکے کسی دومیری عورسے دوروه باسکے فرايا وعسكى المصولو وللمر وتفهن وكسونهن بالمعسروف جبب ببطے بوجا سنے کر ال ہی نہتے کو دود دود داک آئے گی تو بھراکسی ماؤں کی نوراک اورلیاس کی ذمہ داری دستور سے مطابق نبیجے کے باب بہرگی یحورت نواہ مرد کے

نكاح بيرسيد بامطلقة بهوكرعدت كزار ريسيد وأس كانزاجات مردرات كربيكار اوراگر تورت عدت بوری کرسکے باسکل مبرا ہوجی سہتے ۔ تو بھراس کوائسی طرح اجرست دى جائى جن طرح كسى غير تورت كودى جاتى به المواديد بالجيست يامعا وضه وستورسك مطالق معقول بونا جاسية، نهم نزياده اوراس عامله بن لا تنكلف ففس الا وشعها كسي حان كواس كي طاقت سية زيادة تكليف نهيس دي جائي مثلاً عورت كوكوني عارب سبے اور دودھ بلاسنے کے قابل نہیں سے ۔ یا دودھ بلاسنے سے اس کی صحبت کونظرہ سب تواليسي صورت من أسے دودھ بلاسنے برجبور نبیل کیاجاستے گا۔اسی طرح اگرم د کی مالی حالت کمنرورسے . تواس کی حیثیت سے زیادہ اجرت طلب تہیں کی جانگی اسى ييك فرايا كذ قنضات والمدة بجوك دها والده كواس كااپنانجير بوسن كى بنايد نقصان نهين بينجايا حائے كار سونكه اس كوسيھے سيے محست سہے اوراس كى مامنا كاتف ہے۔ کہ اسے خود رودھ بلاستے تواس کی اس محزوری سسے فائرہ انتظا کہ ال کو کم ہوست يرجبورنهي كرنا جلهيئ وكذك مولوق لك كبوكره اورنه باب كومحض س ومستقيم تكليفت وي جائبي كروه بيح كا باب بوسنه كى وجيرست اس كى بيوريش كرسني بمجبور ہے مگروہ اپنی حیثیت سے زیادہ اجرت نہیں مستے گئا۔ لہذا مال کواس محزوری فائده الحاكمة بيح كے باب كوننگ نہيں كذا جاسبينے ـ ملكه بيمعامله افهام وتفهيم كے زريع وستورك مطابق اورباب كي الي حالت كے بیش نظر طے كرنا جا ہے ۔ اسلام ہیں ریراکیب عام قانون ہے۔ کرکسی کواس کی طافت سے زیا دہ تھکیف نہیں وينى جابيك والترتعالى كاانيا وستوريني برسي كلايك فنساالا ويسعها "السُّرَتِعالَى سي كواس كى طاقت سي زيا وه بمكيف نبير ويتا يعبادات بي و کھولیں۔ اگر کوئی شخص معنرور سے یا مجبور سے محطر سے موکر نماز اوانہیں کررگا تو بيطه عاست ركيت كريم ومكت ب اشارون سي نمازاداكرسكة سيد المحاح اكربها رسب يامسا فرسبت توروزه كوقضا كركت سبے - دوده بلاست كے معاملہ م بھی فرمایا کہ کوئی فرلق دوسے و لوی کوئنگ نہ کرسے ، بلکہ عمول شمے مطابق اص طراعتہ

سے بیرکام النجام دیا جائے۔

يهال برايك اور وال بيابوتا ہے كواكس نيے كاب فرت موجكا ہو، تواس كى يتيم نيے

رضاعت كى زمىددارى سريعا مرسوگى . فرا يا وَعَلَى الْوَادِيثِ مِنْ لَ ذَالِكَ حِمْرِتَ باب سید کی میرورش کا ذمه دارتها انسی طرح اسلی عدم موجودگی میں وارث اس کی ذمیرای قبول كرسك كاراب وارث سيكون سا وارسني مرادسيد السضمن مي مختلف أقوال ہیں. وارت الريطور اسم منبس الا جائے . تواس كيم عني تمام وارث ہول كے . موارث تركهسين قدر وراشت كاحق وارسب اسى نسبت سنے والمتیم بینے كى برورش كا خر موج میں مروان سے کر مگا۔ ام مبصاوی فراتے ہیں کہ وارث سے مراواب کے وارث ہیں اور ان میں خور ہی من مل ہے۔ اس محاظ سے بیجے کی میرورش کونی اس كى مال كان نفقه نسيح كى جائبا دسسے اواكى جائيكا . تفسير موح البيان ميں سہے كوارث معدم ادمیجے سے وارت بھی موسی ہیں۔ بعنی المربی فورت موجائے . تواس کالمرکم كن كن دار تول كوب بني است است الساط المست المراث سينته المراس المعالب مصر رسدی ورانت بہتے کی کفالت سکے ذمہ دار ہوں گئے۔ بعنی سن وارب کے ى مائدادست ادها مصدمل كتاب. ده نبيع كي نصف فريكا ذمد دار بوگاادر حب كوايك تهائى، جيمط حصه يا كطوال حصه بينجاب وه أسى قدر ببطح كاخرج برات مرنے کا ذمردار ہوگا مولانا تھا توی فراستے ہی کراکر نیجے کی اپنی جائیداد نہو، تو پھر اس کے مالدرعزین ول میں سے جواس کے وارث اور محرم ہوں وہ اس کی فالٹ کے ذمہ دارہوں سے محرم سے مرادیہ ہے کہ آگر بیجے اور اس کے عزیزوں میں سے ایک کومرداور دوسے کوعورت فرض کرایا جاسے، تودونوں کا نکاح درست بنهراس سحاظ سے بیچے کی ان میکھی ذمر داری آئی ہے مثلاً پیتم سیچے کی ان مودر سبے اور اس کا داوا بھی سے۔ تووراننت کے تھے رسدی سیے طابق بیجے کی فالت ایک نهائی مان کے ذمہ اور دونهائی دادا کے ذمہ موگی-اس کھاظ سے بچے سکے عهائی، حیا، تا یا دعنیره تعبی تحییشت وارث اور محرم اس کی تبرورش کے ذرواری

تفیروح البیان کے مطابق متو فی کے عصب بھی ذمہ دارہوسکتے ہیں ۔ اس کے اطرسے بھی چیا، تایا، دادا دغیرہ کوریر ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔

فرمایا اگری رضاعت کی مرت عام طور پر دو سال مقر کی گئی ہے۔ تا است فران اکراکا فیصالاً عَنْ مُسَلَّم مِنْ مُنْ الله مُنْ الله مُنْ مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ ال

مرت ربئ میں رعابت میں رعاب

اجنیی عورتوں سمے رصابحت

تا ہم دو وحد ملاستے کا اولین حق مال کوسے میونکتہ جومات تحقیقی مال سکے دِل ہمی ہوتی ہے۔ وہ دورسری سے ول میں پیانہیں سوکتی۔ ناہم اگر جیے خاص مجبوری کی وجہسسے مقیقی ال سے دورد الا امکن نه بو الو دورسری عور سند کومقرکیا باسکتا سے مثلاً ال بهارسه اوراس کا دورده صحبه است ما دوده با دوده با نکل کم میسی سر کوکی وراک برری نهیں ہوتی ۔ توالیسی صورت می غیرعور تول سسے و و و طابا ورست ہوگا ۔ فرمايا اس معالمه مي كا قنف الله الشرسية فررست رم وكهين اس كى نافرانى نر سم ببیجها، اس کے احکام ملاوحبر نہیں ہیں۔ بلکراس نے بیہ احکام اپنی خاص کھرین اور انسان کی سبتری کے لیے جیسے ہیں مران سیمطابق ممل کسرو اور بھریہ سمجندلینا ككسى بهرا بجيري سيداليزتعالي كيداد كام كوطال كوسك . ولا علصفا فور يا و ركهوان الله بسما لعصلون بصيابي تم وكهيم كالمستح موالترتعالى اسے دیجدرہ سے ۔ وہ تمہاری بیتوں کے سے واقعت ہے۔ نم اسے وصوائیں مے سکتے را دانس کے احکام کی افرانی کا ارادہ کرتے وفت اس کے عذاب كوكهي نكاه ميس رفط لينا -

الْبَقْسَنَة ٢ الْبَعْسَنَة ٢ آيت ٢٣٥ ٢٣٥

سيبقول سيبقول درس صد (۱۰۰)

والدين يكتوفون منصحة وكذرون ازوجا ليكريشن بِأَنْفُسِهِ قَ ٱرْكِعَاكُ ٱشْهُرِ وَعَشْرًا عَ فَإِذَا بَلَغَنَ ٱجَاهُنَ فلاجناح عَلَيْكُمْ فِيْهَ افْعَلَنَ فِي ٱنْفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ م والله بساتعم أفن خب يرس ولاجناح عكيك فيما عَرَّضَتُمُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اوْ أَكْنَانْتُمْ فِي انْفِيكُ مُو علم الله الكاكم سن ذكر ونهن ولكن لا نواعد وهن سرا الآأن تقولوا قولا معروفاه ولاتعزمواعفكة النكاح حتى يبكغ الكتب أجلك واعكم والمقان الله يغكم ماسف م انفسِكُمُ فَاحَدُرُوهُ وَاعْلَمُوْاأَنَّ اللَّهُ عَفُورُ حَلِيثُمُ وَاعْلَمُوْاأَنَّ اللَّهُ عَفُورُ حَلِيثُمُ وَا ترجمه اورتم من سسے جولوگ وفات با جائے ہیں آور بیویاں محبور جاستے ہیں۔ وہ سبینے آبیب کوانتظار میں رکھیں جار ماہ اور دس دِن ۔ اور حبب وہ ابنی مرت کو برہیج میں توتم بركوني كناه منيسب مجوجيد وه عورتني لين باست من وستور كمطابق كري اور النفرتها لي جر تحييرتم كيسته بواس كي خبر تصفيفه والاسب ١٣٣ ثم مراس باست مي کوئی گناہ نہیں سہے۔ کرنم اشارہ کرو اس بات کے ساتھ حورتوں کے بلے بیغام منكاح كا، يا ليرسشيده رجهوتم اس بات كوسين لفسول مين التنزتعالي جانتها ي بينك تم ان عورتول كا ذكركرو سكّ الكين إن سبع وعده نه كرو نهاج كالجرشيره طور میر منگری کرتم دستورسکے مطابق باش که و راور ندارا ده کرو شکاح کی گره باندسے كابيال يمك كدك ب ابنى مرت بك بينج عاستے اور عان لوكر بيث العرتعالى جانتها المرجيم تهاك نفسول بن سب الل سب فررست رمو، اورجان لو

كريد شك الترتعالى جشش كرست والااور مرديارسي (٢٢٥) كزست تدايت مي الشرتعالي في رضاع يه كامسكه بيان فرمايا تظاكر اكر مال كو طلاق ہوجائے تو نیکے کو دود صرکون بلاسنے گی۔ رضاعت کی برت اور دود صربلانے والى عورت كى حق كابيان تھا . يوسى أجيكا ہے . كراكر شيخے كاباب موجرد ہے . تورعناست کا خرجیروغیرہ اس کی ذمہ داری سئے۔ اور اگر باب نیس سہے ۔ توبیہ ذمہ داری ان گوگوں ہے عاير ہوتی سبے۔ بوشی کے وارث بن سکتے ہیں۔ اگر شیجے کی اپنی ال وودھ ملا سنے سے قاصر سے ، وہ نور سیار ہے۔ یا اس کا دود صفر صحب تناہے ، تو بھر کسی دوسری بورت سے دور و میلانے میں کوئی حمد جنہیں۔ تاہم الیبی عورت کے ساتھ ہو اجرست سطے ہوجا سئے کست وستور کے مطابات اداکرنا صروری سہے۔ ایک وست برزیا د تی نهیں ہونی جا ہیئے۔ مال کوجبور نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کہ وہ لاز مانسیکے کودورہ بلاستے، اگرم بغیرعدر بہم کو دودھ بلانا مال ہی کے ذمہ واحب ، اسی طرح باب کو محج برا نهیں کیا جاسکتا کہ وہ صرفت شیکے کی مال سیے ہی دودھ بلواسئے۔ وہ کسی اور عورت کی طرف هجى ربوع كرميخاسب اور بلاوجه بسجے كومال سيے جيننا بھي درميت نئيں ميرساري باتيں سالقدایت میں واضح کرومی کئی ہیں۔

ت مختف عرفی عف اقعام

دور استار عدت کا ہے۔ ابعن تسم کی صور تول کی عدت پہلے بیان ہوئی ہے۔
مثل جم بطلق عور تول کو اہموری آئی ہے۔ ان کی عدت الشر تعالی نے بین عیض مفرد
فرائی ہے اور جن کو حیض نہیں آ ا ایجی عجبوئی عمرہ ہے۔ یا کہرسنی کی وجب ہول انابند
ہوگیا ہے۔ ایسی عور تول کی عدت تین میلنے ہے جب عورت کا نکاح ہوگیا مگر میال
بیوی میں خلوت بہنیں ہوئی اور طلاق واقع ہوگئی۔ الیسی عورت کے لیے کوئی عدت
نہیں۔ اس کا بیان سورة احزاب میں ہے۔ الیسی عورت طلاق کے بعد فوراً نکاح
مرکمی ہیں واقع میں الشر نے حاکم عور تول کی عدت بھی بیان ف فرن ہے۔
گون کے تا اور کا تو حمد ہونا ہے۔ جب بچہ پیلی ہوگا۔ عدت ختم ہو با نے گی اس

بات كاكوني لحاظ منه كر مجر جدر ون من برامو حالميد ما نودس مبين لك جات بن آج سکے درس والی آیات، میں السّرتعالی سنے ال عورتوں کی عدرت بیان فراتی سہمے جن کے خاوند فورہ: "ہوجا ستے ہیں متو فی عنها زوجها کی عدت کے بیشر مالی قرآن بأك ميل بيان بوستے ہيں۔ حديث ميں بھي بہت ، سي تفصيلات موجود ہيں ۔ اب بيوہ بھي دوقسم کی ہوسکی ہیں۔ اگر مبیرہ حاملہ ہے۔ تواس کی عدمت وضع تمل کہ سے یہ تواہ بجہ طدى بالماروط سنے يا نوماه بعد احضرت سعداين خولة الودان سيروقع براوندي سے کرکٹ میں موسکئے تھے۔ ان کی بوی حاملے تھی۔ وفارت سے ۲۲ دِن لعداس کے ہاں بجبريدا ہوا، توصنورعليدالسلام سنے فرطا، اس كى عدست خم ہوكئى سبے ، اب اس كونكاح مانی کی اجازرت اسید و بال نفاس کا گزرناصروری سب و مقاربت کے سید) اور اگریخورستنده حامله تهیں سب منواس کی عدمت جار ماه وس ون سبے اس سے اندرمصلی تنظیم سید کراگراش کوهل سے قواس عرصه میں ظاہر موجلت کا ، اگرمعلوم ہوجائے كمحرمت عاملهسه . تواس كى عدمت حيباكه بيهلي بيان موا، وضع ثمل موگى . اگر ثمل ليست توسیسے ارماہ اور وس دِن مک عدست بوری کمیناہوگی ۔ جنانچدارشاد رہانی سہے روالیّذین ورو بیزدر و و را برود را در و از واجا تم می سسے کی کووفات دی جاتی سے۔ اوروه بيه في بيوال محيور جاسته بن سي كالمنسون بالنفرسها الرفعة المنه المروه بيه في المروه بيه في المرود بي وعسس الح وه روسکے رکھیں کینے آپ کوجار ماہ اور دس دن ریر ان کی عدرت سے میودلوں میں عدست کا کوئی نظر پر نہیں۔ ان کی عور تیں طلاق یا بیوگی کی صور سے مِن فوراً دوسرى عكر نكاح كرستى مِن مهندوول مِن السي عورتين سارى عرسوكم في في -انهیں نکاح ٹانی کی اجازت نہیں اوّل تو وہ خاونرسکے ساتھ ہی زنرہ جل جاتی ہیں۔اگرالیا تهين كيا، توساري عمرلوبهي يميطي رمين كي مبهرهال برا فراط د تفريط سهد اسلام دين فطريت بداورا فراط و نفر بطرست باک سے ۔ اس می نکاح کے حقوق اور منب کالحاظ رکھا گیاہے اسلام نے ایسے احکام جاری کیے ہیں کہ نہ توان ان کا نسب نواب ہو. نہ ا فلاق بی اسلام نے ایسے احکام جاری کے بین کہ نہ توان ان کا نسب نواب ہو. نہ ا فلاق بی انگار بیدا ہور اور نہ ہی کوئی چیز جیا کے فلاف ہو۔

رست بره کی عد

عثیرمناسب میں قیاضتیں

جالمیت کے زامہ یں ہو جسال بھر تک ہوگئے مناتی تھی، بیروغورت عام لوگوں کے ساتھ مکان میں تهين رويحي بني . كمكرسيسي تنگ و آريب كو كليزي من أوال د إ ما انتها . مه وريمل لريمجي هي اور رز کیبرست نبربل کرسنے کی مجاز کھی۔اس کو منحوس خیال کیا جاتا گئا۔ وہ دورسے بوگول سکے ساتھ مل کر کھا مابھی نہیں کھا تھی ۔ ایک سال گزشنے سے بعد سے کو تھٹری سے نکالا جا آار كدبيص يا اونبط بيرنواركيا جا بالمسلم شراعيت كى روايت مين الهسب كرمرع ياكونى دوسرا جالوالسي عورست كولاكر دباجا إسبعيه وه سبت اعضهاستي تناسليرسكيسا تقدلمتي اكتزاو قاستنه وه جانوتعفن اور زمرسیلے جاشم میدا ہموجانے کی وسے مرجانے . مزاستنی نرطهارت، - بھراس خورسی، کے المخصي اونهط، يا لجرى كى مينگنيال كيرواسنے، وه لينے الحصيت مينگني الجيد بخي ، تواس كے الاحقين سكتے كرائب اس كى عدمت ليرى موكئ سے اس بينا دھوكرها من لباس بين ہے۔ نوٹ بواستعمال کر بھی ہے۔ کو یا جاہلے۔ تنہ کے زمانہ میں اس قسم کا برا وستور تھا حضور علیالسالم سکے یاس ایک عورت آئی اورعرض کیا احضور! میری بینی کا خار ندورت ہوگیاسہے۔اس کی انتھوں میں کلیمین سے کیا وہ سرمرا کا کئی ہے ، اب نے فرایا بڑے افسوس کامقام سے کرما ہمیت اسکے زائرین تم سال جبر مخت مستقدید الحاتی جب مگراسلام کی عائدكروه قيار ماه وس ون كي معمولي إنه ي بروشت بنين كشي مقصديد لرعورت عدست سكے دوران سرمهر نهيس نكاسكتي مرنكين كبرسسه نهيب بهريحتي بخوشيوسيس نكاسكتي رزيور نهير مهن محتي زيرنت كاسامان استعمال نهبس كميختي-البيته عيادنه الباس بين محق هيئ عنسل كريختي سبيعه نماز برطريجي دوسے توکوں سکے ساتھ اکیے مکان میں رہ کر اکتھا کھا بی تحق ہے ۔ برسب جائز ہے۔ تصنور علیالسلام کا ارتبا دمیارگ ہے کر جو عورت النبرتعالی کی وحد نبیت اور قیامت پر ايمان رفضى سب وهسىم سن والديمة بن ون ست زياده موك رزماسك المحرفاد زرجاراه دس دِن كسيسوك مناسنے كا حكم بے ام المؤمنين حضرت زين اورام جيبر افعات سطنة ہیں ۔ امکیب سسکے والدفوریۃ ہوسگئے اور دوسری سکے بھائی انہول سنے بین دان کزیسنے كے بعد خوشبومنگائی - اور تجیز تحی کے سرب سكا دى اور تحید اپنے ماعضول كومل لی عور تول . سركي مجمع من فرمايا - منصح خو منسبو كي حاجبت نه تقي منظم بين منكر مم بين منكر محجانا جا من كلي مه كه

= قطی مند ( فیاض)

حضورنی کریم صلی الشرعلیہ الشرعلیہ وکم سنے فرایا ہے۔ کرنسی عورت کے سیلے دوانہیں ہے۔ کہ وہ نیس کے سیلے دوانہیں ہے۔ کہ وہ نیس میں فران کے دوانہیں ہے۔ کہ وہ نیس میں فراندگی پر حبب کہ چارہ ہوران کا مسول ہے۔ دس دِن کا مسول ہے۔

نکاح کی اجازت

فرا فاِ فَا فَا بَلُغَنَ اَ جَلَهُ قَ عَبِهِ الْمُ عَدِي بِورِي بِوجائے وفَارَجُنَحَ عَلَيْ حَلَيْ فَا فَعُلْنَ فِي اَ نَفْسِهِ قَ بِالْمُعُوفِ وَابِ تَم بِهِ كُولُى مِن عَلَيْ خَلَقَ فِي اَنْفُسِهِ قَ بِالْمُعُوفِ وَابِ تَم بِهِ كُولُى مِن عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلْكُولِكُونَ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَ

اگرعورسن طلقهسیده تودوران عدست کسی دوسی شخف کوامازستهی که وه الثاره كنابيس يعمى طلقتر كميسا تهربات كريس وصرف اس كے فاوندكوا مازن است وہ بھی اس صورست میں کہ طلاق مغلظ منہ ہو۔ بیوہ کے بیاے مکم برسیے کم عدت کے دوران بكاح كاوعده كمة ناطلال منيس سهد الرئسي كولى اليابيغام بحي لم يتوده كهلا يصح كرعدت افتنام كاانتظاركرو البنة عدن كے دوران اشاكے كاستے سے بات ہوسكی سے بعلم اس مین صارحت نه بهور اس قسم کاایک واقعه ملتاید و ایک عورت بیوه بوی وی ایم عوم صادق صك فرزندسف اس السكها كمتم جانتي بودكم برانعل تضور على المسكر المق كياسب اور ومبرى قرارت مضرت على سيد اس كوهي جانتي مو عم الأكول م مرارد مقام سبے اس سے بھی تم واقعت ہو۔ اس عورت نے کہا، خدا کا خوت کھا وک ین عدست میں ہوں اورتم مجھے نکاح کا پیغام سے سہے ہو۔ انہوں نے کہا میں بیغام نکاح تونہیں سے رکی ہوں۔ ہی توصرف این حیثیت واضح کرره بول کرمیرافلال فلال بستی ست کنارمشن سیدے اس کو کنا ببر سکیتے ہیں کر صارفاً نکاح کی بات مذکر سے مصرفی الثالیے سے ول کی ہے

ت راسه عدمی شار من مراث کی می کی جاز

كرسے مثلاً بول كر مسيے كرميافيال سے كراكركوئى اجھى دين در تورست مل عاستے تو الكاح كدلول ماكوني متدبن ورصالح عورت مل جاستے تواس كے ساتھ نكاح كىرلول يا تىرى مېسىي خوش مخست كسى نصيب ماكىي مى كى مىتىسى كومتىسىپ - وغيره وغيره نا مم صريحالفا من نكاح كا وعده لينا حرام من عالم الشاديو تاسب - وكا جناح عليه صفرافيما عَدَّضَتُ عَدِيدً مِنْ خِطْبُ قِر الْنِسُ عِمْ مِيكُونَى كُنْ ونهين سِم كُمْ مُورُول كَ ساته بنام نكاح كيسلام الثاره كروي خطبه عورتول مك بيانك مكي يام سيحة بن مقصدر بركم مان اسك تناسك سي بات كمرسكة بور الك اورلفظ فطبيب حس معنى خطاب كمذاب، وعظنصيحت وغيره كمذا وان دونول فظول كاباب أكي ہی سبے بجب بیمصر کے طور برا ناسبے تواس سے مراوخطاب کمنا ہو آسے۔ فرايا التاكيك المسك المامقصد بيان كردو- أفراكنت عرفي الفسكو ياس كوول مين لوكت ميره رقصو- اس كامجى كونى كناه نهيس هي فرايا على الله أنت عو مستذكر وتهن الترتعالى جاناسيد كمتم ال تورتول كا ذكر برسك كيزكم فطراً مردكو عورت كي اورعورت كوم دكي صرورت بهوتي المع يمكر الشرت الي كي مقرركم ده صدول كوقائم ركه و كالكن لا تكاعد وهن سيرًا أن سين عن طور بين كاح كا وعده نرسك لين و یہ بالکل جائز نہیں۔ عدمت کے دوران عورست سے بیرکت کے عدمت کے بعدمبر سے تھ ہى نكاح كرنا ،كسى وركے ساتھ ندكرنا ، برجائز نہيں ہے ۔ اس كى قطعاً مما تعت ہے۔ الله ان تشوك قول معروفاً إلى اليصطريق سي دستوركم طابق است كرسكة بودانناك كناك كرايع دعابيان كردويس شريعين كي خلاف دريم بو فرا وك تعسره فاعقدة البنكاح حتى يبلغ المكتب أجكه طبب یک عدست پوری نه ہوجائے۔ نہا ح کی گرد با ندھنے کا اراد ہ تا ایکل نہرو۔ بہال کتاب سے مراد وہ نوشتہ عدست سبے مجوالٹرتعالی کے قانون بیں مقرسہے ، عدست سکے 

سج تحجیرتها کے دلوں میں سیدے اگر دل میں بھی قانون کی خلافت ورزی کا خیال سیدے۔ توالیڈ تعالی اسے میں جانتا ہے۔ ناحد ذرق لهذا اس سے درستے رہو۔ اس کے قانون كى خلاف ورزى مزكر بيطنا - والعكم قل اوريا و ركصوان الله عفور عبليه في الترتعال عفورتيني سخننے والا بھی سبے ، اور مرد بار بھی سب سے شکل کر سنے والاسب ، لبا اوقاست وه كرفست نهيس كراً م گرجيب مجرمول كوريمه تلسبت - تو مجرخوب بيكم تلسبت - انسان كوالتدنغالي كم محتمل كي ومسكر لايم واه نهيس بوجانا جاسية كم ايك دفعه زيج كيا تومهيشه بى بچتارىيىكا كمكروه كېنى وقت بىرىنرورىيى دا ئىگا . اكرىغداكى قانون كوتور وسىكة داكى المرفنة سي نظامني سكتے۔ البقسة ٢٣٠ تا٢٣٢

سب هو م سب فول درس کیمسری (۱۹)

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ انْ طَلَّقْتُ مُ النِّياءَ مَالَمُ تَمَسُّوُهُنَّ اَوُ تَفْرِضُوْ لَهُنَّ فَرِيْضَاتًا عَلَى الْمُوسِعِ تَفْرِضُوْ لَهُنَّ فَرِيْضَاتًا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِقَ دَرُهُ مَتَاعًا لِالْمُعْرُوفِ حَقَّا قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِقَ دَرُهُ مَتَاعًا لِالْمُعْرُوفِ حَقَّا عَلَى الْمُحْرِينِ اللَّهُ عَلَى الْمُحْرِينِ اللَّهُ عَلَى الْمُحْرِينِ اللَّهُ عَلَى الْمُحْرِينِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُو

تسل جمید بناتم برکوئی گن و نهیں اگریم عور تون کو طلاق دوجب کرتم نے اُن کو با قد نهیں الگیا۔ یا اُن کے لیے مهر مقرر نہیں کیا ۔ اور اُن کو فا کرہ بہنچاؤ طاقت سکھنے والع براسی طاقت سکے مطابق اور تنگ دست براس کی طاقت کے مطابق فا کرہ بہنچا نا دستور کے مطابق یہ فاذم سے نئے کر سنے والوں بر (۱۳) اور اگریم عور توں کو طلاق دوقبل اس کے کرتم نے اُن کو چھوا ہو ۔ اور بیٹ تم سنے اُن کے لیے جہر تقر کیا ہے ۔ بی اُدھا حمر لاذم ہوگا۔ بوقتم نے مقرر کیا ہے ۔ واللہ یک وہ عور تیں ہی در گذر کر لیس یا درگزر کر سے وہ خص جس کے جم تھ بری نماج کی گھرہ ہے ، اور یہ کرتم ورگزر کر دو یہ تقولی کے زیادہ قریب ہے اور اس فضیلت کو نہ کو تہ ہا کہ اور یہ کرتم ورگزر کر دو یہ تقولی کے زیادہ قریب ہے اور اس فضیلت کو نہ کو تہ ہا کے درمیان سے ۔ بیٹ ک الٹر تی ای خوب دیکھتا ہو کہ جم میں کو کہ تھ میں کام کر ستے ہو (۱۲)

مرسی عدرت کامسکه بای موجیکا ہے۔ اور بریجی کر دوران عدت نکاح نہیں موسحة کرنشة آیاست میں السرتعالی سنے دوران عدرت عورت سے

دلطآيات دلطريات الملے کا وعدہ سیلنے سے جی منع فرمایا ہے۔ البتہ اٹا کے کنا جیئے سے بات کرنے کی اجازت وے دی مقصد میر کرجس طرح عدت میں انکاح کرنا حرام ہے اسی طرح انکاح کا وعدہ لینا بھی حرام ہے۔ طلاق کے دوران اور اس کے بعد ہنے کی دضاعت کا مسکو بھی بیان ہوج کا ہے کہ طلاق کے وقت اگر دو دھ میں انجے ہو، تو اس کی پرورش کا ذمہ دارکون ہوگا۔ اگر ہنے کا بارکون انگا ہے کا منیز یہ کہ دو دھ کس عورت سے بلانا باب بھی نہیں ہے۔ تو بھر اس کا بارکون انگا ہے گا۔ نیز یہ کہ دو دھ کس عورت سے بلانا جا جی ہے۔ یہ میں اس کی بیان ہو جکے ہیں۔

حق قهر لارقي

محضرت مولا ناشاہ رفیع الدین کی تفسیر دنیعی میں سبتے ، کرمرنکاح کالازم جزو سبتے ۔ لہذا اس کے بغیر نکاح سکیسے درست ہوں کا سبتے میکر نکاح کرستے وقت مہر مقرد کرنا صروی نہیں سبت اگراس کا اجمالی نذکرہ بھی ہوجائے ترکا فی سبتے مثلاً مقرد کرنا صروت اتنا کہ دیاجائے ۔ کہ ہم بعدیں آئیں میں طے کرلیں گے ۔ اگر نکاح کرست وقرت مہرکا تقرد معبوسے سے دہ گیا ۔ ترکبی نکاح درست سبتے ۔ البتراکم کوئی مخض سرسے سے مہرکا تقرد معبوسے سے رہ گیا ۔ ترکبی نکاح درست سبتے ۔ البتراکم کوئی مخض سرسے سے

حى دركانكارى كرسيد، تونكاح نبيس موكا.

خلدان صرت شاه ولی الس<sup>اع</sup>

مندوستان مين خاندان شاه ولي النيره كي دسي خدمات اقابل فراموش بير ربر آب كاخاندان ہی ہے۔ جس سنے قرآن پاک سکے علم کومقامی زبان میں بھیلایا ۔ خودشاہ ولی النہر سنے مست ببلا فتح الرحمن ك نام سے قرآن باك كافارسى ترجمه كيا وراس كے ساتھ مختصره استديم محرير كباءاس كاعلاوه اس كامقدم مهى مكهاء اصول تفهيريه آسيك كتاب العوزالجيرسب نظير جيزسه. قرآن ياك كوسمج كسي المائيكي حيندت كهي سے - اور اس بھی تمام دینی مارس اور او بیورسیلول میں ایم اے (اسلامیات،) کی جمانول كومريها في ما تى سب و فها قرآن سي على آب سنے نها بت لبذياب اصوام تب سيكي آب کے بیسے صابح رکھیے صنوت شاہ عبالعزیز سینے قرآن بال کے آخری دو پارول *اور بورة بقره کے نصف یک کی تغییر فارسی زبان مینچھے. ایب نابینا ہوسکتے تھے* اس کے بوسلتے جاستے تھے اور آسیہ کے شاکر دان رشیرائس کو قلم ندکرستے ستھے۔ ابنی وفات كه اس سے زیارہ تفسیر کا کامنہیں كرستے ، آب ہفتہ میں ایک روز قرآن پاک کا درس کھی دیا کرستے تھے۔ یہ درس کھی کوگول سنے سنجھے ، ایجل طبع نزرہ کسنے نہیں سلتے۔ تاہم قلمی سیے کہیں موجود میں۔ والسّاعلم

حضرت شاہ ولی النترا کے درسے رابیے شاہ رفیع الدین نے قرآن پاک کا سسے بہلا اردو تہ جمہ کیا۔ یہ سخت اللفظ ترجمہ ہے جوعام بڑھا جا تاہے مختلف شائعی اداروں مثلاً تاہی جہنی ، انجمن جمایت اسلام وغیرہ نے اس ترجمہ کے بیشیا دا ٹریشن شائع کے ہیں۔ آب قرآن پاک کا درس بھی دیا کرتے تھے جس کواپ کے شاگردان نوط کر لیا کہ سے قرآن پاک کا درس بھی دیا کہ سے جالیس بچاس سال بعد بینی آج سے سواسول کے سالی مورت سورہ بھرہ والاحصہ شائع ہؤا، جو کہ تفسیر فیمی کہلایا۔

اب سے تیسرے بیٹے شاہ بحبالقا دڑنے قران پاک کا بامحاورہ اُرد و ترجمہ کیا ہے۔
اس بیں لعبض شکل الفاظ تھی گئے ہیں جو بحاورۃ اسستھال ہوئے ہیں بصفرت مولانا سیر
عطار الٹرنٹا ہ صاحب بخارجی فرما یا کہ ستھے کہ اسیری کے دوران میں شاہ عبدالفادر

كاأرد وترجمه ميصرا في تفاكر الله المصدك كا ترجمه زرا وهار نظرست كزرا بيونكريه مندي زبان كالفطسه اس سياي ساسه مجدنه سكا حبل مين موجودا كي بست برسه يناسي سسے ہیں نے اس لفظ کامعنی دریا فنت کیا۔ تو وہ سکنے لگا۔ تم کیوں پوسچھتے ہو، کہلے پہٹاؤ كربير لفظ كهال أياسيد مين سف كها سيطي تم اس كامعنى بناؤر بيا كي السيد السياس الم يتايا كرنرا دها رسنكرن زبان كالفنط سبد وادريه أش ذاست سي سي يولاجا تاسي حس کی طرف سب چیزس محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو کہ کھنے کا مقصد ریسے كمناه صاحب سنع سايس السعجبية وغربية مكربا بكل يحيح الفاظ النع ترجم بمراتنعال سیسے ہیں۔ آب سے والی کی کنگ ایرور در در در در در اقع اکبری سبریں یارہ سال عنکاون كيا عقا العديس اسمسي كوانگريزون في نيست والودكرديار برتريم آسيم اسي عات کے دوران تھا نظاء ساتھ محقورا محقورا کھورا کاشید کھی ہے۔ اس ترجمہ کوسٹنے الهند حضرت مولانا محوالحن نے نسبتا اسان زبان منتقل کیا ۔۔۔ اور سرکام آب نے مالٹاجیل میں الهرى كے زمانه من انجام دیا۔ شاہ صداحت کے زمانہ میں اُردو زابان ابھی ابتدا کی مراحل مسے گذر رہی تھی ۔اور اس می تھی اتناتسلسل نہیں تھا۔ دوسوسال کے عرصہ بس اردوزبان كافى تدقى كمريجى تقى الهناشيخ الهنرشين أعاه صاحب كالدروته جمهركواسان بناديا ادراجل اس كى انتاعب على به معترت شاه ولى النرسك مسيع محقوست اور جوستھ جيسے شاہ عبرلعنی ہیں۔ آسیے درس و تزریس سکے ذرسیلعے تو دین کی بست ضرمت کی سہے مرکز أبيب كى كوئى متقل كتامب بنين سيد البته أسيد سكي صاجزا مي تناه المكيل منهيراً سنے قلم اور تکوار دو توں سے جہا دکیا ۔ آب کی کتابیں بھی موجود ہیں ، اور آسیے انگر نبرل اور تحقول كي خلاف عملي حها ومن تفي حصدايا واور تعيم بالاكورط كيم مقام برجاد منها و

شاه ولی النوس ۱۷۰ عین بدا هوسئے جب کراور نگ زیب عالمگرے کراریں وفات پاسکئے۔ یہ لینے فاندان کے واحد با دننا ہے جی جنہوں نے بچاس سال کہ مندوستان پرصحومت کی کمابل سے دیکے رہا کہ کا وسیع علاقہ انکی معطنت میں مل تھا

عالم يكراً كے انجاب سال تولوائيون كذركة وسكة والهي صرف ايك سال من وامان كاملا و النول سنے مغلیہ سلطنت کوستے کی کرسنے کی از صرکوسٹ ش کی مگر کامیاب نہ ہوسکے۔آپ کی وفات کے بعد سیکے بعد دیگر اے کئی بادشاہ تخت نشین ہوسئے ہصرت شاہ ولی اللہ ا تے دس با دشاہول کومندا قترار پر استے دیجیا مرکزان ہیں۔ سے کوئی ہی لائق تابہت پر موایسطنت کمنرور بوتی علی کی اورانگریزوں کو ماخلت کاموقع مل کی اور ابخرابنول سے مندوكستان مي ياؤل حماسيے۔

اور اک زیب المکر از سے متدین آدمی سقے مرکز انگریز ول سفے انہیں نوب برنام كيا والهول سنے عالم گير كو ايب ظالم باوشاه كى جينيت دنيا كے سامنے بيش كيا۔ اور بہال بمنهوركيا كرعالم كيراس وقت كك ناشنه نهيس كرتا تفارجيتك مزارون مهروول كوقل نيين كروا دينا تفاريه بالكل محبوط سب فدانخواسة اگراليام و تا توم ندوستنان مي كوني مندوبا في نزرمها . أب سنے بچاس سال حکومت کی ۔ اور مندو دارالسطنت د ملی میں بھی موجود ستعے واسبے بعض محصول اور مرموں کے ساتھ لڑائی کی کیونکوش فرش کیزرستھے مكراب نے سی برظام نہیں کیا۔ شریعت کا یا نبریکا تھا ممکنان تھا۔ جہاں حق وانصاف كا تقاصا بؤا، البند عبائي كالكومعا من نهيس كياء أب كيعاني سني تهزاد كي كے زماندي الكساغربب سيخف سك بيطح كونامى قتل كهرديا تقاء وه تنزاره بوسنه كي وجرسس كرفت من نراسكا بجب عالمكر كا دورا با تواس نيح ك باستيم مقدم دائركرد يا اور دادرس چاہی۔ با قاعدہ مقدمہ حیلا۔ قبل کا شوست فراہم ہؤا ، اور پھرقصاص میں شہراد ہے کوئے ایکے موت بونی- عالمجرواس كردار كا اومی تفار

تومين ببرع ص كرر والحقا - كرنكاح سكے سياسي فهرلازمي سبے - البته لوقت نكاح اس کا تقرر منوری نبین سبے میں بیاب کھی طے ہوئے آسیے اس ایب کر میں الی عمم لقرر

بى صورت كانزكره سه فرا الآجست عكيد كوران طلقت ع النساء

ماكم قصيفه في الوتفرض الهن فيريض في كنه و ماكم في الماكن المعنى الماكن المعنى الماكن المعنى الماكن المعنى الماكن المعنى الماكن ا

نهيں اور ان كا صربھي مقرزنهيں كيا۔ فرما يا بغيرم مقرر سكيے نكاح بھي ہوگيا تھا اور اسبطلاق بھي واقع ہوگئی میگراس کامیطلب نہیں کہ تم عورتوں کو ان سکے تی سسے بانکل محروم کرہے۔ بلکہ ومشعوها ان كوفا مره بنهاؤ بعتى مجوف ولا دوم محرك قرر فرمايا على الموسيع عيد وه صاحب حينيت براسي حيثيت كيمطابق الركوني طاقت والاسهد تو وه اس كيمط بن اداكرست وعكى المفتر حددة اوراكركوني الي لحاظست محمزورب يزنكرست سبع تووه ابني حيثيت كمصطابق مطلقه كواداكرسه اكسس مقام برفقها سے کرام فراستے ہیں کر عورت کر کم از کم ایک حورا کیلسے دیا صروری سے یص میں تین کی طرک نے نامل ہوں ایک طری جا در ایک دوریٹر اور ایک کرتہ رہو جمر کو طرطانہ بیار تاہم ہے۔ کہ الدر اجھاقیمتی حوالسانے میں اورغربیب آدمی ابني لحيتيت كيمطابق نزاج كرسه يرتواليي عورت كيليخ بيرص كالهم هرمقرنهين ہوسکا اورطلاق واقع ہوگئی۔البتہ جن کے جہرمقر ہوں ان کوحق مہر توا دا ہوگا، اس کے علاوه كيرسے دينا بھي تحييے اسى كوفرا امناع اُبالمعنى وقون بيمناع وستوسكے مطابق دوم طلقه عورت كاحق غصرب نهرو فرمايا حقتّاعتكى المصحّربينين يه چينر صاحب ايمان ميح كارون بيرلازم هيد ، لهذا اس كرة بي نه كري . بيكم طلقه كو صروراس كاحق اداكسس-

طلاق کے علادہ ایک صورت ہوگی کی جی ہے۔ اگر نکام کر سے وقت

ہم مقرر نہیں ہؤا اور میاں ہوی کی خلوت بھی نہیں ہوئی اور خاو ندم گیا تو اب عورت

کس چیز کی حقدار ہے۔ السی صورت میں عورت مہمثل کی حقدار ہوگی۔ تشرلیت میں مہمثل کی حقدار ہوگی۔ تشرلیت میں مہمثل سے مراد الیا مہر ہے۔ جوالیسی عورت کے خاندان کی دوسری عورتوں کا عامور پر ہمقرر ہوتا ہے۔ بجب الیسی صورت ہیں شابال کی دوسری عورتوں کا کیا مہم مقرر ہوتا ہے۔ اس خاندان ایس کے مطابق اس عورت کی عورتوں کا کیا مہم مقرر ہوتا ہے۔ اس خاورت خاوند کی وراثت اس کے مطابق اس عورت کو بھی مہرادا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ عورت خاوند کی وراثت کی بھی ہی تا در اسے چار ماہ دس دن کی مقررہ عدرت بھی گزار نا ہوگی۔ اور اسے چار ماہ دس دن کی مقررہ عدرت بھی گزار نا ہوگی۔

مهرش

ا ہے سکے درس کی دورسری ابیت کر میانصف مہرکے متعلق سبے ۔ بیرس حالمت مِن والياجانات، فرما وإن طلقته موهم من قبل أن تُمسوهن وقد ف رضت م لهن فريض أو الركم الهي مالت من تورتول كوطلاق دوكم ان ك قرب نہیں گئے مگرنکاح کرستے وقت میرمقررکیاتھا۔ اور وہ طلاق ہوسنے۔سے قبل والهين بؤاء فينصف مساف مضن عربين تصف سيدي تم المناتا لعنى اگر بغير مقارب ي كے طلاق موكئي سبے تو مقررہ مهر كا تصفت ا داكر تا يو كا . بر تو كمازكم ہے۔ کہ اتنا ضرورا واکرو البتنسلف میں سیلے واقعاست بھی سکتے ہیں۔ کہ ابنول سنے واجب الادا مهرسے زیادہ مجی یا مِثلًا حضرت حسن بنائی بن بی طالتے متعلق آیا ہے کہ ال کے ساتھ الیامعاملہ پیشس آگی ۔ بغیر محامعت سکے عورت کوطلاق مسے دی ۔ توایب رواسیت کے مطابق انہوں نے دس ہزار درہم اداسیے اور دوسری کے مطابق بنی ہزار درہم کی رقم حق مہر کے طور رہادا کی معتصد رہے تھا۔ کہ حدا ہوسنے والی تورنٹ کسی رہانی نی من مبتلانه بود لهذا السير الصن طرسيق سير خصيت كيا . تبرحال الترتعالي سنر يرحكم نازل كه دیا . كه اگه مهم مقررنه بهوابهو اورطلاق واقع بهوگئ تو عورت كونم از محم كمبرول كا الك بورام وراوراكرمهم فترم والقاء توقم ازمحم اس كانصف اداكرور الأأن يُعفون البنة الك صورت بي ادائي فهرست بي سيخ بركم وعوري كىعلامىت، نود دهرمعافت كه دين كر تحيك به يمهين كيتين جاؤمعاف سبه. يا دوسري صورت بيسب كراوكيعفك الكذي بكيده عقدة البصكاح يا ومتخص معافت كريسيض سكي لمحضي نكاح كي كره سهديعي طلاق فين والامردمعا كريشير مردول كامعاف كردنيا بريمعن سبئه كروه نصفت كي بجاست لوراح مرادا كردي ميا أكرلورا اداكر يكي بن تونصف والبن نالين ببيده عف كُوالتكاح سے اکثر مفسرین سنے فاوندم اولیاسیے بحب کے مختصی طلاق کی گرو ہے۔ تعییٰ طلاق شینے کاحق صرف مردکوسے بحررت توزیا وہ سسے زیا وہ علالت سیے خلع عال کرسکتی

> ہے مگر طلاق مرد کا ہی حق ہے۔ بعض نے اس سے مراد محررت کا ولی بھی لیا ہے۔ ممرگر ملہ قرطی میں برنا دفیق )

راج قول بهلای سب منرایا اسمردوا وَانَ تَعْفُوا اکرتم معاف کرواه کُور اللّهُ قَوْقُ وَعُمُوا اکرتم معاف کرواه ک به بایت تقولی سب قریب ترب که اگریم به برگاری اختیار کرنا جاست بی، ترمعاف می کرد! کرور

بيك كزر حياسه بي كرالسّرتعالى سنه مردول كوعورتوں كے قوام لعنى قوى بنايا. نيزير تهی بیان برومیکا سنے کر بلز کیال تکارٹھائے درکھیا تا مرووں کو تورٹوں ہما ایک در سب فضبلت على سبع الناسيم دوا بهارى اس فضيلت كاتفاض اسبع اكر وكروتنسك لفضيل بين كصفي تهاك ورميان الترتعاك في في وفنياس رفقى سبى اس كومت كلولو الله تعالى تهين عورتول بربرترى عطاكى سبت تواكس برتری کا تفاضا سے کمتم عورتوں میرزیا وہ اصان کرو۔ اورطلاق کی صورت میں آ دسھے كى بىجاسىئے لورا قهراواكىرو، يا اگرلورا اواكرسطىي بور توا دھا دائيں نەلو، بلكمعا ف كروو ر فراي إنَّ اللَّهُ بِمُا تَعَصُلُونَ جُصِيبً بَيْكُ بَيْكُ تَمِهَ سُدِيكً كَام الدِّمَا لَى كَانَاه ين بن وه تها كسه مرخيروشركود مجهد را سهد لنزاس كه احكام كي بابندي كوسك تواس كم مقرب بن ما وُسك الرخلاف ورزي كرو سك، توجيراس كي كرفت بهي زیاده دوزنیس سے۔

فضیلیت کی پاسٹرری الْبَقْسِ قَ ٢ آبیت ۲۲۲،۲۳۸

ئسسيفول سيعفول درس يحميددو (١٠٢)

لمفظّوا عَلَى الصّلَوْتِ وَالصّاوِةِ الْوُسُطَى نَ وَقُوْمُ وَاللّٰهِ فَانَا فَا اللّٰهِ فَانَا اللّٰهِ فَانَا اللّٰهِ فَانَا اللّٰهِ فَانَا اللّٰهِ فَانَا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ كَمَا عَلّمَ كُمُ مَّالَمُ تَكُونُونَ اللّٰهُ كَمَا عَلّمَ كُمُ مَّالَمُ تَكُونُونَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمَوْلِ عَلَيْكُمُ وَكَا اللّٰهُ عَلَى الْمَوْلِ عَلَيْكُمُ وَكَا اللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَكَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَكَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الْمُعْتَوْلَ عَلَى الْمُعْتَوْلَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمُعْتَوْلَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمُعْتَوْلَ عَلَى الْمُعْتَوْلَ عَلَى الْمُعْتَوْلِ عَلَى الْمُعْتَوْلُونَ عَلَى الْمُعْتَوْلُونَ عَلَى الْمُعْتَوْلُونَ عَلَى الْمُعْتَوْلُونَ عَلَى الْمُعْتَوْلُونَ اللّٰهُ عَلَى الْمُعْتَوْلُونَ عَلَى الْمُعْتَوْلُونَ عَلَى الْمُعْتَوْلُونَ عَلَى الْمُعْتَوْلُونَ عَلَى الْمُعْتَوْلَ عَلَى الْمُعْتَوْلُونَ عَلَى الْمُعْتَعَلَى ال

ترجبہ بی بعفاظت کروسب نمازول کی اور خصوصاً درمیانی نمازی اور کھڑ ہے ہو النہ کے سامنے عابنری سے (۲۲) بس اگر تم خوف کی حالت ہیں ہو، بس بیدل یا سواری بہ نماز اور کھڑ ہو ہے عابنہ کی سے مامن کی حالت ہیں ہو۔ بس النظر کو یا دکر وجبیا کہ انس نے تم کر تعلیم کی بوتم نہیں جاستے ہیں ۔ اور وہ اوگ جو تم ہیں وفات فیے جاتے ہیں ۔ اور وہ ای بویاں جھیوٹر جاستے ہیں ۔ وہ ابنی عور توں کے باسے میں وصبت کرجائیں ایک سال کے بیویاں جھیوٹر جاستے ہیں ۔ وہ ابنی عور توں کے باسے میں وصبت کرجائیں ایک سال کے باک میں وصبت کرجائیں اگرہ افعان نے کی بغیر نکا ہے ۔ اور اگر وہ عور تیں خود نکل جائیں تو تم برکوئی گئاہ نہیں انس بات میں جو وہ ۔ لینے حق میں کریں کوستور سے مطابق اور البٹر تی ای کھا ل قور سے کا الک اور حکمت والا ہے ۔ وہ تور کے الی عور توں کے لیے فائرہ الحقان ہے ۔ وہ تور کے مطابق ۔ یہ بات لازم ہے متعقبوں بر (۲۲) امی طرح الٹر تعالیے اپنی آیات تھا ہے ۔ وہ تور کے مطابق ۔ یہ بات لازم ہے متعقبوں بر (۲۲) امی طرح الٹر تعالیے اپنی آیات تھا ہے ۔

سليه بان فرا ماسيه تاكريم محجه عا در (۲۲)

رلبطرأيات

گذشته آیات میں طلاق، عدت اور حق قهر کے ممائل ذکر بہوسئے ہیں اب ہمیان میں دو آیتیں نماز کے متعلق ہیں ۔ اور اس کے بعد بھر طلاق اور عدت کے ممائل ہیں۔ بظ ہراکیب ہی نوعیت کے ممائل کے درمیان نمازی یہ ائیتی ہے ربط معلوم ہوتی ہیں مگر چقیقت میں ایں نہیں ہے۔

حضرت شاه عبالقادر محدت داموی اور بعض دیگیر بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی می خول ہو میاں بہت ہوانا جا ہتا ہے۔ کہ دیکھیو، نکاح ، طلاق، عدت کے ممائل می غول ہو کر ہیں بنازست عافل نہ ہوجا آ۔ نکاح طلاق سے ممائل ہی لیسے البجھے ہوئے ہیں کر بیمن اوقات گفتگو طول بجڑ جا تی ہے۔ ایسی صورت میں تنہاری نماز نہیں جبر ٹنی کہ بہت واس کا ہر حال ہی خیال رکھو۔ اس طرح گویا نماز والی آیات دورسری آیات سے مرابط میں خوال کر کھو۔ اس طرح گویا نماز والی آیات دورسری آیات

صلوة ومكل

بها بدالترتعالى في المسكربيان فرايا كالمسكربيان فرايا كالفطواعلى الصّلوب والصّلا الوسطى م*ا رئ نما زول كى حفاظسنند، كوراورخا* صطور بيصكوة وسطى كى . درميا نى نمهيا ن سی متعلق بہت سے اقوال میں کئی سے شیعے فجرکی تماز بتا یاسے مسی سنے ظہرگی کی نے مغرب کی اور بعض نے عن رکی مگر ابھے قول بیرسے کے مساوۃ وسطی سے مرادعصر کی نمازسيد ادرببني عليالسلامي أببت بيداس مازكي الهميت اس وحبست سمریه نماز دورات کی دمخرسه اورشام) اور دو دِن کی دفجراورظهر) سکے درمیان واقعست اوربه وقست نسبت زياره شغوليت كاموناسي كاروباركي وسيسيراس نماز كي صائع مونے کے زیادہ مواقع ہوستے ہیں۔ اس سیاس کی تفاظست کی زیادہ تاکیرفرائی گئی سبے ۔ دومسری بات بہ ہے کہ فجر کی نما نہ سکے وقت اور تھے تھے گی نما نہ سکے وقت الی فرشتوں کی ڈریولیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ سوبندوں کے اعمال النزکی ارکاہ ہیں۔ لے جاتے مِن دلهذا بيروقت برا ابم سبع، ترزي شركيت كي روابيت مي آنام من فانت له صلاة العصر فكانت وتراهله وماله بعن س كعمر كما فوت وكن كو اس كا ابل اور مال سب تحجيد ملاك كردياً كيا - اسى سيك فرما يكر تمام نمازول كي حفاظت كرو مركه خاص طوريبه ورمياني تمازي مفاظمت كرور وفيوصول للب فننت بن اور الترتعالي ك ساسنے عاجزی کے ساتھ کھے سے ہوجاؤ کریا نماز میں لوری توجہ اسی طرف سے اور اوحر ادهر كابنيال دل بين نه لا وُ. ملكه بي تصوركمه و كم تم الحكم الحالمين مسكة تصور دست لبنه تحصر مو، لذا بورى توجبر كيم سائق نمازكوا وإكروه السي كي حالت كمتعلق تصنور عليالسلام في فراباتها كراسان اس بات كانام سب ران تعبد الله كانك تكانك نزاه يعنى عباو کے وقت تیری کیفیت بہرونی جا سے گویا کہ توالٹر تعالی کو دیجے رہاسہے ۔ جب اس سکے حضور میں نماز سکے سیلے محفظ اسپ تو اس کو اپنی انتھول سسے دیکھ تھی رہا سے۔ فرایا اگر ریکیفید سے بدار ہوسکے ۔ تو کم از کم اتنا توسید ۔ فیات کی کیا ک که وه توسیخه بهرطال دیجه روایست. له زانما زیسی سیایت مودب طریقے سے که وه توسیخهایت مودب طریقے سے کطور سے میں اللہ ہو۔ اور تہاری حرکات دیجا سے عام ریکا اظہار می محصورے ہوگائے۔ اور تہاری حرکات دیجا سے عام ریکا اظہار می

فَإِنْ خِفْنَ مُ فَرِجًا لَا أَوْرُكُ أَنَّ أَلْ الرَّمْ فُوف كَى مالت مِن بولس بدل باسواري برنماز اواكرلو بنوف سيدم او دهمن كانوف اسب بحبب دهمن كالت عالت جنگ ہو۔ اور میلان کارزاریں نماز کا وقت اجائے توجنگ سیسے فارغ ہونے مك نمازكوم توخر نزكمه و ملكه اس وقت اكرتم بيدل جل سينه بويا سواري بربرواور وثمن كابران خطره سب مقدرى كے اور سکیتے بیلتے بى مازاداكد اور الشرقعالی نے جازے ج وه قبول كرنوالاب - بغبرسورى كے بدل ام اوسنیف کے مزد كب تما زورمت بنائے عين حناك كى حاكست ميں محامدين كے دوكروب بناكر نمازكى ادائى كا ذكراً تا ہے۔ ایک گروب دہمن سے لط تا سے اور دومرانما زادا کہ سے ہے دومرادہمن کے مقاسبے بیر بہوا وربیلانما ز اواکرسے ۔ اور اگر مجاہین ایک ہی الام کے بیجے نمازیط صن عابي جيباكر حضور عليالسلام ك زمانه ين عابركوام كي خوابن بوني لهي و توكير دولول محمدوب أدهى أوهى نما زا المسكه سائقه طيعين الميك اورباقي أوهي أوهي فور لوري كري شكيد اكرووركعت نمازاداكرناست تواكد كردب الم كي بيجي كطام كا اور دومرا وتمن کے مقابلے میں سہے گا۔ حبیب الم کے ساتھ ایک رکعت مکل موجائے گی توہیلا گروب بیجھے ہم طے گرمو کیے کسنجال سے گا اور حفاظیت ہے۔ مامور دوسراکردوب اجم کے سابھ دوسری رکعت بیں ٹنا مل ہوجائے گا۔ اس طرح دونول کروب ایک ایک رکعیت ایم کے ساتھ اداکریں گے اور دور مری رکعیت مخود لیردی کریں سکے ۔ اگر نما زیار رکعت والی سبے۔ توم گروپ دو دورکوت الم سکے ساعقر پرسطے گا۔ اور باقی دو دو رکعت نودمکل کرسلے گا۔ یہ اسی صورت بی سہے کہ مجابرین سی خاص نیک آ دمی سمے ساتھ جماعت میں شامل ہونا جا ہیں۔ ورنہ ہرگروپ اینی این لوری تمانه بیک وقت ادا کرسے گا۔

تصنور عليه السلام في سفراورا قامت م ردو حالتول مين تجيديا دس دفوها براهم المحارداهم المحتور عليه السندين المحتوف المراقامية كلي المراق من المحتود الم

فراي فياذا المنست مرجب تم امن كى مالىت من بو بنوفت دور بوجائے -فاذكم والله كعماع مساعله المستعمرة والتركواس طرح إوكروس طرح است تمهين تعليم دي سبے يعني ركورع بيجود، قعده وغيره يوكھي شراكط ہي، فراكض، واجبات يان اورستی ات بین سب کی رعامیت رکھو الندستے تمہیل کی علیم وی ہے۔ متاک تو مستعون وأقع لتعون موتم مهين ماست ستصديهم الشرتعالي كاناص مهراني سے کہائس سنے اپنی عبا دست کا وہ طراحتہ بھی تبالا دیاسہے۔ سیسے وہ لیند کرتا ہے۔ لیں اس طرسيقة كميم مطابق التدكا ذكركر د. نماز کے نذکرے کے بعداب مجرعورتوں کے مسائل کا بیان سے صنبرایا والسيذين بشوفون منصف وكسيذرون أذواجا تمهيس و لوگ وفات بہتے جاتے ہیں اور لینے جیجے بویال محصور طلب نے ہیں قرصیت نے لأزواجه حروه اپنی بیولیل کے حق میں وصیّب کریائیں شکتاعاً إلی الحکولی عني الحراج كروه ابب سال بك فائده الحطائين بغير تحصر سي تكالي كي فأن خَدَ حَن اور اگروه خود مجود مكل جائي ف لاجن عكي عكي توتم يركوني كناه تهين في مسَا فَعَلْنَ فِي الْفُرْسِهِ فَيْ مِنْ مُعْسَوُ فِي كُرْمَ كِي مُحْكِرُهُ الْفُرْمِعَالَمُ مِنْ وستورك مطابق كمذنا جابس متقصد سبير كمم وول بربير لازم سبيح كمحورتوك كيد وصيت كري كم از كم الكيال كأن كي تصويم ولي مطابق ببيط ربي - ال تمام اخراجات بھی پوکسے سیسے جائیں کی اگر عورتین تود سینے متعلی کوئی دوسرا فیصلهٔ کرایس به بعنی دوسانه کاس کرنا میا بهیں و تو بھروہ اپنی مرضی کی مالک بہیں جمہریاس كالجيراً ونهين - انهيس اينا فيصله خود كرسند وين واس مي ركا وط يحيى نه بنين-بعص مفسرين كرام فراسته مي كراكب سال كي وصيّبت كا قانون أس وقت مك تھا جب تك بيواؤل كے ليے جارا و دس دن كى عدت مقرر نہيں ہوتى تقى اس وقت عورتین سال محفرخاوند کے قصر مستحقی مقین محفرجب التدستے عدست کی أيات نازل فرائيس . توريخ منسوخ بوكيا- تعض ووست منفسري كرام كافول سب

کرکوئی بجی خم مسوخ نہیں ہے۔ بکراصل عدت توجار اہ دس دن ہی ہے مرگر ایک سال کی وصیت عورت کے درا گھر کھوسے مزیکال دیاجائے۔ بعض او قاست عورت کے ال باب بھی نہیں موستے جن سکے اس باب بھی نہیں موستے جن سکے باس جلی جا سے اور نکاح نا کی کا بھی فوری بندولبت نہیں ہوگا، لہذا ایک سال کی انہیں گھرسے نہیں تکالنا جا ہے۔ بکہ جہال کم ہوسکے اُن کے ساتھ اصال کا بہاؤ کو مون بین مونا جا ہے۔ بکہ جہال کم ہوسکے اُن کے ساتھ اصال کا بہاؤ کو مون بین مونا جا ہے۔ بکہ جہال کم موسکے اُن کے ساتھ اصال کا بہاؤ کے ساتھ مربی تھی نہایت ہی نا لیندیدہ فعل ہوگا۔

بعض فراتے ہیں۔ کہ ایک سال عظمر نے کی رعابیت عورت کوائی وقت کک عاصل تھی جب وقت کک واشت سے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ کھیسر سورۃ نسا میں مذکور تمام سنتے داروں کے حصے مقرر کرفیے گئے۔ اگر خاور مرجائے تربی کا حصر بھی مقرر بھوا۔ بعنی اگراولا دموج وسب توکل وراشت کا اعطوال صداور اگر اولاد نہیں سب تو بھی تعمیر مربوا۔ لندا اب سال بھر کی رعابیت کی صرورت بنیں اولاد نہیں سب تو بحرورت کو وراشت ہیں صدم لی گیا ہے۔ فرمایا کاللّٰدُ عُوندُن کے کہنے تو کا مواد تو اور کھمت والا براہ کام خاری کام اس کی قدرت سے باہر ہے۔ اور نہ ہی کوئی کام اس کی قدرت سے باہر ہے۔ اور نہ ہی کوئی کام اس کی قدرت سے باہر ہے۔ اور نہ ہی کوئی کام اس کی قدرت سے باہر ہے۔ اور نہ ہی کوئی کام محمد سے خالی اس کے ایس سے باہر ہے۔ اور نہ ہی کوئی کام اس کی قدرت سے باہر ہے۔ اور نہ ہی کوئی کام محمد سے خالی اس کے این احکام میر پورالوراعمل کرنا جا ہے۔

فرایا و الم مطلقت متاع با لمعند و و منطقه و رتول و فاره بنیا است و سیست ان کے تقوق الله مطابق بعنی طلاق کی مختلف صور تول کی نسبت سے ان کے تقوق اداکہ و ۔ کہ ایسی عورت بیصے مقارب سے بیلے طلاق می مختلف صورتوں کی نسبت سے بیلے طلاق موگئی اور اس کا قهر بھی مقرر نہیں ہوا ، اس کو اپنی مالی یشیت کے مطابق ایک بوط کی اور اس کا قهر بھی مقرر نہیں ہوا ، ایک دوبیٹہ اور ایک طری چا در موج ۔ یا ایک دوبیٹہ اور ایک طری چا در موج کے یہ و بیٹہ اور ایک طری چا در موج کے یہ دوبیٹہ اور دوج و دری مول میں واحب سے ۔ ایسی عورت جس کا قهر مقرر موج کے یہ مگر بخیر مقارب سے طلاق ہوگئی ۔ اس کو نصف قهر ملی گا ۔ بیال برجن عور تول کا ذکر ہے بخیر مقارب سے طلاق ہوگئی ۔ اس کو نصف قهر ملی گا ۔ بیال برجن عور تول کا ذکر ہے بخیر مقارب سے طلاق ہوگئی ۔ اس کو نصف قهر ملی گا ۔ بیال برجن عور تول کا ذکر ہے

مطلقہ کے حقوق

وه عام طلاق یافته بین بیجومهمشل یا توسید مهرکی حقدار بین . فرمایا که این کو بھی تجھے نہ تھے فائده بينياؤ مستحب سب ال كوكيه سي ولاكر تصمت كرور وه طلاق كي غنمي مغموم ہیں۔ ان کی ول حوتی ہونی جا سے ران سکے سیامی ایک جواکی طرسے تو ضرور ہوسنے جا ہیں۔ حف اعلی المتون بین بیات مقول برلازم سے۔ فرايك ذلك يبسين الله لصفر اليتها الشرتعالى اسي طسرح تهاك يبك الكام بال كراب الكراب المعاني التي مثلادلیل معجزه ان فی وغیره تا بهم تهال بر آمیت سسے مراواس سکے احکام بی . جنين السُّرْتِعَالَى تَنها كُ عِينَازَلَ كُرِيّاتِ مَ لَعَلَّ الْحُونَ الْعُونَ الْمُرَاتِ مِن لَعَلَّا الْمُحْدِ تم انہیں اچھی طرح محجد کمران بیٹمل بیراموجاؤ۔ اگرامکام بیسطیتے رمہوسکے توسی دنمند کی منزل بالوسکے۔

البقس ٢٥٥ ٢٣٥٥ ٢٢٥٥

سر میرم سببقول ۲ درس کصدسه (۱۰۳)

اَلَمُ تَرَالُهُ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنَ دِيَارِهِ مَ وَهُ مُ الْوُفَكُ مَا اللّهُ مُولُوا فَن ثُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

من جمہ جہ بہ کیانیں دیجھا آپ نے اُن لوگوں کو جوئے تھووں سے نکھے اور وہ من جہ جہ جہ بہ کیانیں دیجھا آپ نے اُن لوگوں کو جوئے تھووں سے فرایا مرجاء کو اُن کو زرہ کیا ۔ بیٹک الٹر تعالی کو زرہ کیا ۔ بیٹک الٹر تعالی کو گر سے داللہ تعالی کو زرہ کیا ۔ بیٹک الٹر تعالی کو گر کے داکستے میں لڑواور جان لو کہ الٹر تعالی سننے اور جانے والا ہے جس کون ہے وہ شخص جوالٹر تعالی کو قرض نے دائی الٹر تعالی سننے اور جانے والا ہے جس کون ہے دہ مرک کی گئی ہے اور الٹر تعالی سننے اور جانے اُن کر تھا ہے ۔ اور کا گر تھا کہ کو قرض نے دائی کی گر تا ہے۔ اور کشائش کرتا ہے ۔ اور مرب اُن کی طروف کو گئی گئی ہے اور کشائش کرتا ہے ۔ اور مرب اُن کی گوئی کے دائٹر تھا گئی کہ ساتھ ہے کو الٹر تھا کہ کہ ساتھ ہے ۔ ان میں نے بہت سے اسحام میان فرائے میں جن کا تعلق مرب بی کا تعلق مرب کی مساتھ ہے ۔ ان میں مرک جالاتی ، عدمت اور تومیت کا مرک کے ملاق میں مدت اور تومیت کا مرک کے مالے مرب اس کے علاوہ تو باوات ، معاطلات اور اخلاق سے متعلق مما کی کا میان ہوا ہے ۔ اب بیال سے جہاد بالمال اور جہا د بالنف کا خرکرہ متروع ہو کا میان ہوا ہے ۔ اب بیال سے جہاد بالمال اور جہا د بالنف کا خرکرہ متروع ہو

ر ربطانیات ہور واجہ بہالی آبت مسکد جہا دنی سبیل اللہ میں تمہید کی حیثیت رفضتی ہے۔ اس کے بعد حاکم کے انتخاب اوراس کے تحت جہا دمین صدیدے کا مذکرہ ہے کسی بلی امت کا واقع اللہ تعالی نے بیان فروایہ ہے۔ کہ وہ لوگ جہاد سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے بھراللہ تعالی نے راستے میں اُن بیموت طاری کہ دی۔ بھرانہ یں تحبیب وغرب طراحہ سے دو بارہ زندگی نصیب ہوئی۔

اس دا قعرى طرف الثاره كرستے ہوستے فرمایا اکستو تشک كیا توسنے نہیں وسحیا اله مناطب و تنس كالفظ روبيت مشتق سيص كمعنى فيصف كم يمركم روسیت بھی دوشم کی سے۔ ایک بروبیت بصری بعنی اس طاہری انتھے۔ سے وہکھنا اور ودسرى تسمسي ردابت قلنى بعنى علم كے ذرسیفے کسی جبز کوجان لینا . جبسے کسی کو کہا جاتے " الْهُ وَقَعْلُ هُ كَا تُونهي عاننا وسَجِهُ بِي باست معلوم نهير ووست كونفطول بي سَجْهِ بربات صرومعلوم ب ينائخ موقع محل كيمطابق لعلن اوقات رؤبيت سكي معنى التحصيب وليحفنا بأوتاسب اورمعض اوقات علمست جاننا مفسرين كرام بباك فنوات ہی کردیاں میراکستوشر سے مرادعلم کے ذریلے جانا ہے، نہ کہ ظام ری انتھاسے ظامرسهد كراسي جوافعربان بورالسب و وهلى امتول سيفلق ركه است لهذا اس زمانه مي اس واقعه كوا نته المسيع ويجف فمكن نهيره البته لعبرين اس كاعلم مؤاسيع. يه واقعه حضور عليه كساكم سكے زمان ديني نزول قرآن سيسے تھي سيملے كاسپے الس سيلے اش وقت تھے ہے رو سات بصری نہیں تھی۔ ملکہ رو بیت قلبی یا برو بیت علمی ہے۔ اس طرح كا اسلوب بيان معبض دورسري أيات مبي بهي ملتاسيم وبطيئ المحرش إلى اللَّذِي حَاجَ ابْدُهِ حَرْقِيْ رُبِّهِ كَا تُوسِنْ السَّخْصَى كُمُ وَنَهِ اللَّهِ وَلَيْهَا -حس نے اباہیم علیال الام سے اس کے رسے متعلق جھی طاکیا۔ سورہ فیل می فرایا اكبوتوكيف فعل ريكا والمصليب الفيهل كاتم نيهن ويحفاكهما ر رسے سنے کا تھی والوں کے ساتھ کیا سنوک کیا۔ بیر واقعات خود حصنور علیہ اسلام کے زانسس ببت بهلے کے ہیں۔ مگرلفظ اک ویک میں لایا گیا سیم مقصدیہ

کرم نے علم کے ذریعے آپ کوبا دیا ہے۔ کہ فلاں فلاں وا قور ایسے الے بیش آیا ہوب اللہ تعالی نے درسعت علیہ السلام کا واقعہ بیان فرایا۔ تو آخر میں فرایا فرائی کے الفتیب کی فریس میں ۔ الفتیب کی فریس کی فریس میں کے الفتیب کی طرف وی کر سے ہیں ۔ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے۔ گویا یہ بات آپ کو نبر العیم علوم ہوئی ۔

جها وسے فرار اور موست

الغرض! فرمايا أكُ هُوتُ مَا كيا أسب سنه نهيس عانا ان لوكول كاحال إلى الَّذِينَ خسر حقامن دياره موسي في النه كهرول سي الكل كه المديرس و وهي فرالوف اوروه بزارون کی تعداد میں شخصے کس وجہسسے بھاک کھٹرسے ہوستے کے ذکا کھولت موت سے درکر اسب سوال بیرسیے کر انہیں موت کیوں نظر آرہی تھی۔ اس میں بیں مفسری سکے مختلف اقوال ہیں . تورات کی روایتوں سے معلوم ہو آسہے۔ کہ یہ لوگ بنی اس ایر است تعے ور انہیں ایک دوسری فلتی امی قوم سلے جا د کا حکم موا نفا۔ مگربہ لوگ جہا دہرا اوہ ہوسنے کی بجاستے جان بجاستے سکے بیٹے بھاگ کھوسٹے ہوسے تاکہ دوسری حکر جلے جائیں گئے ، تومون سے بھے جائیں گئے ۔ بعض دوسے معنون فراستے ہیں مران توکوں میں طاعون کی مربا بھیل کئی تھی ہیں کی وسیسے وہ سینے علاقے سے مجاک کر بہاڑوں سکے دروں میں بنا وگذین ہوسگئے۔ ان کاخیال تھا۔ کر بہال كى آب وم دُاكست كى ترسيح ـ اوراس برفضا احول ميں وہ طاعون ـ سے بيج جائيں سکے بہال مک ان کی تعداد کا تعلق سے مستدرک عالم کی روابیت اور حضرت عبرا بن عباس است نقول به مر وه لوگ جارمزار کی تعداد میں شقے معض وارتوں میں سترمبرات کی تعداد کا فرکدا تا ہے مگران عباس کی روابیت زیادہ قوی ہے۔ حصنور علیالسلام کا فرمان مبارک سیدے۔ کرحس علاقہ میں طاعون کھیل عاسمے وہاں سسے بھا گئے کی کوسٹ ش نہ کر و کیونکہ ہوسکتا سہتے۔ بھا سکنے میائے لینے ساتھ وہا تی اوا سلے جائیں اور الگے علاسقے میں وانھیوسٹ پیسے منیز وہائی مرض سے ہمرسنے والے لوگول کوفرایک وه منا نزه مقام به جلسنے کی گوشسش نزگریں، کہیں الیانہ ہو کہ وہ بھی

مران میں مبتلا ہو جائیں یصنرے عبار حمان بن عود فی کی روابیت ہیں بھی آئے ہے۔ کہ صنور علیہ السلام نے فرایا کہ وائی مرض والیے خطہ سے با مرکلو اور نہ والی جانے کی کوسٹ ش کرو۔ ہر حال ہے احتیاطی تدابیر ہی بریکر جس کی موت بھی جاچی ہے۔ وہ رک نہیں گئی۔ وہ جہال بھی ہوگا، ایس برمورت طاری ہو جائے گئی، اور بھیر بہی حال ان بھا گئے والوں کا ہوا۔ فقت کی کھی ہے اور ای سے بھی بھاک کر بہاڑوں میں مینچے السرت ان بر دہیں موت طاری کرومی، اور ان کا بیانے گھرول سے بھاک نہائی میے السرت ان برد ہیں موت طاری کرومی، اور ان کا بیانے گھرول سے بھاگ نہائی کھی کا مرنہ کیا ۔

ان لوگوں کی دوبارہ زندگی کے تعلق کمئی ایک روائیس ہی بعض مفسری وزات میں کہ اس زوا نہیں اللہ تعالی کے بنی حرقل علیہ السلام موجود شھے بجن مہاڑی دوں میں بدلگ بنیا وگئریں ہوسئے وہال حرق علیہ السلام بھی بھی عباوت کے بلے آتے تھے الن لوگوں کی مون کے بعد حب السرے بنی حسب معمول عباوت کملیے گئے ، تو یہ دیجو کہ جی ان اللہ کا میں مطاکر دی ۔ فروں موروں کو دوبارہ زندگی سے انتوان موروں کو دوبارہ زندگی سے انتوان موروں کو دوبارہ زندگی مطاکر دی۔ نہ مقال کی بارگاہ میں دعا کی، تو السرت الی نے ان موروں کو دوبارہ زندگی عطاکر دی۔ نہ مقال میں انتوان کی نہ دول کو دوبارہ زندگی مطاکر دی۔ نہ مقال میں مقال کی بارگاہ میں دعا کی، تو السرت کی کو زندہ کر دیا ۔

اس مقام بریر بات ذمن میں سہے کریے دوبارہ زندگی ایس عیر معمولی واقعہ مقا اور معجز از طور بریحطا ہوئی دکرن موسے بودوبارہ مبل لاپ کی زندگی آوق من کوہی گئی اس قسم سے عیر معمولی واقعات، مجھے اور بھی ملتے ہیں ۔ جیسے اسی سورہ بھرہ میں علیم اس قسم سے عزیز ول نے تاکی کردیا تھا ۔ اور مضرست موسیط علیم کی عرفیت اللہ تعالی نے ور نائے مقتول کو گائے ذریح کرنے کا حکم علیم للسلام کی معرفیت اللہ تعالی نے ور نائے مقتول کو گائے ذریح کرنے کا حکم دیا ۔ اور گوشات کا حکم میں دیا ۔ اور گوشات کا حکم میں دیا ۔ اور گوشات کا حکم اور کو تا ہے ہیں دہ زندہ ہوگی ۔

ر کا بیر موال کربر لوگ کتناع صدمورت کی انحوش بی سینے کے بعد دوبارہ زنرہ ہوسئے سے بعد دوبارہ زنرہ ہوسئے ۔ اس بات بیں بھی مختلفت اقوال ہیں ربعض کی ہے ہیں بھر اس کے اس بات بیں بھی مختلفت اقوال ہیں ربعض کیتے ہیں بھر اس کی موست کے سیمی موست کے سیمی موست کے اس بعد صفر رہ مور بارہ زندگی سیمی موسی ای لوگوں کو دوبارہ زندگی سیمی موسی ای لوگوں کو دوبارہ زندگی

ملی بیض دورسری روابات سیمعلوم بهرتاسید کران لوگوں کو میں بھینے کا فی عرصه گزر جبکا تھا۔ اور ان کے جبم گل سٹر سیکے ستھے صرفت ٹمریاں باقی روگئی تھیں۔ حب کر السٹرنے انہیں زنرہ کیا۔

اسی آبیت کریم کی تفسیر برایام ایج برجهاص فراستے بین که عذاب قبر کا انکار کر سفے
طلعے باطل بر بہ بر جب طرح اِس قوم کے لوگوں کو النہ تعالی سفے موت کے بعد کھی بر
زندہ کر دیا تھا۔ اسی طرح ہر مرنے والے کو برزخی زندگی عطا کر تا ہے۔ نبیجو کا رول برانعا اُس ہوستے بیں ۔ اور گنہ گاریز اسکے ستی کھرتے ہیں ۔ بعض دوسری آیات اوراحا دیث مبارکہ بین اس بات کی صاحب می توجود ہے ۔ کم برزخ بین بھی لوگوں کو منزا و جزا بھگتنا برلی ہے۔ اگر جہ جقیقی جزا وسزا توقیا مست کوہی ہوگی ، تاہم قبر بین بھی سکون وراحت باسزا و عذا ہے ، ہوتا ہے۔

العرض السرتعالى المرائع المستريم علوم موتسب كرموت وزندگی كوان مراص فرنده كيا- بابنيل دوباره فرند كيا- بابنيل كي روائتول سير يم علوم موتسب كرموت وزندگی كوان مراص كرند كيا- بابنيل كي روائتول سير يم علوم موتسب كرموت وزندگی كوان مراص كرند كي جها ديم جمعه مي المرائد كي جها ديم جمعه كي المرائد كي جها ديم جمعه كي المرائد كي مجادي كي جها ديم حصر لي ين ين المرائد وفتح عسل لي في المرائد المرائد وفتح عسل ميوني المرائد ال

صاد گریز حاد گریز حرام رہ ا جا جینے خواہ جہا دہی سر وصطرکی بازی سگان بڑسے حب کس الٹر کومنظور سے کست موت نہیں الٹر کومنظور سے کست موت نہیں اسکی ۔ نہ وحمل اس کا کچھ بگاڑ سے اسے ۔ موت نہیں اسکی ۔ نہ وحمن اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے ۔

الغرض! الشرتعاكے نے یہ واقعہ بیال کھے موت وصیات کی تقیقت کوسمجھا دیا ہمسنداحمہ کی روابیت میں آتہے کر شیطان لوگوں کو بہ کانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی ال خرچ کرنا جا ہے توشیطان کہ تاہے وکھینا تہا کے باس کچھ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں کے گا۔ اور اگر کوئی جباد میں مشرکت کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اس کے کان میں کہتا ہے موجہ کوئی جباد میں مشرکت کا ارادہ کرتا ہے۔ قواس کے کان میں کہتا ہے۔ موجہ کہ اور اگر تھی ہوجا میں گئے۔ عالانکہ موت وحیات ایک الم جھیقت ہے۔ انسان کو لانم ہے کہ الشرتعالی کی طرف سے عامد کردہ فریضہ کو انجام دیا ہے۔ انسان کو لانم ہے۔ کہ الشرتعالی کی طرف سے عامد کردہ فریضہ کو انجام دیا ہے۔ اربیوت کو خاطر میں نہ لاسئے۔

جها دسکے استمہیری طور پر ذکر کر سنے کے بعد التّہ تعالی نے جان ومال کے جہادہ کا کھم ذکیعے جہا دکا صربے حکم دیا ۔ وَقَاتِ کُوْا فِی سَبِیٹِ لِ اللّٰہِ اور السّرکے راستے میں جہاد کرو۔ اس کے دین کی مسر لبندی سکے سکیے ویشمن کے ساسنے کسینہ میں ہوجا و

كيونحرموت وحيات تواشي سكي قبضه قدرت بي سبت وقت معين سب بهلے ناموت المكتى سب اورىنه وقت معين ك بعد زنرگى يا قى رەكتى سبىر . واغلىم وا الله الله سبيرة تعلیت و اورخوس مان توکه اله تعالی بربات کوسنت سب بهربات والی کی بهارکو عننا سبے واور مرجیز کو جانبے والاسبے کوئی سنے اس کے اعاط علم سسے باہر نہیں ، لهذا ابنى عان كوالشرى راه مس بيت كروو اس كاحكمسي حياهد دفوا بالمواليكو وأفعس كم في سبب ل الله اين عانول كي الخطاء كرو الراس الكلك نے جان کی قرما نی قیول کر لی ۔ تواس سے احجا سوداکیا ہوسکت سے ۔ اس کا تداعلات ، إِنَّ اللَّهُ اسْتُ تَكُومُ مِنَ الْمُؤُمِّرِتِ إِنْ الْفُسِيَةِ مُرَامُولُهُ مُراكِّ لَهِ عُمْ الْمُؤمِّرِتِ إِنْ الْفُسِيمُ مُراكُمُ وَأَمُولُكُهُ مُراكُانًا لَهِ عُمْ الجست ألى سنے تومومنول كے جان ومال حبنت كے بركے خرير سكھے ہيں۔ جها وبالمال كم متعلق فرايا مَنْ ذَى اللَّه ذِى يُقْرِض اللَّه قَرْض الحسنا كون سبيد بجرالترتعالي كوقرض ديباسيد وقرصن والتركوقرص دينا يرسبت كراش كے استے ہیں ال كے ذریعے جہا دكیا جائے اس كو قرض حسن اس كيے كهاكياب، كرانسان كوليتن كامل بوطائي . كرجها دمي الكاني بولي اللي رقمه ضائع نهيل عاست كى - اس كا بدله لسي مرها بريم المراس عاست كا فيضلع ف كذلك ا صعب اف كيشيني أسقرص كوالترتعالي وكنا ببكركي كنا كرسي كالمنارئ شنوليت كاروا مين المسبع كرالسركي راه مين علوص كي سائف ديا بهؤا كلي ركاليك دانه المديها رك برابر طبه حکروالیس موگار النترانی ای اس کے اجرو تواپ کو اس قدر طبھا دیں گئے ہے مشخص فی سبیل النترانگیب بیسه خرج کریگا ، اش کو کم از کم دس کما توصر در ملیگا که به قطعى قالون سب من حياء بالحسنة فلك عشس المنظم البترجهاوس نخرج ہوسنے میلے ال سکے برسالے کی محماز کی معزار ساست سوگا سبے۔ اس کی وجہ برسیدے کراسلام کی کولئ ان کی لمندی جبا دلمی صفحرسیدے ۔ جها دبالمال اورجها وبالنفس دونوں میری اہم حیثیت کے عامل بن اگر جها د

سسے کریمنے مہوگا، توندع زست موگی اور نہ دین کا غلبہ یا تی سیدے گا۔ سبے دین اور کا فر

جهادبإلمال

حباد کی آمیت

كاقيس غالب أجانجي بحضور عليه السلام سكه ارشا وسسه اور قرآن كرتم سكيم طابق جهاوسه گریز کرسنے صلیے فائن ہوجا ستے ہی امنا فق ہوجا ستے ہیں۔ الرداؤد دسترلف کی ر دابیت میں سبے۔ کر اگر تم جہا وگو ترک کر سکے سٹجارست بھیلتی بالمہی یا دوسے رکاموں پ منهاسة وسكت فيستط الله عكيث كم اليذكة توالشرتعالي تم مر ذكست متط كمر دليك کے بنی نتی جعنوا الی دینے کئے اور حبت کس دین کی طرف والی نہیں آؤسسکے۔ الشدتعالئ تمسي ذكهن كو دورنهي كرس كي حبب كممتمانون مي مذبه جها ديوجود تفاان كوعزست اورغلبه علل تھا بحب حذربها و بیسستی واقع ہوئی تونه عزست رہی غلبہ بخيرا قوام كي ملي عبكت سيميلان آكيس كي جنگ وحدال مي مصروف من ريرانگريزي تهذبب للما الرسب كريم ليف اكابرين كوكبول كرعندا قوام كي كن كاسب من ونيا مں جالیں سے زیا وہ اسلامی سلطنیں ہونے سکے باوجود ان برلمپر با ورز کا علبہ سے اس قسم سے عجرابت گزشته تاریخ می تھے ہی سکتے ہی ۔ حبب عیبا ئیول نے بین داندلس) برقبطنه كما تووط المتكمانول كي أبادي ووكروط كسمة قرسيب تنفي متحر تعبي وط ل صرف كياره مزار باقى ره سنگنے، تمجھ ماكت سنگئے، تمجھ جبراً عنياتی بنائے سنگئے و برسمالول كى أبس كى ناتفا فى بيد كرمبر حكر ذكل وتؤكر موسيدي - ايدان اورع اق كني سالول سے دست وکر بیال میں۔ دونول اسلامی ملکول کی طاقت کھے در مور می سیے۔ کوئی تجب تهين كركسى غير ملم قوم كوموقع بل جائے اور بير دونوں ائن سيے قبضر مي طلے جائي ۔ روس اورام رئيم بهميشه اليليم وقعول كى ملائش من سينته بن - افغانتان من كما بهو سيح بعر وبگرسے کنے سراوقنل ہوستے، ملک مخرور ہوگیا : متبحہ یہ بھلاسے کر دس بزور منیر قبضر سي ميكاسيت" فاعتربوليا أولى الأبصار-

السُّر کے راستے میں خرج کر نے سی تعلق ان وروس میں کی دفعر بیا آئی کا قرض کی سے دہا آئی کا قرض کی سے دہا ان کی استے میں السُّر تعالی نے انفاق فی ببیل السُّر کو قرض حن سے تجیر فرایا سے کہ السُّر کی راہ میں خرج کرنا اس کو قرض ہے نے کے متراد و نہ سے جو وہ کئی کا بڑھا کر دیکا اس سے بیلے اس ممن میں انجا ہے وکہ شکھ کے فاری کے ذیکھ

را لى النَّهْ لَكُ إِن الْكُورُولُ كُرسِينَ أَبِ كُومُ لِلْكُت مِن فَرَالُورِ مُصْرِبَ عَنْ عَالَمَ اللَّهُ فَراتِ مِن كر قرض وه قرض سبط والبي كاتفاضا ذكياجائے مقروض براصان رخبايا جائے اس كوه تبرنه تجها جاسئے اور اس سے برله نزایا جاسئے۔ النزنعالیٰ کو قرض شینے سسے مرا و جها دمی خرج سہد . یا غربول مخاجول کی اعاشت سہدے اس کا بداقطعی طور بر آخرت م كى كا برها جرها كرويا جائيكا . ايك تتخص سنے جها و سکے سیاے ايک اونلنی مبیل کی ۔ حب سكے ساتھ مہار کھی اور اس بر پالان كسابوا تھا بھنور على اللام سنے فرمايا ، بهت اجهاكامها فيامت كروز الساليمات واونتنيال لملى . قبض بط بنام برترج كرسنے سے ال محم بوجاتا ہے منگرانسان كوجان لينا جا ہيكے وَاللَّهُ يُقْبِضُ وَيُبُصُطُ قَبْضُ وَبِصِطْ لَوْ السَّرَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللّ عب كاجابها سب مال فبض كركية اسب وادرس كاجابها سب طرها وينا سبع وبأوتيار اس سنے لینے باس رکھا ہے۔ اور وہی بہتر جانتا ہے۔ کرکس کو کتنا مال دیباہے۔ جِنَائجِيروه السيكيمطابق رزق مي محمى اور زيادتي كر تاسب . لهذا النان كابروتم كمر التثر كى راه بن خرج كرسنے سے اس كا مال كم ہوجا اللكا كمجيد هيفت نهين ركھتا ، النان بطرا التحركزارسب ببب الترتعالى عطامحه تأسب توسيس زور بازو كابتحها سب اورجب وه مم كرديباسېد. نوالندتعالى كو كاليال دينامنزوع كرديباسېداور بيوكه تا سېد. كه تنگي کے سیلے میں ہی رہ کیا تھا ، فدائیٹوہ کر ناہے مگر سینے کرتوت کوہنیں دیجھا ، کرمیر افعال کیسے ہیں فرایا ہے بات بہیں ختم موسنے والی نہیں ہے۔ والدے و ترجعون تم سب كواسي ما كك للك كى طرف لوك كرما ما سبت . لهذا جها د بالنفس ورجها د بالمال مردوط لقول سسے الترکوراضی کرو۔

اَلْبُقْ رَبِّ اَسِت ۲۷۲

سر عو و درس کصدجار (۱۰۴)

اكمُ تَرَاكَى الْمَكْرِمِنُ الْبِي الْسُلَامِيْلِمِنَ ابْعُدِمُ وُسَلَّى الْمُنْ الْعُدُمُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُ قَالُوالِنَبِي لَهُ مُ ابْعَثُ لَنَ امْلِكًا نَقَ اللَّهِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَا فَاللَّهِ فَا لَكُو اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ قَالَ هَا لَهُ عَسَيْتُمُ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تقتات لواد قالوا ومَالنَ الْآنقاتِ لَ في سَبِيلِ اللّهِ وَقَدُ اخرجنامن ديارنا وأبنا إناطفكما كتب عكيهم الْقِتَ الْ تُولُولِ الْاَقِلِ لَهُ مِنْهُ مُ مُ وَاللَّهُ عَلِيْكُمُ وَاللَّهُ عَلِيْكُمُ وَاللَّهُ عَلِيْكُمُ وَاللَّهُ عَلِيْكُمُ وَاللَّهُ عَلِيْكُمُ وَاللَّهُ عَلِيْكُمُ وَاللَّهُ عَلِيدٌ مَا الظُّلِمِينَ ١٠٠٠ الْقِلْمِ اللَّهُ عَلِيدٌ مُن اللَّهُ عَلِيدٌ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ الظُّلُمِينَ ١٠٠٠ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ الظُّلُمِينَ ١٠٠٠ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ توجهه بكياب ني الرائل كالبحاعث كي طرف نهي ديجها مولى عليه لله کے بعد ، جب اسول نے لینے بنی سے کہا کہ آب ہاکتے سیا کی ایک ایک اوشا مقر کر دی تاكه بم التذكي راه من رطين واس معنى بيرني كما كما كما كما تمم برلط ائي فرض كمد دى عاست توشاير تم مذلط و- النول نے کہا کہ بہیں کیا ہے کہ بہم نالطین حالانکہ بم لینے گھرول سے نکلے سكيري اورايني اولادول سيعلي سيك كيئه من بجير بان برلمالي في كمه دی کمی توان لوگوں نے روگردانی کی مگرمبت تھوڑے لوگوں نے ان میں سسے۔ اورالتروب جاناسب ظلم كرسنے والوں كو (١٠٠)

اور الدور بوب باسب می ایت کریم جها و کے مئد میں بمنزلت میدی اس بی جهاد الله الرجها دیا الفقس کی ترفیب فی گاری تھی ۔ اور اس بلسلر میں ایک واقعہ کا فرکہ بھی بڑوا ۔ حب کہ کچھ لوگ جہا د کے خوف سے بھاگ کھڑ ہے ، ہوئے مگوالٹہ تعالی نے انہیں طاک کھڑ ہے ، ہوئے مگوالٹہ تعالی نے انہیں طاک کے دیا۔ اور نبی زمانہ کی وعاسے الٹہ تعالی نے انہیں بھرزندہ کیا۔ اس سے بڑابت کو موات وحیات تو ہوا تھا کہ لڑائی سے را و فرار اختیار نہیں کہ نی جا ہیئے ۔ کیونکی موت وحیات تو قب میں تا تی ہے ۔ موت بینے وقت میں بینے وقت میں

و آخیر کاکوئی امکان نیں۔ بچرائی آیت، کے انگے حصے میں لڑائی کا واضح حکم بھی دیا۔ کیونگر ہو قرم جا دسے جی حراتی ہے۔ وہ خلوب ہوکر قور فدلت میں جاگرتی ہے۔ اس جی حراتی سبے ۔ وہ خلوب ہوکر قور فدلت میں جاگرتی ہے۔ اس کے درس میں جہا دہی کے متعلق منظم کا نذکر ہ ہے۔ جہا داکیہ اجتماعی منگر ہے اور اس کے لیے نظیم کا ہونا نہا بیت صروری ہے۔ اس کے بغیر کامیا بی کمی نہیں بگویا ہواں سے اللہ تعالی نے سل فول کے میابی نظا م کے اصول و قوا عد بیان فول کے ہیں اور اس کے طراق کاری وضاحت فرائی ہے۔ ا

ونیا بھرکا سیاسی نظام اجہاعیت سے تعلق رکھتاہے۔ قرآن پاک نے اسلام کے سیاسی نظام خوزفال فراقیرہ کے علاوہ بعض دو سری بور تو رمثلاً سورۃ صف ، سورۃ جح ، سورۃ انفال اور سورۃ تر بہ وعنیرہ میں بیال سیے ہیں بلکہ ان سورتوں کے بعض تقامت تو اس نظام کے متعلق متنقل الواب کی حثیبت سکھتے ہیں۔ بچ نکے یہ ایک اجہاعی مسکمہ اس سیلے اس نظام کو علانے کے لیے حاکم یا آمیر کا تقرر لازمی ہے بنصوصاً جہا و سیاسی کام کے لیے امیر فرح کی ہونا صنوری ہے جس کی سرکردگی میں قوم جا د میں صدیدے سکھے کہنے رکھتے کی دیگر کہا اور صدیت کی دیگر کہا اور میں الدت یا خلافت ہے باب موجود ہیں۔ اور اس بی شمانوں کی راہنمائی کے لیے کہا تعلیم ہے۔ اس مقام براللہ تعالی موجود ہیں۔ اور اس بی شال کے ذریعے اس متعام ہے اس متعام براللہ تعالی کے نیے بی اس کی کہنے ہے۔ اس متعام براللہ تعالی کے نیے بی اس کی کہنے ہے۔ اس متعام براللہ تعالی ہے۔

سيلى نظام

بنالئل صفرت موسی علی السلام کی وفات کے کافی عرصہ بعد کا کسی اسرائیل کے حالات کا زوال ورست سے۔ اگر جہ اس عرصہ میں کہ ہیں کہ ہیں کوئی قبارت سے مطابق بنی اسرائیل سکے اس کے حالات اجھے ہے۔ وہ ب ابن منبہ (کی روابیت کے مطابق بنی اسرائیل سکے مالات بڑی دیر بعد بھڑ نے نشروع ہوئے ۔ اگی میں بھی تفرک کی بیما ری پراہوگئ۔ انبیار کی فافر انی اور اُئی کا قتل قرآن باک میں مرکور ہے ۔ فتق و فجور بہت بڑھ گیا ہجی طرح اس ذما ندمین کما فول میں ہرقسم کی برائیاں بائی جاتی ہیں اس زمانہ میں بنی اسرائیل طرح طرح کی خابوں میں ملوث سقے جب وہ نی کو چھوڑ کر بدی کی طرف دا عقب ہوگئے ، تو اُئی کما زوال شروع ہوگیا ۔ اُس زوانے میں عوالے شری کا قتی ہیں اس زمانہ میں اموائے ، تو اُئی کے خابول سے بی انہوں سے بی اسرائیل طرح طرح کی خابول میں موث سے جب وہ نی کو چھوڑ کر بدی کی طرف دا عقب ہوگئے ، تو اُئی کما زوال شروع ہوگیا ۔ اُئی زوانے میں جاتھ بڑی طافتور قوم تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل

كهرست سدعلاقول بيقب كرابار به قوم بني اسائيل كى قربي بهسايدهي، لهذا وه اسانى سے ان ريغالب اسكيران كيم رول وقل كيا عورتول كولونديان المائيلي روايات من المسبع كرعما لقرسة تسبب منزار نوحوان تطلبول كولونكراك بناليا-

بهضرت بموكل عليالسك SAMUEL)

مورت مورئ على السلام كي بعد نبوسة ، كاسلى المضرسة ، طرون على السلام كى اولادمي عاری را بعنی که لا وی خاندان مین کونی نیکسید، آوی با تی مذرا به تمام سکے تمام مرونالائق اور نابكار يتعيد البك نيك اومي دتمنول كم مقابله من ماراكيا ،اس لي بيوي اس وقت عالمه تحقى وقحط الرجال كيے اس زمانه میں اس عور سیفے عالی كه مولا كريم إسبھے نيالے اصالح بياعطائه وانفاق كى باي كرالعُرْتنا لي نه السيم عاعطا كرديا بمهام السي الماعطاكرديا بمهام السيماني با سمومل رکھا. میخبارتی زبان کا لفظ سیمے میں کامعنی سیمے کہ العثر تعالی نے وعا کوسٹ لیا اور عباعظ م يكويا به لفظ اماعيل كامهم عن است حب بداط كالرام إن العلمان لل نع السيني بنايا اس بريريك النارل فرط في رير وتعربوبان موم المسيدي عين المالي المالي كالمالي المالي واو وعليه لله مميح علياله المسكرا في الما أنير وسوال ميليم بعورة موسية السك بعد حضر عيسى عبيه السلام المهروي لاست حويني اسائيل سيعة اخرى نبي مي والعرض إنبي امرائل لين نبى موئل على المركب باس بربن المقدس جمع بوسئے اور ائن سسے درخواسسند، کی کرہا سے سیلے طبعہ با بئی ہا المیم مقرکریں جس کی سکردگی ہیں ہم وہمن کا مقابلہ مرسك البنے محصوب نے بہوستے علاقے والیں سالے علیں۔

ارث وموتاسيد. آك حرتس إلى المصلاح فاكبني السكاري لمون كعيد موسى کیا آسید سفے بنی اسرائیل کی ایک جماعست کی طرف نہیں دیجھا موسی علیالسلام سکے بعرا إذ قالق لنبسي لله حرائعت كنامرك أحب النول تبين كها كربها كي بياي الميريا بادشا فه هركوين جس كى سركردگى مي نفنات في سيبيل الله مم الشرى راه من حبا وكرس -

لفظ ملک وسیع معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ عربی زبان ہیں ملک، سردار افظ ملک استراکی استراکی استراکی استراکی میں استعال ہوتا ہے۔ جبیا کہ حضرت عبرالله بن عمر السامی عمر ا

پاس کچه لوگ اَستَ ، اپنی الی حالت، کا تذکر کیا اور مدد کی در تواست کی وسنسر مایا اگر تم چاہتے ہو تو تم اور اگر جا ہو ، تو تا ہوں ، اور اگر جا ہو ، تو تا ہوں ، اور اگر جا ہو ، تو تا ہوں ، اور اگر جا ہو ، تو تا ہوں ، اور اگر جا ہو ، تو تا ہوں ، اور اگر جا ہو تا تھا رہ جا ہو تا تھا ہو تو صبر کر دو کیو کے صبر کا نتیجہ تا خرست میں مہترین ہوگا ۔ جنانجر اُن تو گوں نے سوال کھے نے کی مبجائے صبر کو لیندکیا ۔ بیا تو مک نمون کا کھا ہوا ہے ۔

میر مک نمون حاکم استعال ہوا ہے ۔

ایک اور تحص آبا کے گامیرے مالات بہت نواب ہیں میری کچردر کریں
اب نے فرمایا کیا تمہائے پاس مکان ہے ، کیا ہے ۔ پھر لوچیا تمہاری بیوی ہے اِس کے نام میں کے دریافت کیا ۔ تیرے پاس کوئی خادم بھی نے کہا کہ ہاں بوی فیمی ہے ۔ بھراپ نے دریافت کیا ۔ تیرے پاس کوئی خادم بھی توان نے دریافت کیا ۔ تیرے پاس کوئی خادم بھی توان نے دریافت کیا ۔ تیری بوجی اثبات میں جواب دیا بحضرت عبدالٹرین عمرا نے فرمایا ۔ کہ تیری بوجی موجود ہے ۔ فدمت کے بیلے لوکر کھی ہے ۔ تو بھر تو پاس میں موجود ہیں ۔ قریم تو کیس افقیر ہے ۔ آنٹ مِن الْم فُلْ لِلَّ تُولْو با دِشَا ہوں ہی سے ہے مطلب یہ کہ نوٹوشیال اور سے جس کے پاس ضروریات کی یہ چیزیں موجود ہیں ۔ وہ مکہ للے نے کامسی ہے ۔

برطانع بی زبان میں مکے مختف معانی ہیں جن میں بادت و یا امیر بھی شام ہے مار میں میں بادت و بنا میں ہوج صاحب اسر بیعنی حاکہ وقت بھی مراد ہے بہ کھی طوکیت کا بوتصور اس وقت دنیا میں ہوج ہے ۔ اسلام مرکز اس کی آئیر نہیں کہ آئے ہم سمجھتے ہیں کہ بادت وہ وہ ہے بوکسی
مک کے ہربیاہ وسفید کا مالک ہے ۔ بوجا ہے کورے اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر
افظ فا نون کا ورجب رکھتا ہو یہ گھر طوکیت کا یہ تصور غیر فطری اور اسلامی تعلیم کے
مرار منانی ہے اور وکھیٹر شب بھی اسی حاکمیت کا نام ہے جس کی اسلام اجازت
نہیں دیتا۔ اسلام نے بینے مانے والوں کو شورائی تظام میں بین سے مطاکعہ ہے ۔ اسی
ملسلہ میں السر تعالی نے بہت ہی آیات نازل فرمائی ہیں ۔ جن کے مطالحہ سے
واضح ہو آ ہے کہ اسلام کا میاسی نظام (POLITICAL SYSTEM) کیا ہے۔ اسی طرح مثلیا نول کی

ر کیا ہے۔ موکمیت تصور جماعت کن اوصاف کی حامل ہونی جاہئے۔ اس کے حقوق وفراکفن کیا ہوسکے وغیرہ وغیرہ مگرافسوس کہ اموی دور کے بعد سلمانوں میں بھی غیراسلامی تصور ملوکیت ساہرت کرگیا۔ اور رہ اج بھی سلمانوں میں موجود ہے۔

بهار به فربین زمانه می سوم دری فضل حق مرسی خاصل آ دمی بوسی می به زمین و مکانات کی صورت میں لاکھول کی جائیا فرکسے الک شھے ۔ انگریزی دورمی اسمبلی کے ممير تصے مسر کاری ملازمرے میں نسیکے کھی سے منگرانگریزوں کی غلامی کا طوق آثار كران كے خلاف جها دیں شامل ہوسگئے معلس حارسے نسکک ہوستے۔ زین و مكان مرجيزالندكي راه مين قربان كمردي بهني كحرائن كاجنازه مجلس كوارسكي دفترسس الخطايا كما والب نسه بسير المستحمي المن يمن يتن من المحلوث المالم كالمبرسة طيته يريصي اكب نهايت عمره كأب سب فرقد دارست سكے خلاف كاب تھي، مورق فالخرى تشريح فلمندى -أب نے لوكيت كے تعلق ایک نهایت عمرہ بات كی ہے۔ فرانے ہیں یا افسوس کر بنوامیہ کے بعد سلانی انوں نے اسلام کا اجتماعی ورشورائی نظام حصور كراس كي عكر شهنشام بيديه كالأط بحيادياسه، وه كوكيت اورشهنشا بيت بوقيصر وكسرى كاطره انتياز تفااور حس كومنان في كالمسال النزتعاك الناز تعالي النازي النا منی کومبعوسند، فرمایار بهی نظام اینی لوری آب و تاب کے سائھ مسلما نول میں تھے

کابل کے امیران الشرخان برحوم کاباب المیر عبدالشیرخان برحوم بھی پنے وقت
کابادشاہ تھا۔ اس کے علق مصرت مولانا عبدالشرندھی کے کھے ہیں۔ کہ آخری دور
میں اسکی حالت اس حد کم پنیج بہتی تھی۔ کم متعدد بیویاں ربین صدیویاں) محصے کے
اوجو دستر لھیٹ کوگوں کی بہو بیٹیوں بیا بھے ارتا تھا۔ الیا عیاش آ دمی تھا۔ بڑی حیثیت
کا اکک نفامگراس قسم کی حرکتیں شہنشا ہیت کا خاصہ بہوتا ہے۔ آخروہ قبل ہوا امگر
قائل کا بید بھی نہ جل سکا۔ باتی نوالوں اور بادشا ہوں کا بھی بی حال ہے۔ نواب حیکیا جمہراتواس وقت اس نے بھی تقریباً لوسنے دو ہو تورتی (داشتہ) انکھی کر کھی تسی۔
حب مراتواس وقت اس نے بھی تقریباً لوسنے دو ہو تورتی (داشتہ) انکھی کر کھی تسی۔

جاعت کی اہمیت

بهرحال بني الرئيل سنع فضرمت ميمول سي كها مكرامي بهاست سيل كوري المه سرار يا ملك مقرر كروس بيس كى كان مين ميم وتمن سي جنگ كرسكين - اگريداش وقت الله کے نبی وجود شخصے مگروہ کافی اور مطاور کھزور ہوسیکے شخصے اور جنگ مین فنس ننیس مشركت سيمعندور يتحف البته برايات جينے سكے بيلے وہ كافی يقے اله اللي قوم نے عرض کیا کہ جا کے لیے کوئی قابل میم قرکر دیں ، جوجنگ میں ہاری قیاد ست مرسکے۔ ظاہرسے۔ کر جنگ۔ کرسنے سکے سیاحت کی صنرورت ہوتی سہے۔ ادر اسلام مین جماعدت کورنری ایمیست علی سبے بیما بحست کے بغیرسیاسی نظام مل بى نيس كا - بيد فراي لا آسك م إلا بالجماع يون جماعت كي بيام كولى تصورتهي اورك جماعة إلا بالذهب اوراميرك بغيرها عست كالى الدير اسى سيد فرايا كرسفرس اكبلا أدمى نه جائية السك السكام المقر جما محسن بوني جاسية منبطان مسيم منظمتن كي تعافر جاعت ب اور اكر جار آوى جمع بوجائي ترفرايا خير الجماعات اربعا بهترجاعت جاراً دميول كي ب اسى بيد فرايا كرجب مفري روانه بوسني سي تو ایت بن سے ایک کوام مرتقر کرلو، اسٹی سرکروگی میں، اس کی براسے مطابی محاکرہ۔ الفرادى حالت بين شيطان سكي غلي كاخدشرسب اس سبير فرجي محينبت جماعت اختبار كردر شيطان سكے تشرسسے محفوظ دم وسكے ۔

نبی ورقوم میم کالم

مِنْ حِيَارِينَا طَالانتُهُم سِينَ كَصُول سِينَ كَال شِيك سَيْكَ بِي . وَثَمَن سِنْ بِهَارى زبين اور ہائے مکانات مرفیط میں میں اولادوں سے عبر کردیا سے۔ ہاری عور توں کو لوندیاں اور بجوں کوغلام بنالیاسے۔ اب نہ لطسنے کی ہما سے باس کوئی وجربا تی نہیں رہی ۔ لہذا ہم صنرور سابنے وحمن سے جنگ۔ كرين كے. آب ہائے ليامير شكم فركردي -بنى الرئيل كے اس قدر اصرار كے بعد فَلَمَّاكُتِبَ عَكِيْهِ وَ الْقِتَ الْ بنى الرئيل كى جب الن ميدالل فرض كردى كنى، قولُقُ الله قبلت لله مِن هُ عُرِ هُ وَان مِن سِس ابج قلیل تعاد کے سواسی لینے وعدسے سے پھرسگئے ۔ انہوں نے بھا دسسے مزمولیا ۔ اس کی تفصیلات الکے رکوع میں اربی ہیں . تاہم آگے وہ بیان بھی اُر فیسے بجس میں تھوسے لوگوں نے ہمدست اور داخروی سے وہمن کامتھا بلرکیا اور مجروہ غالب آسے۔ أج منهانول كى عالىن بھى اس زماسنے كيے بن اسائيل سسے مخم خواسب نہيں۔ دنيا بحرسة بمانوں کے حالات اس قدر بھرسے ہوستے ہیں کر اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ۔ وجہ ایک ہی سے کہ جہا د سے روگرانی کہ سے ہیں۔ دوسروں فحصے دست نیکر مِن مِكْرَائِسِ وسن وسن وگريان مِن واعوركرين فلسطينيون كيسانهكيا مجهره سے۔ان کی ہزاروں لڑکیا ن غیر کموں سکے قبصنہ میں طاق کئی ہیں۔ انہیں سے نے سکے سیلے زمین بهکوئی تھے کا ندمیسرنہیں ارواسیے۔ فلپائن کی عیسائی اکٹربیت سنے مسلمان اقلیت كاع صدحیات ننگ كرد كهاست و و منكانول كوماروتعنی واكوسكين مي والانكه و ه بیجا سے قبل تعارفیں ہیں مگرانہیں بھی سینے کاسی نہیں دیا جار ماسے . قبرص میں بھی مسلانون كايبى مال بوركاسهد صرفت جنرسال سيكے جاليس مزار قبرصی تركو آن كوشمه كرد دیاكیا و اسب امهنول سنے ايک جزيرہ میں بياہ سنے رکھی سسنے منگرعيها کی قوتیں انهيں ولم ل محبى المحصانهيں و تحصينين ان كى تيم بيست كركسى طرح ان كو تلجي وعلي كرسك إن كي تمعين كوضم كروبا ماست ر فرمايا وَاللَّهُ عَلِيتُ مُ إِللَّهُ عِلَيْ السَّرَتِعَالَىٰ ظَالَمُولَ كُونُوبِ مَا نَتَاسِمِ عَلَمُ الْمُولُ وَوُبِ مَا نَتَاسِمِ عَلَمُ الْمُولُ وَوُبِ مَا نَتَاسِمِ عَلَمُ اللَّهُ وَعُولُ اللَّهُ عَلَيْ السَّرَتِعَالَىٰ ظَالْمُولُ كُونُوبِ مَا نَتَاسِمِ عَلَيْ السَّرِيعَالَىٰ السَّرَتِعَالَىٰ ظَالْمُولُ كُونُوبِ مِا نَتَاسِمِ عَلَيْ السَّرِيعَ النَّا السَّرَتِعَالَىٰ ظَالْمُولُ كُونُوبِ مِا نَتَاسِمِ عَلَيْ السَّلَّا لَيْ السَّرِيعَالَىٰ ظَالْمُولُ كُونُوبِ مِا نَتَاسِمِ عَلَيْ السَّلَّةُ عَلَيْ السَّلِيمِ لِينَا السَّرِيعَ النَّا السَّرَاعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ السَّلَّالِيمِ اللَّهُ السَّلِّي السَّلِّي السَّلَّةُ عَلَيْ السَّلَّةُ عَلَيْ السَّلِّي السَّلِّي السَّلَّةُ عَلَيْ السَّلَّةُ عَلَيْ السَّلِّي السَّلِّي السَّلَّةُ عَلَيْ السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلَّةُ عَلَيْ السَّلِّي السَّلَّةُ عَلَيْ السَّلِّي السَّلَّةُ عَلَيْكُ السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلْقِي السَّلِّي السّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلْقِيلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلْقِي السَّلِي السَّلْقِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي

ظلم بردل بوتاسيد اورجها دسسة جي جرا تاسيد و وخود يمي كوني اجيا كام نديس كركمة بكراني كى طرف رغبت ركھاسىيە اس سىيەلىھے نظام كارفع نىدى كى دائى سىلىلىدار ظالم بن اس قسم سکے مولولوں مشائح ، امیرول انجوں سسے اجھائی کی کیا امربر ہوکئے سے البتنه اجهائی کی امبیرعاد ل شخص سسے ہوئے ہے۔ وہی نظام اسلام قائم کر پکتا سہے۔ وہی بهادكريكاسب اور قوم كوذكت سينكال كرعزت وأبروكي زندگي ديركاسب اس ايك مبلر والله عن المعلى الظلم بن بن ال سب بيزول كي طرف إثاره سهد . الم ببطناوي منافقين كم تعلق سلطة بن يجب انهير كهاجا تاسيد. كه زين مين فنا وتذكرو، تو وه كينة بي كرم تراصلاح كرسنة واليم ، الترتعالى سنة ال الراز فاش كرست بوسب فرايا الأرافيها في هستوالمفسيدون اصل فعادى بى لوك بين ان كا اصلاح كا دعوسال محض فريب سب . كفر شرك معصيت ، صرود النتركو تورنا، برعت كالجرار، بورى، فاكه، قالى، دويسرول كي كاضباع وغيره مسبطم كي مختلفت شاخبين بن وظالم سي اسي است است العالى مزدمول كد البترجب عاول حاكم أست كا ، توتمام برائيال فيم مروعائيل كى من وعدل كا دور دوره موكا كه عدل نط م اسلام بي سب المان المان المان المان المعنون على المسد روايت المان جارستولول مه قائم سب تعنی صبر عرل اجها د اور لفتن الهذا عادل تخص کے ایمان کی گوای دی طانى سبے - اور ظالم اومى سبے ايمان اور كافر ہو تاسبے ۔ اسى سبلے فرمایا واللّٰے عَلَيْتُ عِيْ بَالظُّلِمِ بَنَ السُّرِّعَ لَى ان ظالمول كواجعى طرح جانته -

البقت ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢

سیفول سیفول درس کیمد پنج (۱۰۵)

وَقَالَ لَهُ مُرَنِيهُ مُرانَّ اللهُ قَدُ بَعَثَ لَصُمُ طَالُوْتَ مَلِكُ مُنْ اللهَ اللهَ الْمُلُكِ مِنْ اللهَ اللهَ الْمُلُكِ مِنْ الْمَالِ فَالَ اللهَ اصْطَفْ لُهُ عَلَيْكُمُ وَلَهُ وُلُونُ اللهَ اصْطَفْ لُهُ عَلَيْكُمُ وَلَهُ وُلُونُ اللهَ اصْطَفْ لُهُ عَلَيْكُمُ وَلَهُ وَلَا اللهَ اصْطَفْ لُهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ ا

بينك اسمير تهاك يدف نانال بن اگرتم ليين كفت والديو (١٢٠) كدشته ورس بربان موجيكسب كرمه صرمنة موسى على السلام ك بعري الرك من بھار بیار موگیا ، وو معلوسی موسکے ، دہمن سنے ان سے برت ساسے علاستے پر فبضهرك ان سيخول كوغلام اورعورتول كولوظهال باليا-ابنول سنيني وقت تصنرت مموكم على المست عرض كيا كم ماسيد سيد كوئى إدانا ومعركردي، حب کی سرکر دگی میں ہم وہمن سے جنگ کر سکے لیٹ کھوٹے ہوستے علاقے واس سلطيس اوركين كهرول كولوسك كيس نيز ليني مردول اورعورتول كوديمن كي غلامي سے سی سی دلائیں۔ ان سکے نبی سنے فرمایا کر دیجھنا کہیں سینے وعدسے سے بھر نرطانا النول سنے وعدہ کیا کرالیانیں ہوگا۔ ہم آب کی طرف سے تقریبے کیے بادشاہ بالمبری اطاعت کمیں سکے۔ آج سکے درس میں سنی اسرائیل سکے سلطانو بادشاه سے تقرر اور بنی اسرائیل کے انکار کا بیان آر دا سے۔ ارشاد مونا ہے۔ وقال کھ ہونی ہے اُن کے نبی نے بنی اسلیل سے كہا إِنَّ اللَّهُ قَدْ لَهُ بُعْثُ لَحْتُ لَحْتُ مُو طَالُوكَ مَا مُولِدِ عَالَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ نے تہا اسے سیے طالوت کو با دشاہ مقرر کیا سے۔ لہذا تم اس کی سرکر دگی میں ابنی تنظيم فالمم كردوا ورميروهمن سيحها وكهرو مكراس قوم ك اسوده حال لوكول كوطالو كانتخاب بيسندنايا - فالمحاسف الكانيكون لدالمكك عكيناطالوت بهارا بادشاه سیسے بوسکتاسیدے وہ توغربیب اور محمز ورجیتیت کا مالک سے وہ ہمارا بادشاه بنن كالل نبين و يحن أحدق بالملك من المسال سعازياده بادن ا بني كابماراص سبے - وَكَ حَ لَيُ اَتَ سَعَتَ الْمَالُ ان كَ يَاسَ إِلَا ان كَ يَاسَ لِمَالُ بھی تنیں سبے۔ وہ مالرسرداریا امیرسنے سکے باکل اہل تنیں سبے۔ دراصل حضرست مولى على السلام سك بعد با دشابى توزيا ده تربيودا سك خاندان مي مهى جن بي سي صفرست موساع كالسلام يحى سقه . اور بنوست زياده تدلادى خاندان مي

رى جن سست مصنرت في رون عليالسلام ستھے۔ بيرطا لوت بن كن مصنرت يوسوغاليا

دبطرآيات

طانوت لطو یادشاه کے جیوسٹے بھائی بن این کی اولادسے تھا اور برنسبنا جھوٹا خاندان سمجھا جا آسہ مگر صفرت سموئل علیالسلام نے اللہ کے حکم سے کسے بنی امرائیل کا بادشاہ مقروفرا ویا ان کے ن ندان کو دیگرخاندا نوں کی طرح عزت حال نہیں تھی، یہ کم ترلوگ تھے بنور طالوت کیٹر رینگنے کا کام آر تا تا یعیف کتے ہیں۔ ارتی تھا۔ بدنا بنی امرائیل اس سے لطور امیر تقرر پر رضامندنہ ہوئے۔ وراصل مالی نمزور ٹی بوت کو ایم کرر نے ہیں جمیشر کا وط دیا کہ تو تو جاری قوم کا گھٹیا اومی ہے۔ تیرے پاس ند مال و دولت ہے۔ نہ زمین و مکانات ہیں۔ نہ سونا جا ندی ہے۔ تو نبی کے ہے ہوگتا ہے۔ بہی چیز طالوت کو باؤنو مکانات ہیں۔ نہ سونا جا ندی ہے۔ تو نبی کے ہوگتا ہے۔ بہی چیز طالوت کو باؤنو مکانات ہیں۔ نہ سونا جا ندی ہے۔ تو نبی کے ہوگتا ہے۔ بہی چیز طالوت کو باؤنو مکانات ہیں۔ نہ سونا جا ندی کے درخص قوم کا ایک اور فی خروم تھا۔ اور دنیاوی

امیریکم کدنے سے انکار کردیا۔ امیریکی نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ کم عض مال و دولت یا علی خاندان کا ہونا میری صوصیا

بى الارت سكے سيال في نهيس ملكواس كام الكے سيالے الله تعالى سكے إلى تيم اصوام قربي جن کی بنام برکسی محص کوا مارت سے عہدسے بیدفائز کیا جا تاسیدے برسب سے بہلی ہات جربيم برسنكى قال إن الله اصطف الديكة استخص كوالترتعاب المستخب فرا اسب لهنزاس میکسی کے ذاتی اختلاف کو دخل نہیں ہونا جاسیے اور دوسری ب يه كروزاده بسككة في المعلوم والجسشرة الشرسا استعلم ورحيم من ومعسن ومى سب يعنى اسي بينونى سب كروه علم بي هي تمسيدزياده سبد اورجها في طاست مسكے كحاظ سسے هي تم من سسے زيا وہ قوي سبے بهال برعلم سسے مرادمياسي علم تعنی نظام حکومت علامے کی صلاحیت ہے۔ جہان کم رہنی علم کا تعلق ہے۔ وہ تونی کے باس تمطاء المم الترتعالى في سياسي علم طالوت كوعطاكيا تما والمبرك بين في في طور بر صحبت مند بوناجي منروري سبد كيوبكه تخبر صحبت منديا بيار اور لاع بنخص نظام محمن كوبطرلق احن النجام نهيس مسيم كالمالوت تتبسس سال كاوجهه نوجوان تها . فدأور اور صحبت مندتها ولهذا النرتعالي في السياس كام كي المنتخب فرايا تها وار اس انتخاب ميكوني اعتراض نهيس بوسكتا بخار سي الشرقع الشرقعالي سنية ما م انبيار كو نبى منتخب فرمايا اسى طرح أس ف طالوت كوبا دشامت كے بلے منتخب فرمايا -بعض او فامن السُّرِنعالي عليفه كانتخاب تهي تؤدكر تاسب صبيع ونها مرب مس يمك المرادم على السلام تصرابي حيام في الأمن خديف خديس زمين من ظیفہ بناسنے والا ہول بحظرت واؤ وعلیالسلام سے تعلق فرمایا سیادا و دراسیا جَعَلْنَكَ خَلِيفَ لَهُ فَي الْاَرْضِ لَهِ وَوَ وَعَلِيرَاللهم مِم سَلَى الْكُورِين مِن خليفرنايا سلنان علياله لام كى خلافت كا ذكر يحى أ تاسيد. يونكاب وحي كاسل وتيكاسي والسال من اس سيد اس بيرتومكن نهيل كم ملت اسلاميه سك سيد الترتعالي لنوكسي كوغليف منتخب فراحيد راب ظيفه سك انتخاب کے سیکے تک ایک صورتیں ہیں۔ مہلاطرافیۃ توریب کے کہ محجار، دانا اور صاحب مل وعقد مشکمان خود خلیفہ کا انتخاب کریں بحس طرح مصنور علیالسلام کے صاحب مل وعقد مشکمان خود خلیفہ کا انتخاب کریں بحس طرح مصنور علیالسلام

خليفر كانتخاب

بعد لوكول في في صديق اكبر اكبر اكبر كانتخب كياتها - انتخاب كي دورس صورت برسب كخطيفه خودانيا فاستبين مقركه في عياكه من الوكيم صديق في المست عمرة كو مقررفرا يا تفاريه يهى درسن سب كفليف توديق ترين فحص كواس كام سكسان امزد كريسه اورتبيس صورت برسب كركوني تخص طاقت كم زور مي خود اقترار با خلافت كى باك دورسنها لى عن اس طرح مسندا قتدار برأسنه والاتحض اكرالمندتعا کے احکام کے مطابق حکومت کانظم ولئی جلاستے۔ توبیمورت بھی قابل قبول ہے۔ خلافات كيمها كرم الم اسلالم مي خلف نظريات باسته جاستين -الم سنت والجاعب كے نزد كيسم كمانول كى جماعت بدواجب سبے كروہ خليف كانتخاب كرين واكتروه التداوراس كي ربول كي احكام ميمل كرناست توصيك ہے۔ دربرشکانوں کی ہی جماعت اسے عزول بھی کرسکتی سینے ۔ کیونکو خلیفہ کھی کیا۔ انسان موتاسبے اور وہ محتمع کلی کریسکنا ہے ۔۔۔ ببخلاف اس محضیم کاعقیده برست علیقریاام معصوم بهوتاسب اوراش كانتخاب من ماندالت بهوتاسب اس كى فلافت تقل بوتىسب

اوركوني أسي عزول نين كريكا ـ عالانكرير عقيره درست ننيس سيد - خارجي يه عقيره سخفت بس كرماكم صرفت فداتها لي كي ذات ہے۔ فليف كي فزرت ہي نہيں ؟ ر عقیره معی ماطل سید

خلیفہ کا انتخاب اس قدران مم کارسے۔ کر صنور علیال کام کی وفاریت کے بعرصحابه كرام ني ببرك اسب كفن دفن سب ببلے سطے كركيا -كيوكر مارجاعى كام من امير كي طنرورت بهوني سب اور بجيرتمام اموراس كے احکام كے تخت اتجام ميك علست بي رابود و دينرلف كى روايت مل سب كرجب بين أوى مفريدوان بهول توسین سے ایک کوامیر بنالیں : اکس فرکے تمام معاملات تنظیم سکے مخىن على مول -

مولانا عبدالته منطق اسی آمیت کی تفییر می فراستے ہیں کہ جولوگ عزت و آبرتی زندگی بسر کونا چاہتے ہیں۔ انہیں جا ہی گی کہ ملک کا نطام لیے باہمتوں میں دیں ہج المسرت الی کا فالن ان ندکر سکتے ہو تو دا کیا ندار اور عادل ہوں ہولا افتری ذرائے بئی کہ جو تو دا کیا ندار اور عادل ہوں ہولا افتری ذرائے بئی کہ آئ کے بئی کہ جو ممالک میں اسلامی نظام نا فذہو مرکز جب محومت منتخب کرنے کا وقت آتا ہے ۔ تو ہمین اسلامی نظام نا فذہو مرکز جب محومت منتخب کرنے کا وقت آتا ہے ۔ تو ہمین منتخب کرنے کا وقت آتا ہے ۔ تو ہمین منتخب کرنے کا وقت آتا ہے ۔ تو ہمین منتخب کرنے کا وقت آتا ہے ۔ تو ہمین منتخب کرنے کا وقت آتا ہے ۔ تو ہمین منتخب کرنے کا وقت آتا ہے ۔ تو ہمین منتخب کرنے کا وقت آتا ہے ۔ تو ہمین منتخب کرنے کا وقت آتا ہے کہ ان کہ ان کہ ان کرنے کے دور کو میں خوالی میں اسلامی نظام کے دور آتی منا دکو قربان کرنے ۔ اس کے دول میں خدا کا مرائی ایونا چاہ ہے ۔ جو قومی منا و پر ذاتی منا دکو قربان کرنے ۔ اس کے دول میں خدا کا خوف موادر آخرت میں محاسبے کا درجو و صرف الیے لوگ ہی النہ کا قانون جاری کر سکتے ہیں ۔ دوج جب پارلیمنٹ میں جائیں تو سربراہ مجمی سے جمعت کریں گے ۔ اور قانون جو میں گانون جو میں ۔ دوج جب پارلیمنٹ میں جائیں تو سربراہ مجمی سے جو منتخب کریں گے ۔ اور قانون جو میں گانون جو میں گئیں کو میں گیا کہ کر سکتے ہیں ۔ دوج جب پارلیمنٹ میں جائیں تو سربراہ مجمی سے جو میں کے ۔ اور قانون جو میں گئیں کر سکتے ہیں ۔ دوج جب پارلیمنٹ میں جائیں تو سربراہ محمی سے جو منتخب کریں گے ۔ اور قانون جو میں گئیں کو میں گے ۔ اور قانون جو میں کے ۔ اور قانون جو میں کے ۔ اور قانون جو میں کر سکتے ہیں ۔ دوج جب پارلیمنٹ میں جائی تو سربراہ مجمی سے دور جب پارلیمنٹ میں جو میں کر سکتے ہوں کر سکتے ہوں کو میں کر سکتے ہوں کر سکتے ہوں کو میں کر سکتے ہوں کر سکتے کی دور سکتے ہوں کر سکتے کی دور سکتے کر سکتے کو سکتے کو سکتے کی دور سکتے کی دور سکتے کر سکتے کی دور سکتے کی دور سکتے کو سکتے کر سکتے کی دور سکتے کے دور سکتے کی دور سکتے کی دور سکتے کر سکتے کر سکتے کی دور سکتے کر سکتے کی دو

مولانا عبليرمندهي مولانا عبليرمندهي

ہوستے بھی الندمولانا محوالحن کے دوست ور دنیق الی کی طرح انگریز سکے خست، وتمن تھے، آپ نے قیروبند کی صوبتی بھی مرداشت کیں۔ حبب مولانا عبيراللر من محصيل علم كيسيلي مندوستان عاسب فق - تو مضرب خاصبحرصديق أفيان كيحقين دعاري كمالترتفالي وأكوكسي يجعالدن کے پاس بیجا مسے السّرتعالی نے دعا قبول فرائی۔ اور سیلتے سیلتے مولانا مندھی دارالعکوم ولوبنر بهنج كرمضرت مولانا مشيخ الدنه كي غدمت من بهنج سنت مجله علوم اسب عصل کے۔ اور حدیث کا درس صنرت مولا نارسٹ پاحمر تنظیمی سے تنظیمہ میں جا کر لیا آب مرسه دادبند کے سربیست تھے مگر قیام گنگوہ میں تھا۔ مولانا سندھی کی فراست كايدعالم تفاركه خود تنحصته بسركه علم مبارث كى كتاب ملري صرفت دو تحصنط مي مراح لي اورصحاح كسستهم سيدابن ماجه أورنساني دودن مين حتم كمدلي يجبب آسيبه كمم حكل كرسك والبرسين ببرصاصب سك كل سنج تومعلوم أوا كرخوا جماص واست پاہیکے ہیں۔ آب سنے آخری وقت میں کینے دونوں شاگردان کووصیت فرائی تھی۔ كرجب عبيدالطر والبيس كية. تواسد اينا بطائمجها وينانج ان دو بزركول سنے ای می ایسی کی می فقست دی .

مولانا منرصی خود فرایا کرتے تھے۔ کر اللہ تعالی نے تھے پر بڑا اصان کی کہ تھے۔ کم اللہ تعالی نے تھے پر بڑا اصان کی کہ تھے۔ کم اللہ تعالی استاد میں مولانا محروا کوئی کی خدمت میں رہ کر اسلامی سیاست اور حکمت تھے یہ بینے المہ رہ سیاسات کے بہت بڑے اہم تھے مولانا مندھی کا جھوٹا سا قدم گھ اللہ تعالی نے ان میں وہ صلاحیت رکھی تھی کہ انگریز جیسا جابر حکم ان آپ بہت خالفت تھا ۔ آپ کے بیجھے ہروقت جاسوس لگے سہت جابر میں اور کہ معظم میں رہ اکن فیریہ ہے۔ عرب حکومت نے بھی سیاست میں حصد لینے پر بابندی لگا رکھی تھے۔ اس کے باوجرد انگریزول کو ہمیشہ سیاست میں حصد لینے پر بابندی لگا رکھی تھی۔ اس کے باوجرد انگریزول کو ہمیشہ اُن کی طوف سے طوفان الحظے کا خطرہ رہتا تھا۔ انگریزوں نے ایک مولوی کوجا کوگا کے لیے مکے ملکری کو جا کوگا کے لیے مکے ملکری کو جا کھی کے لیا تہ میکے مرکز میں کا مقام ہے کہ اللہ کے لیے مکے ملکری کو بالے کے لیے مکے ملکری کو بالے کے لیے مکے ملکری کو بالے کہ اللہ کے لیے مکے ملکری کو بالے کے لیے مکر ملکری کو بالے کے لیے مکے ملکری کو بالے کہ سے کہ اللہ کے لیے مرکز میں کے اور میں کا مقام ہے کہ اللہ کے لیے مکے ملکری کر بالے کے لیے مکے ملکری کو بالے کو میں کے ایک میں کے ایک میں میں کے ایک میں کو بالے کو میں کو بالے کو فرای کر بڑے کے افروس کا مقام ہے کہ اللہ کو میں کو بالے کو میں کے ایک میں کے ایک میں کو بالے کے ایک میں کے کے ایک میں کو بالے کو بالے کو میں کو بالے کو میں کو بی کو بالے کو بالے کی کو بالے کو بیا کی کو بیا کی کو بیت کو لوگ کی کو بیت کی کھی کو بیت کو بیت کے کے لیے میک کو بیت کی کھی کے کے ایک میں کو بیت کو بیت کی کھی کے کے بیت کو بیت کی کھی کھی کی کھی کھی کے کے بیت کے بیت کو بیت کو لوگ کو بیت کو بیت کی کھی کے بیت کو بیت کی کھی کے بیت کی کھی کے بیت کو بیت کو بیت کی کھی کی کھی کے بیت کو بیت کی کھی کے بیت کی کھی کھی کے بیت کی کھی کو بیت کو بیت کی کھی کھی کھی کھی کو بیت کی کھی کھی کھی کھی کے بیت کی کھی کھی کے بیت کی کھی کھی کھی کے بیت کی کھی کے بیت کی کھی کھی کھی کے بیت کی کھی کھی کے بیت کی کھی کھی کے بیت کی کھی کھی کے بیت کے بیت کے بیت کی کھی کھی کھی کے بیت کے بیت کے بیت کی کھی کے بیت کی کھی کے بیت کے بیت کی کھی کے بیت کے بیت کی کھی کھی کے بیت کے بیت کی کھی کھی کے

کے گھر میں جی میرا بیجیا کر سب ہو۔ تقیسہ ہندسے باریخ سال قبل آپنے گلکۃ میں تقریر کریت ہوئے کا کہ میں تقریر کریت ہوئے کہ کا تھا۔ کہ میں سنے انگریزی ملطنت کی جڑی تھو کھلی کر دی ہیں ، اب یہ اس مک میں نہیں رہ سکتا ، اگریز زیادہ عرصہ ہندوستان میں عظمر گیا تومیری قبر بری تقوک دینا کہ تھے جھو ہے کہ تھا ۔ مگراس کے بعد دوسال کے اندر اندر انگریز کو مہندوستان خالی کرنا بڑا۔

شرائط فلت سمر *لط فلا* 

جيباكراس أبيت سي واضح ب كم خلافت كم يا على خاندان كا مونا اور خلیفرسکے پاس ال ورولت کا ہونا کوئی تشرط نہیں سے میکہ اس آبیت میل لا تعالے سنے طالوست کی جوصفاست بیان کی ہیں۔ وہ بیہیں کے علم اور محست کے کے اظے سے وہ را سيع بهترتها ورمجري كرالترتعالى سنع وأسعاس كام كم يسكي تفاواى یدام الدیجر جهاص اور دیگر مفسران کرام فرات بی که ظلیفه کے ایک فاران قراش سي الموا مرى الميسه مريث الرائد في الأريد المقاد المقادين الما المقادين الما المقادين الما المقادين الما المعادين الما المعاد المعادين الم میں فرانے ہیں۔ کریہ اس زمانے کی بات ہے جیب قریش کے علاوہ کو گرکی ورسے بيمتفق نهيس موسطة ستصے واس وقت قرابش مين خلافت كاكام اسجام سينے كى لورئ تاكيت موجود محقى سبخارى شركيب مي سب كراكر دوادمي خانزان قريش سيے باعلا جرت ہول سے توخلافت کمنی ورطرف منتقل نیں ہوگی مگری کسیوں سکے دور میں اسفرر بكالربيدا موكيا كروا دي بحي باصلاحيت موجرونه سبد لهذا خلافت ان سلي لم يحتسب مكل كنى. دورسرى مكرا تاسب مكا اقا موسب كرانصاف برقائم ربس كے ۔ فلافتن ان كيم أيس رمهي وخانج ساط سصح عيد سوسال كمه خلافت اسي خاندان مي ري الجيبت سسع محروم بوسكئے تو خلافت سسے محروم ہوسگئے۔ اس بھی من سسا القوم مملكانون مسكالحيت نابيد سبيء سلمان خودا بناصحيح ظيفه متخنب تهبس كرسطة أس وممكان كهال سسے بدا بول بوقوی در دسکھنے صلعے برا راور سانے ذاتی مفا دکواجاعی مفادىية قربان كرسكين بحبب كمميلمانون ببير جزبه بيدانندن موكاربه قوم قعرز لسي

الغرض! فرماً . كم الشرتعاسية في يعض فصوصيات كى بنا برطالوت كوبا دشاه منتخب فرايسه والله يوقي ملكك من يشار التراكيرة الاستصابات انيا كاك عطاكر تاسب والله وأسنع عليت هو اور السّرتعالي ومعست والااور علم والاسب وه جس كوبا دشامى دستاسها سركومال و دولست كھى نوازسكتاسىيدے اور حس كے اندر تور اس نے صلاحیت رکھی سہے۔ اس کوامیر بنا دیتا ہے۔ بیرسب کمچھاس کے علم ہیں ہے الشركي سقالة مسحمس ابني قوم كي سلسف المي معجزان فشافي كاظهار فرمايا - تاكدان كي تسلى بورجائي كرطالون مستعلن النترتعالي كانتخاب بالكاورست ہے۔ توم جانتی تھی کر جب وتمن نے ان برغلبہ عال کیا تھا۔ توسلیمان علیہ السلام سکے زانے کا وہ مقدس صندوق تھی اٹھا کہ قریبہ باریم ہیں کے سکھے ہیں سال موٹی اورال دو اور بالویش وغیره سنصے بیرالیسی با مرکست جیز بھی۔ کربنی اسائی سفر وصفر میں ہمیشہ کے سیسا تھر کھنے مے زانے کے بنی اماریک میں رہا بھوائے نے بیت المفندس میں مکل سیمانی کی تعمیر کے فوت ہو ر محد دیاراس سے بعداس کا مجھ بندلیں جاتا بعض سکتے ہیں کرم بکل سکیانی میں دفن ہے عَالَبًا اس سبا يه يه وي ويل مركه الله كرست من اكرده الوست مل عاست . اكرجبر بني مراك كوتبركات كي محفوط نه كالمراقلق تفام كلره مجبور تنفي الترتعا أن يّا بنيكم التّا فبوت تهاك إس وه صنروق خور تخود أجاك كافيل سكينك من رسی کو در میں تہا کے درب کی طون سے تکین قلب ہے۔ وکبقیت کے مِ مَا سَلُ الْ مُوسِلُ والْ هُ وَ وَنَ الرَّحِيثِ مُونَى جِيزِي مِن مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُ مولى على السلام اور فارون عليه السلام كاولا و نعطيورا ب يحيورا المالكمة اسے فرشتے اکھا کھرلائیں گئے -يه صندوق مبيس سال كمب وهمن كمي تصنيب را والشركي قدرت وه صل تيمي

صندون كوك فضير شفط وطال وبار مجورك بلياتي اوروه لبتى تباه بهوجاتي عقى اس طرح بالنج بنا تها ه بوكسين . توان توكول سنے فيصله كيا كه اس صندوق كوكسي طرح نكال ديا جائے رہنا يحب انهول نے صندوق بل کاری بر رکھ کر ببلول کو ایک طرف ما بک دیا ببل بیطنے سيطنة طالوت مسكة دردازسة بربهني سنّخ وادراس طرح صندوق ان مسكة باس أكيا . شاه ولى النظرة فرماسته بس كديه صندوق اكر حير نظام ربل كالري برآيا تفا ممكرالترك يحم مسكة مطابق كسي فرشت لاست سنه بوع الوكول كونظرنبي أشقه سخف النول سنے بى بىلول كوطالوت سك دروازست بدلا كلطاك تفافرايان في ذلك لا ميدة لكم ان نشایوں کو دیجھے کربنی اسائیل طالوت سے یا دشاہ تھرم ہونے بیطمن ہو سنك بيانج قوم سنے ان كى سركر دكى بي جها دكر سنے كاعزم كى كرليا۔ اب الله كا بنی ممویل می و تر و لخفا اور طالوت با دنتاه می وجرد تھا۔ جنامجبروه و مل سے جنگ سے سیلے شکے حس کا ذکر انگلے درس میں آسنے گا ۔

المقتقع آبیت ۲۴۹

سَيَقُولُ٢ درس تحصدوشش (۱۰۲)

فكما فصل طالوت بالمجنود قال إنّ الله مبتليكم بنهرج فمَن شرب مِن لَى فَلَيْسَ مِنْ جَ وَمَن لَبُ يَطْعَمُهُ فَإِنَّكُ مِنْ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ عُرَفَكًا بِيكِدِهِ ج فَشَرِلُولِمِنْ لَا لَا قَلِيْ لَا مِنْهُ مُ فَلَمًّا كَاوَزُو هُو وَالَّذِينَ امنوامعك الأفالاطاقة كناالبؤم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملقوالله كم من في قليك عَلَبَتُ فِعَ قَا صَحْدَيْرَةً مِ بِإِذْ نِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِينَ ٣٠ تن جبه جدد بب طالوت بینے نشکرے عمرہ بام شکے، تواہنول نے کہا، بیٹک الترتعالى تمين أزمان والاسب أكب شرسه لين صنف شرسه ياني يى الاوه مجم سے نہیں ہے۔ اور میں نے اس سے نہاک وہ مراسیے۔ ہاں جس نے ہا تھ سے یا فی کا چلو کھرلیا و مستنار سے - ہیں لوگوں نے اس میں سسے بی لیا مولئے کھور ا ا دمیوں کے۔ مجرحب طالوت اور اس کے بہراہ امل ایمان نہرسسے یار ہوستے توسکتے ملے کہ آج جالوت اور اس مے لئے ہے۔ جو الوك السرتعاسك سيد المات كاليتين تسكفت تنص كين كيك كربهت دفعه اليام ولسبع كر حجودتى جماعتين مرسى حماعتون مبيغالب أنى بي الترسك محمسه اور الترتعالي صبرکرسنے والوں سکے ساتھے ہے (9)

كذشة درس مطالوت كے بطور بادشاه تقرر كابيان أبجاسب جب النركے مبالات ىنى سنے بى ارائىل كى درخواست سے مطابق طابوت كربادشاہ مقرركيا - تواننول سنے سے انيارمبرتربيم كرست انكاركرديا مست الكركري المست الكاركرين المن الماكسيان

ال ودولت نہیں ہے۔ ہم طسے اپنا اوشاہ کیسے تیم کرلیں۔ اس سے زیادہ تو اوشاہ سے منادیں مگرالٹر کے نبی نے فرایا۔ کا الشرتعالی نے طالوت کو علم اورجہانی طاقت سے نواز اہے۔ نیزید انتخاب الشرتعاطی کہ ہے۔ جس کو چہ اور شاہمت میں کو جہ الشرکے بیٹی ہونا چاہئے۔ الشرکے بیٹی ہونے فرایا کہ دیجیوطالوت کے تقرر کی ایک فاص ننانی یہ ہے کہ تمارا وہ تقریب صندوق جس میں ابنیائے سابقین کے بعض تیم کات محفوظ ہیں۔ اور جسے تمہا کے دیمن اٹھا کہ لے مسندوق ایک سے اس بنیائے سابقین کے بعض تیم کات محفوظ ہیں۔ اور جسے تمہا کے دہ وہ تھا کہ اور اس کی مرکز دگی میں وہ تمن سے جنگ اب صندوق ایک ہے اس قوم نے طالوت کو اور تا ہے ہی بڑا۔ وہ تھر کا اس قوم نے طالوت کو اور اس کی مرکز دگی میں وہ تمن سے جنگ اب قوم نے طالوت کو اور تا ہے ہی تاری ہو گئے۔ آج کے درس میں شکر طالوت کی تیمن کی میں وہ تمن سے جنگ روانگی اور بھر راستے میں بہت رائے واقعات کا ترکزہ ہے۔

لشحرطالوت ا *درجا*لوت

طالوت بادشاه کی سرگردگی می فوج کی تیاری شرع بوئی - عام اعلان کیا گیا .

که تمام کے تمام محت مند جوان فوج می مجرتی بوجائیں بچانچاسی ہزار کا نشخر جرارتیار ہؤا

دشمن مجی برط طاقتور تھا ۔ قوم عمالقہ کا بردار جا لوت تھا ، دس فی قد کا یہ جوان بڑا طاقتور تھا ۔

اُسے دیجھ کر دم شت آتی تھی . بائیبل کی روایتوں میں آتا ہے ۔ کہ جالوت کی طحال تن

من وزنی تھی ۔ چہرہ مجھو کر کراس کا باتی سال جسم زرہ میں مجبوس بوتا تھا ۔ اس کے علاوہ بھی مٹے

بڑے کے کر بیل جوان موجود دیتھ مگر سب کا فرا در مشرک تھے ۔ انشکوطا لوت کا ان لوگول کے

بڑے کے کہ بال موجود دیتھ مگر سب کا فرا در مشرک تھے ۔ انشکوطا لوت کا ان لوگول کے

ساتھ مقاللہ تھا ۔

مرکے ون سیامی ادھا

اس آبیت سے معلوم ہو تا ہے۔ کہ اسلامی شکر بعض مخصوص اوصاف کا مال ہونا چاہئے۔ اکر اسلامی شکر بعض مخصوص اوصاف کا مال ہونا چاہئے۔ اکر ان میں حرص اور لائے پیلی بات برہے۔ کہ کسی سیابی ہیں مرص کا ما وہ نہ ہو۔ اگر ان میں حرص اور لائے پیلی ہوگی تو وہ ناکا م ہو جا میں سکے ۔ اس کے بجائے طبعیت میں استقلال ہونا چاہیے۔ جھوٹی جھوٹی از انہوں میں گھرانا نہیں جا ہیں۔ جا میں جا ہیں جے سلام کے سیابی سے سیابی سے سیامی میں کے بات کے بالم سے سیابی سے سے سے سے میں استقلال میں ایک جھوٹی جھوٹی اور انہوں میں گھرانا نہیں جا ہیں جا ہے۔ اسلام کے سیابی سے سے سے سے سے سیامی میں کے بارہ کے بالم سے جا میں اسلام کے سیابی سے سے سے سے سیامی میں کے بارہ کے بالم سے جھوٹی جھوٹی اور انہوں کے بارہ کے بارہ کے بارہ کے بارہ کے بارہ کے سیابی سے سے سے سے سے سیابی کے بارہ کے بارہ کی ایک انہوں کے بارہ کی ایک کے بارہ کے بارہ کے بارہ کے بارہ کے بارہ کے بارہ کی ایک کی ایک کے بارہ کے بارہ کے بارہ کی ایک کے بارہ کے بارہ کے بارہ کی ایک کے بارہ کی ایک کے بارہ کے بارہ کی بارہ کی کی کو بارہ کی ایک کے بارہ کی ایک کے بارہ کی کی بارہ کی ایک کی کا کو بارہ کی کی بارہ کی کی بارہ کی کی بارہ کی کی بارہ کی بارہ کی بارہ کی بارہ کی کی بارہ کی بارہ

اس معلاوه صبر طلب الممي كابهت طااصول مديد صبر شكه، التركا وكد، نماز عقيره توحيد بيختا تعظيم شعائر التراور وعاسب الساصول بين يتبسلان كاطرة امتياز بي يضور علياسلام كصحاب كداد المستصيرواستقلال اومصائب كدير واشت كرست كرست كالتنظ واقعات مديث می کتا بول می مرکوری امنول نے محبوک ایباس اور مرفسم سکے انبلا کور داشت کیا ممکر جا د مسيمندنهين موراء تدندي مشرلفيت كى روابيت مين أتسب كرخضرت الجوعبيرة كي عيت بي ایک اسلامی نشکه جها در دواند بروار راست بین راشن کی کمی واقع بروگئ و اور اس کی مقدار معظى عجر في كس ره كني رجب داش بالكل حقور اره كيا- تواكي اكب كھيورستھے ميں أسنے لئى -اور پیروه و قت بھی آیا جب کھے رکی تھلیوں کو جیس لیا جاتا اوراو پرسسے یا نی ٹی کہ النگر کا شكراداك جاتا حبب بالكلمحيرنه راخ تودرختون سك سبت كهاسن شروع كرشي . كوليس كها كها كمها كالبي البيس كهيط كيس مديث كے لفظ بن تقت افعاله هم ال منه عيك المئة مركاس قرمعيبتين محصلنا والكين برواشت كرسني كي وجودان ك باستے استقلال می فنرش نرائی میکروش کے مقابلے میں بیزیر سرمے اور النز تعاسکے سے فتح و کامرانی سے لیے دعائیں کرستے سہے۔ اس کابیان کیے آستے گا۔ بعص اوفات سالار مشكر انتها المسكري ازمائش بمي كرماسيد ماكم علوم موسيح مر فوج سرقسم کی سختی بردارشت کرنے کے قابل ہے یا نہیں اور مطاف اوق اس میں خاص مصلحت بھی ہوتی ہے۔ جوام برشکر سکے ذمین میں ہوتی ہے۔ تواس لى ظرست ميركوري على سبد كروه حالات مستحديث نظرفوج كوكونى حكم فيدين كى نظام كوئى افا دىيى نى بويصنور على السلام كے سينے زمان مبارك كا واقعه سيے عضرت عمروابن العاص كوام يرشكه بناكه روانه كما يتضربت الوكيظ اورعمظ فوج بس لطورساسي مل تعے رجب وتمن کے قربیب پہنچے تواکیت جنگل میں ڈیرہ لگایا. رات بخت سرد مقی مرکام دیش سنده محم دید با کرکونی شخص آگ نه جلاستے الوگ مخت جبران بوستے کوئٹری می معظم سے میں بھرا کے جالے سنے کی بھی مما تعت کردی گئی سے۔ نہ آگ جلی انہ کھا نا يكار الوكون في من الويجد ورعم المسي كذارش ى كرام يرشكر كم ياس مفارش كري.

کراٹ کو اسٹی خس کو صنور علیہ اسلام سنے امیم تقریق نے یہ کہ کر سفارش کر سنے سے انکار کر دیا۔

کر اسٹی خس کو صنور علیہ اسلام سنے امیم تقریم کیا ہے۔ اس کی اطاعت ہم پرلازم ہے آگ بن جلا سنے میں تھی کو کئی مصلحت ہوگی ۔ آخر علی الصبح المبر نے دیمن پرچملہ کر نے کا محملہ بیا ۔ تو اللی کے باک اکھر وہ کو گا اسلامی لشکر کی آمر سے بے خبر تھے ۔ اجا ایک حملہ بیا ۔ تو اللی کے باک اکھر کے اور لشکے اسلام کو فتح نصیب ہوئی ۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر دات کو آگر دات کو آگر دات کر اسلام کو فتح نصیب ہوئی ۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر دات ہو گا کہ دور قبی کے ایر تا کہ اگر دات ہو جائے ۔

طالوت من الله المسلم كواللرك محمسة أن اكن من والا فكما فصل طالوت بالجنود حب طاون تشكرسك بماه دواز بحت قال إن الله مُبْتَلِينَ اللهُ مِنْهُ مِنْهُ السَّرِتَ اللهُ النَّرِي اللهُ النَّيْرِي اللهِ النَّرِي اللهِ النَّرِي اللهُ النَّرِي النَّالِي النَّرِي اللهُ النَّالِي النَّرِي اللهُ النَّالِي النَّرِي اللهُ النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّالِي النَّلِي ا سکستے ہیں کر ہیں ایک جھیوٹی سی تنرسیے جو جیرون میں شالاً جنوباً بہتی سبت بیجے و خم مے راستے اس کی کل کمیائی دورومیل سے قریب یے ، تاہم را و راست، قریب ترین فاصله بالسطميل بماسي يعض سكت بن كراس سي مراد دريا سے اردن سب مبص عبور كرسك وتمن كيمقا بلربياناتها وجب نظيراس نهرك قرب بهنيا وتو اميرشكيدياعلان كيا بحرتها ري أزمانش كا وفت أكباب، أكريم تم بياس كي شرت من مبتلا موام گرا الغركام كم يدسي كربها ل سي يا في نهي بنيا ف من سشرب من فکیش مرخ جوکونی اس حکم کی خلافت ورزی کرسکے تنزکایاتی بى لىگار وه تجهرسى نىپى سىھەلىنى مىرااس كەساغۇكونى تعلق نىبى بوگار ومن لسعر يطعه فأنه وأرس سناس باني كوباكل نهجها بالمع وه تحجه سے سبے ۔ بعنی وه میرسے تشکیمیں شامل رہیگا۔ ہی انتی کنی کش سبے رالا من اغسترف عسرف تر مبيره كرج كولى سين الخصيب على كالمركم تواس كواجازت سب اسس زياده باني بين كامازت نهيل -فكيش مرتى سك الفاظهدن سي احاديث مباركه مي على ملت بيريها

كهين صنور عليالسلام سنے امرست كوكسى كام سے دوكا، فرايا جواليا كريكا، فكيتس امريخ و مجسے منبى سب - بعيد فرمايا من درغب عن سنترى فكيس مرضى بومبرى سنت اعراض كرسه ، وه مجيسه نهيس سهنه ريسيد فرايا من كمه في مُن الله و فيكُن ضيف فلكش ميت الموبها كيم المالي عون بنهيل كرتا وه مم سيع تبيل لعنى وه بماري في سے فار بی ہے ایک اور تھا می قرایا کون کے کال عکیت السلاکے فلیس مرت بومم بربه تعديا رائ اسك وه مملى سينين سب مدر من عَنْ افكيس مِنْ ا بوکسی سال ان کو دھوکا مسے ، وہ کھی ہم ہیں۔ سے تہیں ہے ۔ وعثیرہ وعثیرہ عزمن! طالون کے! نیسے ملع کرنے کے اوجود فنٹر دفوا مِن کے اکثریت الله قولت له ومنها و اسى بزار ك نشكري سه اكتريت سني توب بيط بجر محرباني بيا، سوكئے ايك قيل تعادسكے فينوں سنے امبر لشكرسكے محم برصوار تناسب كادامن عفامے ركھا سكتے ہيں كراس قلبل تعداد بسيسے بعض نے تو الكل نربيا اوربعبق سنے حلو بھر ہانی سیسے لیا ہے ہی اجاز ست تھی ۔ حدیث شرکعبت ہیں ان کی تعب او ساس آتی سے واور برتعداد برسکے جانا روں کی تعداد سکے بابر سبے و بعض وائوں من ١٩١٩ كا ذكر يمي أناسب - اسى مزار ك كشكر من صرف بي قليل تعار وازمانش مي لوري اتدى، با فى كى غالب اكثريت يا نى بينى كەلجىكىسىتى اور كاملى كاشكار يوكئى يىتى كىر وه آکے برصفے سنے معزور ہوسکئے۔ اور ننرکے اس بارہی ڈک سکتے۔ عدي الحاوزة هو والدين المنوامعك وبيب طالوت ادراس ك عين كره بهمابه مابل امان نهرسد بارديني توسلسف جالومن كالشحومود وقا - حصرست عبدالترين عباس اور دوسے مفسرن كرام كے تواله سيے مولانا شاه استرون كانى الله فرطستے ہیں کر اس وقت طالوت کا نشکر ٹین گروہول ہی تقییم ہوجی تھا۔ بہلاگروہ ناقص الابيان تفا ، جهنوں سنے حکم کے خلاف مير مروکمد! ني بيا اور لطائي سکے فابل شہتے روبدا گروه كامل الإيمان لوگول كانتهاجنهول نه صلوكهر باني پيامنگرير كروه ايني قلت تعادى بناربروتنن كمص كتفكرسسة وفزده تفاكر كسنن بطسي تشكرسيه مقابله كيك

بوكار كين بن كريس كريس كريس كريس الكروه الحل الابميان سقط بين كالمان اتنا بختر كفا . كم قلمت وكترت ان كے نزديك سيامى جيزيم -عرص الهيلاكروه توتفك المركم ببيط كما - الهول في ترجنگ كي طوت من محسن كى بمنت بى نبيس كى ـ وور الكروه مسكنے لكا قالكوال حكاف كَذَا الْيَوْم بِجَالُوت وحبنوره ابني قلت تعاركي ومستعمم جالوت ادراس كي تنكيس للمن كي طافسن نهیں شخصتے۔ اگر کٹائی منزوع کی۔ تو پہم غلوب ہوجائیں کے۔ اسی ہزار کالشحہ کے کہ شکلے شکھے مگرانب صرفت ۱۱۲ افی ہیں۔ بیروشمن سے سیسے نبرد آزما ہوں کے را ميدا كروه قال الدّنين يظنون أنهوه ملقوا الله اوريداليا كروه تها-ست لیتن کامل تھا۔ کرانہیں ایک وان النرکے دربارمی حاصر بوتا ہے۔ اگر بزدلی سے مرجا بیں سکے توبھی الٹر کے مل بیشی سب و اور اسکی رضا کے بیاں مرحاط کی بازی نگادیں گئے تو بھی جھی جانا تو وہیں ہے۔ وہ ہماری نینتوں سے واقعت ہے۔ لہذا اہنوں سنے تشکرلوں کوتسلی دی کہ دیجھوتعداد کی قلت اورکٹرت کیوجہ مسيح بنك بنين لطرى عاتى ملبراس كي سير المقصداور ميظوص عبرب كي عنون سبع متم ابني مهمت محيمطابن لوري فوت محيما تطلحا واورنينجاللرتعالى به عصور دو مي تم ارجى واقعات كوهول عليه و كي قرن في تر قلي لي سنة بى قلىل تعدُوسك تشكر ستص عَكَبُت وضالةً كُنْ يُوةً كَاذُنِ اللَّهِ مِوالسَّرك محمسي كثيرالتعاراتشكرون بيرغالب أسته-صحابه كدام المسكم الب كنتهاي واقعات الربخ من سلته بن حن بي صحابة كي

ناریخی *حاف*عا

اس محرکہ میں ایک ایک میں ایک ایک ایک بزار کا فرکے مقا لمہمی تھا میگرالنٹر تعاسلے نے مشکمانوں کو فتح بحطا کی مصروف دس مسلمان شہیر مہوسئے جب کہ کفار سکے دس مزار حدثہ ماصا ہے۔

ا بنارئ شركف يس صنرت زبرخ كا واقعه المسيد اب يوسن وولا كهوكفار کے نظر میں تن تنہا کو دسکتے اور تلوار جلاتے ہوستے ایک سے دوسے دوس مرسي كمب جلے سكتے ۔ محصورا دورا ستے ہوستے بھیروالیں آسنے اور ببنیار كفار كوملاك كها وحبك احدست منعلق طبرى كاروليت سب كريني برخاصل للترعليه وسلم کے روز واکی مبراسخت مرحلہ بیش آگیا۔ ساتھی تنتر بہتر ہوسگئے۔ اور آپ أكيلے رہ سكتے اس نازك موقع ميدانصار مرمينه مي سي حضرت ابو دجا نظنے مصنور عليالسلام كي صاظمت كے ليے اپني ليشت كولطور دُھال استعال كيا - اور تار اور نیزے اسے چوائی زخم کھائے مگرائی کی خفاظن کی۔ ایک اور موقع ہے مصنور نبی کرم ملی الشرعلیه و کلم انے اپنی تلوار میان سسے نکالی اور فرایا ،کون سے جراس كاحق اوا كرسك كارسب خاموش تصكر الدوجانة لول أعظ يحضور إبر تحفظا فرمائي، مين اس كامن الأكرول كا- اور بيراً بيسنے واقعي اس كامن الأكر وكھايا -جب مسلم کزاب نے دعوی نبوت کیا۔ تواس کے پاس عالیس مزار کالشکمہ تحاجو فلعه نبدم وحيكا عقامهما نول كاليك قليل تشكير حضرت خالدين وليزكي فياويت بس سركوني بيليه بهنيا مركم مضبوط فلعرس نهرتا تقا-انخر حضرت الودجا نظسنه اليسب تربيرباني بمنے لگے، مجھے توكري من طال كرات كى تاريجى بس كى طرح قلعے اندر الار دو، با في كام من خودكمدلول كا-اليائمي كياكيا بيضرت الودجانه بيني توثري ست تکا کہ سیا در بعظ نگوار مبلا میشر و محمد دی و مثمن میں افراتفری پیدام و کئی، وہ مسجھے کہ معمانون كالشكر شلع من داخل مؤكراسه بهذا النون نيخود بى شلع كا دروازه كعد ویا۔اس معید کے میں سیلمہ سکے ۲۸ نبرار آومی مارے گئے۔ کئی مزار کفارصرف ابودجا بنرا کی تلوار کاشکار ہوستے۔

غرض ! ان اکل الایمان لوگول سنے باقی سیامیوں کو حصلہ دیا۔ کہ جھیر انے کی کوئی بات نهين - الشرجاري قليل تعاد كوكتير تعداد ببه غالب كريجار لهذا تم صبرو استقامت كيسا تحدجنك مي كودجاؤ - والله منع الصب بدين أورالترتع الي صبركيسة والون کے ساتھ سہے صبرالیسی صنروری جیز سہے ۔ جس کے بغیر نہ نماز ادا ہو تھی سے نہ روزہ کی مجوک بیاس مرداشت مردتی ہے منرجها دمین صدایا جاسکتا ہے۔ اور ندی بلیغ کاکا كالحفة ادام وسكة سبع وصبر كلت البهيم كالبب الهم اصعل سب واس كوابنان واله بهیشه کامهاسب و کامان بوستے ہیں .

اَلْبَقَ رَقَ ٢ أَرْ

آسيت ۲۵۱ تا ۲۵۱

سينقول٢

درس کھی ہفت (۱۰۷)

وَلَمّا بَرُزُ وَالِجَالُونَ وَجُنُودِهٖ قَالُوارَبّنَا اَفْرِغُ عَلَيْ نَاصَابُرُو وَلِجَالُونَ وَجُنُودِهٖ قَالُوارَبّنَا اَفْرِغُ عَلَيْ نَاصَابُرُو فَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ وَ بِإِذِنِ اللّهِ قَلْ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُونَ وَالسّمَةُ اللّهُ الْمُلْكُ وَ بِإِذِنِ اللّهِ قَلْ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُونَ وَالسّمَةُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

نشرجمه به اورجب جالوت اوراس کے تشکر سکے ساسینے ہوستے توسکینے گئے ساہے بهست مبرور دگار! به اسه وبهم وال صه اور بهاست قدمول کو تابت رکه وادر کافروم کے مقابلے میں ہماری مرد فرا (۲۵) ہیں اہل ایمان سنے اتن رکا فروں) کوشکست دی لنز مصح مسے اور قال کیا حصرت داور علیالسلام نے جالوت کو اور النترتعالی نے داور وکو سلطنت اور حكمت دى ما درجوجا بإسكها با اور اگرالله تعالى العض لوكول كويجن سك سائقه وفع نهراً ، نوزمبن خراسب بوجاتی میگرانشرتعالی جان والول دفیضل کھنے والا (ال گذمشنه درس می طانوست سکے نشکہ کی روانگی کا تذکرہ تھا کہ جب وہ دشمن کی طرف بطے تر داکستے ہیں طالوت نے اپنی فرج کو آنها یا کر ہی لوگ کس میزیک انکالیف برداشت كرسكة بي راستي بين نراط تي هيد التركي محمسه طالوت سنع اليف الدياس مراس المرساء في الى المن المست في الما المست المنظم المرياس المراس تلقین کی . فإن البته شخصت شدست کی صورت میں علو پھریا نی بی سیسنے کی اعازست ہی منگر تشکری اکتریت بهاس مرداشت بنزگریسی اور انهول نے خوب مبر موکسانی بیا جهی و سب ان بین سنتی اور کالی بدا به وکنی اور وه اسکے مفرکر نسف کے قابل نہ سبے

لهذا تفك فاركروب مبيط سكت الوست صرف ١١٣ سيابيول كالشكر الع كرنهرسي پارہوستے۔ اب فوج نین گروہوں تھی ہوئی ہے۔ جہنوں نے فوب بانی بیادہ۔ اقص الایمان لوگ تصے افر وہ ادھر ہم رہ گئے بوہنرسسے پارگئے۔ ان من ھی دور افعی الایمان لوگ تھے افر وہ ادھر ہم رہ گئے بوہنرسسے پارگئے۔ ان من ھی دور طرح کے اومی تھے جنہوں نے جاری جانی بیاتھا ود کا ل الابال تھے محسالا کمے تقاملے بی کن کرنے تواہد و بي كرخوفر و موسك اور كف الكرمم جالوت كامقالم نس كريس كم بتيار كروه بن في بالكل إنى نبیں بیا بھا وہ اکل الا بیان لوگ تھے جنہوں نے دوسروں کوتسلی دی کر تعداد کی کترست اور قلت من محمد ونيام كتين بي واقعات بيش اليحي بي بي من قلت في اكثريت كوشكست دى . فنتح وسكست العرتعالي كم المجيدي لهذاتم صبراست يرقائم ره كرجها وكروالترتعالي سنتح ديكا-اورالترتعاسك بهينه صابرول كما كقد ہوتا ہے۔ اب آیات زیرورس میں دونوں شکروں میں جنگ کا حال بیان مور کا ہے۔ کوکسطرے بنی اسرائیل نے میران جنگ میں پینچیکر الٹرتھا کے سے کامیالی کی 

مید*ان جنگ* پس وعا

گذشته درس میراسلامی سیاه کے اوصاف بیان ہو چکے ہیں۔ کر ان کے اندر موص کا مادہ نہیں ہونا چاہیے ، نیزیہ لرگ صبر واستقلال کے پیچے اور اچھے افلاق کے حال ہونے چاہئیں۔ اور ان کا آخری وصف ہے ہے ۔ کہ وہ الشرقعا لئے کے صفور کامیا ہی کے درست بدعا ہے ہیں۔ ارشاد پیے درست بدعا ہے تین ہونے کے درس میں سیسے جیلے اسی دُعاکا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ورس میں سیسے جیلے اسی دُعاکا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہوتا ہے ۔ وَلَمَّمَّا ہُرُنَّ وَلَّ لِجَالَوْتَ کَ وَجُنْکُوہِ ہِ جَبِ نِهِ الرائیلِ جالوت کے لائے سے سرمنے ہوئے قالمُعی آزانہوں نے دُعاکے لیے ماجھ اٹھا ہے اور کھنے گئے ، رسین افٹری قالمی اللہ کو ایس کے در مار اہم بی صبر وال میں وَدُنِی اللّٰ فَالَٰ مِنْ الْکُونِ اَنْ اللّٰ فَالَٰ مِنْ الْکُونِ اَنْ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ فَاللّٰ کَا اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰ اللّٰ

تعلق قائم كرتا ہے . خاص طور رہمیران حباك می غیرسلم قوتیں اپنی طاقت كے غرور

میں شراب یی کراور گائے گائے ہوستے جنگ کا ابندار کرستے ہیں۔ جب کر ایمان والے جنگ منزوع كرسنے سے سپلے اللہ تعالی سے حضور کھر گھا كہ فنتے كی دعائيں كرستے ہیں كيوبكه دعاليسي جيزسي جوساري عيادرت كالنجور سبت يصنور عليه السلام سق فسنسرايا الدعاء مغ العبادة بين دعاعا دست كامغنسه بهانجهم ويحضي كمعفور عليالسلام نے تمام عزوات میں میدان جنگ بس بینچکر دعائیں کی ہیں۔ جنگ بررسکے تعلق بخاری مسلم نسائی اور مدین کی دوسری کتب می نرکورسیدے کر مصنورعلیالسلام سنے کس قدر کر گرگوا که وعا فرائی آب راست معرعا جزی وانکهاری سکے ساتھ دعا ہ بنگتے سہتے ہے کہ آسپ کی عادرمارك بمى كنرسط سيركركن أب فراسب نفحالله هران تهلك هرذ العصابة لأقعب في الذهن الدين الديمولاكميم! بن سني يملى عبرالم المان تير نام برجنگ میں دھکیل میں ۔ اگریہ ہلاک ہوسکئے ۔ توسینے زمین بہتیری عباورت کرسنے والأكوني تهين سيسطاء أب سنع ايمان والول كوهكم ويأكمه وه حبب يحيى دخمن كمي علي من كلين تواس طرح وعاكري اللهستة مستول الكيتب ومحبي الشعار-اے کتاب نازل کرسنے والے اور باولوں کو ملاسنے والے اللہ ا اُھنے م الکہ مختاب سنكركفا كوشكست مساورهم كوفتح سسه سرفراز فبراء محضور نے الیسی عامع وعالی کا کہ بہلے تفظمیں ہی اسکی حقیقت کو واضح فرا ديا - الله عن من بنول المركتب ين السرابس في الشرابس في المان والناس المان المان والناس المان المان والناس المان المان والناس المان والناس المان المان والناس المان والناس المان والمان والناس المان والمان وا

مصاور ہاسے بورسہ بہر بردہ ڈال غرض بکر صفور صلی الشرعلیہ وہم سنے مبدان جنگ سکے سیسے خود دعائیں کی ہیں۔ اور صحافظ کو سکھا کی ہیں رحض سے علق نے دیجھا کے بررسکے میلان میں سجرسے کی حالت، میں صنور کی النرعلبہ وسلم بھی نہا بہت عاجری سے ساتھ والتی یا فیدہم كه كسبيم بن والعالم المهم تبيري رضاكي خاطراست بهاري زندگي اورموت تبرك بالتحصين سبين كم فرول كم مناسبك من سالما غليه تبري شيبت ميخصر سبت به وتحوكمه تحضرت على سبك سكن ميران مبتاك على كالبكر الكاكر دابس آست . توديجها كرصنورعليالها اسی طرح سحبرہ میں گئے۔ سے ہوستے ہی اور الٹرسکے حضور دعا میں کر سے ہیں ر الغرص إطالوت متحى تحرسا تخيول سكه ساتهم يدان من اتدا - الترسك بني تمويكا ع بهى ان سيم الم ستھے - حالوت كاكثر الشكر در كي كر دال د بل كيا والس وقت كر كوكولوا كر معاكى ربينا كياسي بروردكار! وعاكر ابتلامي خلاتعاك كصفنت رادبيت كو مقدم ركها ميونكريانيا اور درجه كال كهب بينها مصفت راببيت كاكر شمهست. ريب کے نفظ کے ساتھ ابنی عاجزی اور انکاری کا اظہار کیا۔ جبیاکہ اکثر دعاوں کی ابداریں ير لفظ المسب بيست رسين أرست افي السدني البيسي رسين اهت كذا ، يارسيا اعْضِرْلْتَ الْعُيرِهِ ، بيال به بيه دُعًا كَي رَبِّنَ أَلْفُرِعْ عَلَيْتَ اصد بن سال الله إلى رَبِّنَ أَلْفُرِعْ عَلَيْتَ اصد بن الله الله إلى رَبِّنَ أَلْفُرِعُ عَلَيْتَ اصد بن الله الله إلى مِن به صبروال سے یا صبرانظیل سے میں صبر کا اور بداہد جائے و تلت اقدامنا اور جنیں ٹابن فرم رکھے ہاکے اسے باسٹے استقلال میں تغذیش نہ کسنے باسٹے ۔اور ہم وجمعی کے سے ساتھ وخمن کامقابلہ کرسکیں۔ یہ ایماموقع تھا کر وخمن کی وہ كوديجه كمدامل المان كومحست ببلثاني لاحق تقى حتى كم مكفتن المقب لمقوب الحست جر ان کے درل اجل کرسکے کے اسکے شعصے کامنظر تھا تراسطان میں وہ رسالعزب ، سسے وعاکرسہے شھے۔ کہ مولاکر کم اجمیں دہمن کے مقابلے میں صبری دولت عطا كراور بها كشك فيرون و نابت ركه اور كيرانيري بارسي بيركه والنصى ناعلى الفيم الكوزين کافرول کے خلافت ہماری مرد فرما اور ان تبیغلیہ عطافرما کفار کفار کفرسکے بیروگرام سکے داعی بین - اور اہل ایمان حق کما کلمہ ملبند کرنا جا ہے۔ بین بینی، اطاعیت اور تبیری رضا کا برد کرام

نافذكه ناجاست بس ملذان كي نصرت فرا م

مصرداود علیالهم مصرداود تالیم کاکارنامه

اہل سلام کے شکریں صورت کا داور علیال سام کے والدالیاع یا یسی بن عویہ بھی شامل سے ان کے چھے بیطے تھے جن میں واور علیہ السلام سے کم بن تھے کہتے ہیں کا ہی کہ بن کے بیا کہ بالیہ بڑے کے بادر میا ان بنجا نے کے لیے وارد کو تکالو ۔ آپ نے ان کے باب کوئی جہیلوں عالمیوں کے ملاب کیا ۔ اور میطا ان حکم اللی وارد کو تکالو ۔ آپ نے ان کے باب کوئی جہیلوں کے طلب کیا۔ اور میطا ان حکم اللی وارد علیہ السلام سے لوجھاکیا وہ عالوت کا متحا بلر کمیں گے امنوں نے اثب کو مالوت کا متحا بلر کمیں گے امنوں نے اثب میں جواب دیا ۔ خیا نے اللہ کے ایک کو جالوت کا متحا بلر کمیں گے امنوں نے اثب میں جواب دیا ۔ خیا نے اللہ کے لیے تکالا ۔ آپ نے تلار انتیز یا استعال کر سنے کی بجا سنے وہمی کی طب نے میں بھر کے ایک بھر بھر کی ان کے ماہر تھے ۔ جنا نے آپ کو میا لوت کو دیے مارا۔ عالوت اور می وہمالا اور رور سے کھا کہ جالوت کو دیے مارا۔ عالوت امراکے پار میکل ایسی غرق تھا ، صرف اس کا کھا گھلا تھا ۔ بچھرو ہیں پر جا کہ لگا۔ اور سرکے پار میکل میں غرق تھا ، صرف اس کا کھا گھلا تھا ۔ بچھرو ہیں پر جا کہ لگا۔ اور سرکے پار میکل میں غرق تھا ، صرف اس کا کھا گھلا تھا ۔ بچھرو ہیں پر جا کہ لگا۔ اور سرکے پار میکل میں غرق تھا ، صرف اس کا کھا گھلا تھا ۔ بچھرو ہیں پر جا کہ لگا۔ اور سرکے پار میکل میں غرق تھا ، صرف اس کا کھا گھلا تھا ۔ بچھرو ہیں پر جا کہ لگا۔ اور سرکے پار میکل میں غرق تھا ، صرف اس کا کھا گھلا تھا ۔ بچھرو ہیں پر جا کہ لگا۔ اور سرکے پار میکل

گیا۔ آپ نے دوہ اور تمیار پھر طلایا توجالوت زمین پرگرگیا۔ آخردا ورعلیالسلام نے اس اور پہنچکواس کا کام تمام کر دیا۔ جب نشکر نے دیجھا کرائی کا ہردار مارا گیا ہے۔ تواس کی جگہ دوسے رہنے اس کا کام تمام کر دیا۔ نشکر وہ بھی کیفر کروار کو بہنچا۔ آخر دخمن کے نشر میں تھا کہ دوسے رہنے گئے۔ آبل ایمان نے ان کا تھا قب کر کے انہیں تکمل شکست سے ہم کا، میں تھا کہ دیا۔ اسی واقعہ کے متعلق یہاں رشاد ہوا ہے۔ فی توجو ہے واقع کے انگلے الرائیا یہ اسی واقعہ کے متعلق یہاں رشاد ہوا ہے۔ فی توجو ہے اور حضرت کردیا۔ اسی واقعہ کے متعلق یہاں رشاد ہوا ہے۔ فی توجو کی گاؤت اور حضرت دیری و قست کی دیا۔

تفييري ردايات من تنسب كرجب خضرت داو دعلياك لام سينه باير اور مضرت داؤد علیا می اس میران جنگ کی طرف آسہے تھے۔ تو داستے میں درختوں کے بتول میں درختوں کے بتول میں درختوں کے بتول سے آوازائی، کے داور اہما سے قریب سیقری انہیں اعطالو، تمہاسے کام آنینے بفائجراب نے ان میں سے بن محقراکھا کر تھیلے میں ڈال سیلے اور کھے مہی حقرالیے مالوست برجلاست وه الكربوكيا - صريب الميت من المسب كرأب ايك دِن روزہ میکھنے اور ایک وِن افطا دکر شے۔ آب سنتے ہا در تھے ۔ کم وہمن سکے مفلسلے میں بھی لیٹسٹ نہیں بھیری ۔ اسٹ بجین میں بھیال چرکستے ستھے۔ جب تھی کوئی بهيريا باشربجري ببهمكرة توآب اس كي جبرك يها لمستة الترسفاتي طافت عطاكي تفي الرحبة قدين أسب حجو المياني مكر سنط مكر تسمم من قوت بلاكي تفي ـ أسيب نهابيت بنوش الحان تنصے حب أب تلاوست كرستے تولم ندسے بھى آب كى ا واز سننے کے لیے عظم جائے، ان کالحن داوری آج بھی محاوز استعال ہو آاہے الترتعالى سنے توسیت كو آب سے مح تھ بہموم كرديا تھا۔ مبرحرط سينے مورسيليتے۔ بيانج أب يوسيه كى زربى بعى بناسته يتھے ايجادت كابرطال تھا۔ كراكي الجائز كماكياسه يعني آب سينے زاستے يس سي زيا ده عبادت گزار شھے۔ والله الله المعلق الرائع الى نع دار عبداله المحكم من بحط الله المحكم من بحك من الفيرال المحكم من بحك من الفيري دوليات من الماسي من الما

المسكوفيفة السركم عالمسهد بيادا فد إنا جعلنك خوليف توفي الايمن المه وورا بهم سنے آپ کوزین میں خلیفه مقرکیا . باتیبل کی روابیت سے علوم ہوتا سے کہ آسیب كى بهاورى سيعة تأثر موكر طالوت سنع ابنى ببني كانكاح محضرت واؤوسي كرديا تفا-محورت كے علاوہ فرمایا والحيكم كالتالي الترتعالى سنے داور عليالسلام كو حكمت بعي على رعام طور ريد محمست مراد غاببت درجبر كي تقلمن ي اومعامل فهمي بو تاسب ايم بعض فرمل بحدين كربها ل بريمك سيم المرنبوت سبع الشرنعالي في أب كونوت \_ سے بھی سفراز فرایا اس سے پہلے اسلیموں بی محکومت اور نورت و مختلف میں دار سے پاس ہوتی تھی سیسے نبی ہموئی علیالسلام تھے اور حکومت طالوست کے پاس تقی مكريه دونول حبيرس داود على السلام مراكراكه على بوكني . طالوث كے بعد اسب كو خلافت ملی ور مضرت سمویل سے بعد اسپ نبوست میکھی سرفراز ہوئے۔ ايك اورخصوصيت جوالترتعالى في أب كوعطاكى، وه بن وَعَلَّمُكُ مِمَّا يست اع الترتعالى سنے جوجا م مصرت فياؤدعليرالسلام كوسكھا ديا- واو دعليرالسلام كا ذكر قران باك من الوكوم ها مات بهرا ياسيد والشرنع الى ني السير مختلف فنون اوعلوم السير نوازا - ببرندول كى بوليول كے علم كا تذكره توسورة نمل بن موجود سے علما المنطق الطَّ فِي مِينِ الرَّسةِ عَانورون كا بولى كھائى كى بھنرت واؤ وعلى السلام اور حضرت كان عالياً مع على معلى فرا وكف داتين أداؤد وسليم في المم في دادراوسليان عليها اسلام وعلم على أب البي بعراب كي يبط سلط العالم بعي بني بوست اوخليفه مهوستے۔ یہ دوربنی اس انیل کاسندی دورنھا ، خلافست اور نبوست ایک عظم برجمع تھیں ایمن اورخوشنالي كازمانه نفا . احجاني كوعلبه على تفا - اورتباتي دم تورجي تحمي . أيت كو الكر من الترتعالى نه جهاد كافلسفهي بيان فرماديا- وكولا وقع الله الناس بعضه وببعض كفس دي الزوض الرالسرتعالى بعض

توكول كوبعض دوسرول سكے ذرسیعے مذہاستے تو زمین میں فنا دہریارہ تا یعنی حبب كى گروە ئەن كى زىن بېرېرىمنى چىدالىسنى كى كوشىش كى توالتىرتى سنے اس كے

مقاسيكين دوبسرى حماعست كوبهج كمرمضيرين كأخاتمه كرديا بهال بعي البيابي بهوا يجب قوم عمالفه کی زیادتیاک صرسسے بڑھ گئیں توالٹرتعالی نے طالوت کے ذرسیعے ان كاقلع قمع محدديا - اسى سياح وتمن كي سائه جها وكالمحمسة جسي أو تكون فينك بهان مک که فتنه و فسار با تکل ختم بروجاست کفروشرک کی نابا کی دور بروجاستے ،الند تعالی كاطاعت بوسنے سلے اور الائم كے دائے۔ یمی و مشن سہے سیصے جمال الدین افغانی سے کراسھے۔ اور اپنی بوری زنرگی اس کامر کے سیلے وقعت کر دی آب ستے ملائول کو ذمن نشین کرایا کر عیسائی اور میودی انگرزال م كى دىمن طاقىتى ہيں۔ وہ اسلام كى تمع كو تجھانا جاہتى ہیں۔ لہذا اہل اسلام كواس باپ كا نوٹس لینا جاہیئے۔ اور اینا وفاع کھے ناجاہیئے۔ شاہ ولی الٹیزفراتے ہیں۔ کہ پہلے مرسطنے من دفاعی جهاد (DEFENSIVE) فرض سب اگرجها دسسے روگردانی کی تی تورنده فت طاقتین دنیامین حیاتی رمهنگی - اور کسی کی جان ،عزت و آبدو محفوط منهوگی برد کی د کھانا اپنے اس کو بلاکت بن داستے سے مترادف سے۔ بهرطال فرابا كربيسنت الترسيد وكروه كسى بإنى كوختم كرسن سے سباي اس سے بڑھ کر وسائل بیداکر دیتا سہدے۔ دنیا ہیں کننے فرعون ، فیان اور مرود بیدا ہوسئے منحداً خرختم بهوستگئے مجمعی حرمنی کاطوطی بولها تھا۔اسیام بجر اور روس میر با ورز ہیں میگرالندافا البن يروكرام كيمطابق اول برل كرما رمها سبعد فرايا مجبقت يرسيد كر ولرك الله ذوقص لِ على العلك من السّرتعالي المرجهان بفضل كمنوالاست وجب وه كسي ظالم کی بینے کئی کنراسیدے۔ توریر میحی مفول میں دنیا والوں براس کا فضل ہو تا سبداندین ظامسید منجاست مل ما تی سید. شاہ ولی السّر محدث دملوی فرنستے ہیں کر انبیار علیهم السلام کے مشن ميں بير باست بھى داخل سہے كرونيا بين ظلم كوختم كريں رحق واقصا حث كانظام قائر كري عقیره ترحیرکونجیته کمریں بینانچیظلم کوملسنے سکے سلے کیے دی صرورت سے بہادلی مشروعيت الكي أيات اوركني ووسك مقامات برايع -

البَقَ وَ ٢ آبت ٢٥٣ تا ٢٥٣

. درس کیصدم شدت (۱۰۸) درس کیصدم شدت (۱۰۸)

تلك الله الله ورفع بعضه مردجة والتك لمن المؤسلين المؤسلين المؤسلة والمؤسلة والمؤسلة والمؤسلة والمؤسلة والمؤسلة ورفع بعضه مردجة والتك الله ماافتت المؤسلة والمؤسلة وال

کین اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ آہے (اف)

بنی مرکز کی کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سنے حضور خاتم النبید ملی اللہ علیہ وسی کی نبوت کے بعد واقعات بیان کرنے کے معام انبیار کی نبوت حضور خاتم النبید میں جا دی حکمت بیان فرائی تھی ۔ اور کا مذکرہ کیا ہے۔ اس سے بہلی آ بیت میں جباد کی حکمت بیان فرائی تھی ۔ اور

The of

معترضین کے اعتراض کارڈی ۔ اور واضح کیا تھا کہ اگرجہاد فرض نہ کیا جاتا تر مفدین زمین ہیں۔

بر پاکر کے اس کوخواب کر ہیتے میکڈ الٹر تعاسے لئے اپنی رحمت فرائی ۔ اور بارمنی کے فلتے کے سیے جہا دکا حکم دیا ۔ تمام انبیایہ پنے پنے دور میں جہا دکر ہتے اسئے ہیں ۔ اس کے اس کے خواب کے اس کے زمانے میں ہوا ہے ۔ آپ نام بربائیل ضمن میں طالوت کا ذکر کیا جو کہ سموئیل نبی کے زمانے میں ہوا ہے ۔ آپ نام بربائیل میں دوسی ہے بھی توجو دمیں ۔ آپ خود میں جہا دمیں تشریب ہوئے ۔

تصديق رسا

بعنت إنيا

كالمقصد

الله تعالی نے طالوت کو اُن کا امیم قرر کیا۔ اور اس کی سرکر دگی میں جہاد کا سے اور اُن میں سے برت تھوڑ ہے اس اُ زمائتی میں لوسے اُترے اکثر میں سے برت تھوڑ ہے اس اُ زمائتی میں لوسے اُترے اکثر میت سے محروم ہے۔ جانبی وسے اُکٹر میں سے محروم ہے۔ جانبی وس کی ایک اُن کی ایک اُن کی ایک اور جا وسے محروم ہے۔ جانبی وس کی ایک اور قبیل تعداد کو النظر نے وقا کا فلسفہ سکھایا۔ اور جمہ میں دمنی کا مردار صفرت داور علیالسلام سے پھر سے مہلاک ہوا۔ طالو کی ایک بیاں مردا تعالی میں وقتی ہیں، جنہیں کے بعد النظر تعالی سے مصرت داور علیالسلام کو فلیفہ آبا یا۔ یہ تما م دا قعاست ہیں، جنہیں ہے بعد النظر تعالی سے مطرت داور علیالسلام کو فلیفہ آبا یا۔ یہ تما م دا قعاست ہیں، جنہیں

، الشركي أيتين من حنين مهاب كوحق كيسائق سنات من وحي اللي كے ذريع لاستے ہیں۔ وگرینہ اسپے کوئی تاریخ نہیں طبھی اور نہسی تاریخ میں سایسے واقعات موجود نهے. یہ آب کی نبوت درسالت کی نشانی سید کر آب کے علم یں ایسے ایسطافیا سهين راور بهربه السرتعالي كمثيبت بربخصرت كروه جوسنس واقعات جاسب ب كونبلا في ـ اور جونه جاسيد، نه تبلاك، دوسرى عكر فرا كونساء الله ماتكوناك كبيد مو اوراكدالينه عابها توريواقعات أب كونه سانا به جينرس اسب كي نبوست كي يل بن فراي فقد ذكب ثب في صفح عمد الرصّ فن الما افك نعقلون ب تے تم می عمر کا ایک مصر گزارا ہے اس سے سیلے میں سنے کہجی الیسی باتن ہی تا ہی تا ہی تا ہی تا ہی تا ہی تا ہی ت تقين بجب التركي دحى نازل بوسنه كلى اورالة تعالى كى طرفست واقعات كالمختات ہوا۔ تو میں سے بیرائیش تھی میں ملے کرسنا دی ہیں بہلی دلیل سیدے کر النزنعائے نے نے مجه نبوت ورسالت كم مرتبه بيرفائز كياسبد. فرايا ولاناك كم في المعرس لمين أ لقبنا آب التركي نبيون من سيم و مكرسلدا نبياري اخرى كري اب كياب تبوت كاسساختم بوكياسى - اي قاتم كنبيين بي -

من روس على السلام ، حصرت على على السلام كابيان الجبكا. فراي يهمام الشرك رول من ران سب بدايمان لاناضروري سب بسي ايك نبي كا انكار ايك لا محصري بيس بزارا بنيام

رسالهن كانعلق سبيد بهم ان بس كوئي فرق نهيس أفضته ريرسب الشرتعالى كے بركزيده

بندسه بي اور مصوم بن السُّرِ تعالى ابنين كناه سي ياك ركمة سيد البنه باعتبار فضابل اورخصوصيات فضلت كبعضهم على بجن السّرتعالى فيعض كوبعض بين المتعنى أ بهال براكيس عنه كا ازاله صنرورى سبت و حديث شركيت من أنسبت لا خصلو سبين الاسبيارين بيول كورميان تفالل كرور يامجه على التي بيول ك درمیان فنیلت منه دور با برکرادنس این تی کے مقابله می کوفضیلت منه دوراس کے متعلق محدثان كمام فراست بب كراس كامطلب بيسب كراس معاملهم ابن عقل سس باست نه كرور كربعض كوفعن برفضيلت في التيا الميان اليا اليا مذكرو كيونكراب كرسن سيكفرلازم أجانا سب فضيلت كاجوذكر الترتعالي فرادياسه أسى يكاربندر بوج الخيراس أمرين اجماع آوراتفاق مه كالمضور عليالسلام كو السُّرِتُعَالَى سنے تمام ابنیار برفضیلن دی سبے آب سے بعد حضرت الہم علیال الم حضرست موسى عليه لسلام محضرت عيسى عليه لسلام محصرت نوح عليه السلام كے درجات م خصوصاً مصرت البهم عليالسلام ي المرت عامله كا ذكر خود قران بن وجود سبت ألحب جاعِلْتُ لِلسَّاسِ إِمَّامًا يَعِي مِن مُم كُونَمَام لُوكُول كا المم ناست والأمول ـ اس مقام مرفضائل انبيار كي معلق اران دسي منهم من كله و الله ان بیں سسے بعض سیسے ہیں ۔ جن سکے ساتھ النگر سنے کلام کیا ۔ جنانچے موسی عالیسلام مسكمتعلق فرابا - وتصكيم الله موسى تكليمًا اوركوه طورلير الشرسن ويعاليلام سے المثافر كلام فرايا معارج كے واقعرب آتا سبے كر تضربت الوذر بخاري نے تضور على السلام سن دريافت كياكراق النبيين بين سي بيطيني كون بي الب نے فرا يا ادم على السلام عيروض كياب يصنور! كيا وه نبي بن و فرايا ، فإل وه مب ي ولا م الترتعاسك سندان سسد إلمث فركلام كما - آب ست ببلے بنی ہی اورست الری نى صنورناتم النبيين على التيمة والسلام بل فرايا و كرفيع جعضه فيرد كرجب اور تعبض کے درجات مبند سیکے۔ اس آبیت می تعبض سکے درجات سے مراد محضور علیالسلام بی ۔ ٹیونکر الٹرتعالی نے آپ سے درجات سب نبیوں سسے

زیادہ بندسکے ہیں۔ الٹرنے آپ کومقام کھود بہتر فراز فرمایا ہے۔ بس کامنطام و
قیامت کے روز موگا۔ آپ کوشفاعت کی رعطاموئی ہے۔ آپ کو وسیاعطا
ہواہ آپی امت کواکٹریٹ مال ہے آپی امت تمام امتول سے فضل ہے آب کو
ہواہ ایک امت کواکٹریٹ مال ہے آپی امت تمام امتول سے فضل ہے درجا
گا ہے درجا
ہواہ کی رہے افضل وی گئی ہے اور آپی کو الٹرنے بیشار مجزات علا کے ہرخ طرب آپی درجا
ہوا کہ اس سے بلند فرط کے ہیں۔ اس سے فرمای کر بھن سے درجات بلند کے ہیں۔
مرمای کو ان کو ایک البن کو کرکے آلیک البنان اور ہم نے عملی این مرمے کو

محترت يماعالكم محترت يماييكم محيرامث محيرامث

فرايا والتين اعيسكي ابن مركي والبينين اورمم في عيلي ابن مريم كو واضح نشانيا ل عطاكيس - قران من اسكى وضاحست موجود سب كراحضرت عليا عليالمالم مصمعجزات مي مردول كوزنره كمنا . كورصول كوتندرست كرنا ، الشرك كلمسس عيب كي خبري دينا م كهرسي كها كمراسي كها كمراسي والي كوبنا دينا كركيا كها ياست دغيوان مل میں مصرت علیہ علیالسلام کا جہاں تھی قرآن میں ذکررا ناسبے علیہ ان مرمیم سکے نام سے اناسیے۔ جس سے لیربتانامقصود سے کرائی گاب کاباب کوئی نہ تھا۔ النظر فے انہیں بغیر باب کے پیار کیا۔ قیامت کے دوزھی آب کو باعیسکی ابن مرجب کو کے تقسیہ سے بھالہ جا سے گا۔ اور مجھ لوچھیا جائے گا۔ کرکیا آب نے لوگول کو کہا تقام كر مجھ عبود بنالور أب حاب دي كے سينحانك ليدائيرتوباك بهد من ایسی بات کس طرح کرسکتا بمول حس کا مجھے حق نہیں میں سنے توانہیں وہی کھے کہا حب كاتوسنے مجھے يحم ديا۔ كويا سيسلے عليه السلام كى الوہ بيت كارد كيا كياسے ، اور ايسا محقيده مستحصنے والوں کی سرزنس کی گئے سبے ممکر کیا کیا جاسنے کر سرستداور برویز سیسے لوگ تھے موجود ہیں رجو حضرت عیسی علیہ السلام کاباب تھے ٹابٹ کر ستے ہیں۔ یہ ہت قران یاک کی تعلیم سکے فطعاً خلافت سے۔ اور المحارز عقیرہ سہے۔ العرفرما تاسیسے کر ممسنه عيلي اللهم كوواضح نشانان دير\_

دوح القدس سعة تامير

مضرت على على الدالم كم تعلق بهى فرايا واليدن في وقوح المقد وسوم المعنى عام طور بير بم في مروح القدس كامعنى عام طور بير بم في مروح القدس كامعنى عام طور بير جرائيل عليه السلام ما حالاً في مطلب بير وصنرت عيسى عليه السلام مرصر بحى حالته تع

مصرت جبائیا علیالسلام کی آئیدائن سکے شامل مال ہوتی تھی یصور الیالام نے ہی ہے حضرت حسّان کو کسی تھی۔ فرایا۔ لیے حسّان اہم مشرکین کو استعار سکے فررسیالیے جواب دور تمہیں جبر میل امین کی آئیر حال ہوگی۔

معزت شاه ولی الشریمدت دم بوی کے نزدیک رمی القرس کامعنی کی ارب و وہ فرط تھیں۔ کہ کا کمان کی مہرجیئر شیبت اللی کی تابع ہے۔ اور طار اعلیٰ کی تمام بزرگ مستیول کی توجیس طرح ایک طوف کی رمہتی ہے۔ اس کو تائیدروح القرس کہ ما باتا ہے۔ اور بھیر خطیرہ القرس سیسے باک متھام سے جوشعائیں وال بزرگر ایمتیول پر پڑنی ہیں۔ یہ دورجی روح القرس کی تائید ہوتی ہے۔

فراع وكونشاء الله الرائة تعالى ما ماقتشل الدّين مِن الجدوم مِنْ الْبُسْدِ مُسَاجاً وَ تَهْمُ وَ الْبُيِّنَاتُ تُونِيول كے بعد كمنے والے اوگ واضح نشانیاں ا جاسنے سکے بعدند لراستے ۔ بعنی اگرمشیست اللی جائی۔ توسب لوگوں کو بریت دسے دیتی اور وہ ایک دوسے سے اطابی میکھانے کرے۔ دوس می مجرفرانا وكوستاء كه دا حكم أجمع بن اكرالترمام توسب لوكول كوم است وبيا - وَلَدُ بِدُولُ وَمُ خَتَرِلُونَ مُ خَتَرِلُونَ مُ مُحَرِّلُونَ الْعَلَافَ كُرِسِتِ مُرْسَلُ اللهُ تَعَالَى سنے انہیں کسی کام میجبور نہیں کیا ۔ بکہ نی ونٹر کے دونوں راستے دکھا کرانیان کوسیانے الاسك مسكم مطابق عمل كرست كانتيار في ديا. فصن سناء فلي ومن ومن شار فليكفس بوما ب ايمان لاست اورجوماس كفركرس والترقاليسة مسى كالدست كوسلب نهيس كيا . اكراليا بوتا . توانان كي فضيلت با في زريتي إس كالمتحان نهمویاتا اور وه سب عان چیزول كی طرح مجبور محص قرار باتا جنامجرات لوكول سنيني كاراسته اختياركرسف كي بجاست وللكن اخت كفوا ابنول ني اختلاف كيا بي كانتجريه بوا- فيمنه عرضت امن ومنها و من الله عن كران من مجھولوگ ایمان سے کے اور مجھودوسروں نے انکارکردیا۔ اور کفر کا راسته اختیار كما مجب اختلاف بهام كام تو يجركوا أي تعيم بوكي مامل إيمان اوركفارا يك عكم الحظانين

انسانسینے زرا<u>درے کا</u> نود دوراسیے

بهوسيخته ان مي سب مركزه اپنا پروگرام نا فذكرنا جاسب گا- لهذا ان سكے درمیان عنرورطکر موی اور بهی جها دسیسے بیوامل سلام برفرض کیا گیاسیدے کیونکہ جہا دسکے بغیرفننز وفیاد کا قلع قمع نهیں ہوسکا مجھلے درس میں آئیکا ہے۔ کہجا دسکے ذریعے تشروف اوکومٹا امقصر سبه اسي جيز كفتعلق فرايا كم اكر الشرتعالي بعض كو بعض سك ورسيعي ندما الوزين ي ف دبریا رہا . له زاجه دلازم قرار دیا . اور بنا ویا کرجها دکوترک کرد و کے تو پسلط اللّٰہ ا ذلَة عليد على والوراور) الترتع ألى تم مير ولتن مسلط كريس كا اوريد ولت ختم منهوكى -حتى تن جعوا الى دين كوجب كم تم ين وين كلطف كيك كرن جاؤسك -وفرا وكوسكام الله ما اعتقال الكراك ما المست سب ایک می را کستے بر مروستے اور ان می کونی اخلافت رونما رزما درونا - مرکز حقیقت بيهب كرالترسن انسان كوعفل ورقوت عطاكى سبد اسسانترون المخلوفاس بالاس اور مراسانقدار داسب كروه اندارادس معرفاراس معارات انتياركرسك أنّاهد كبين السّبيل إمّا شَاكِنًا قَرَامًّا كَفُورًا بيك الاسكاخود ذمه لاسب حراسته اختيار كريسك كانس مصطابق سناوجه كالملتى ہوگا:اگر صحیح راسته اختیار کر سے گانوالٹر تعالیٰ راضی ہوجا سنے گا،اور السّرامان بہہ راصنی ہوتا ہے کھزر راصنی تنیں ہوتا۔ اہل ایمان کو نجات سے کا اور ان کو فلاح حال

الله الله الله كالله كا

البقسة ٢٥

يَايَّهُ النَّذِينَ امَنُوْ الْفَقُوا مِسَّارَقُنْ عُمِّنْ قَبُلِ الْمَنُوْ الْفَوْوَلَ الْمُوْوَلَ الْمُوْوَلَ يَا يَى يَوْهُلا بَيْعٌ فِي لِي وَلا خَمَلَتْ وَلا شَاعَةُ وَلَا شَاعَةُ وَلَا الْمُوْوَلَ الْمُووَلَ الْمُووَلَ الْمُووَلَ الْمُووَلَ الْمُووَلَ الْمُووَلَ اللهِ الْمُولَ اللهِ اللهُ الل

مترجمہ جدید ایمان والو اس بی سے خرج کر وجو ہم انے کم کورزق دیا ہے۔ اس سے بیٹنز کر وہ دِن آجائے جی بی خریر و فروخت نہیں ہوگی ۔ اور نہ دوستی ہوگی ۔ اور نئر سفیارش ہوگی اور جو لوگ کفر کرسنے مطلع ہیں دہی طبسے ظالم ہیں ۔

اور نسفان ہوگی اور جولوگ کفر کرسنے فیلے ہیں دہی بٹیسے ظالم ہیں۔
گذشتہ درس میں بنوس اور رہالت کا فکر تھا۔ اس سے پہلے جا دکا ذکرہ تھا۔
السّہ تعالی نے جہادی حکرت بھی واضح فرائی واس آیت ہیں انفاق فی بدیل السّر کا ہاں ہے
اس کا تعلق اس آیت کے سانھ سے یہ بجہاں بڑا کہ السّر کیا کا فکر ہے۔ کہ ان کا ایک
گروہ مورت کے طرسے جمالی کھڑا ہؤا۔ بھرالسّر نے انہیں لاست میں موت نے دی
میر لینے خاص فضل سے انہیں دوبارہ زندگی عطاکی و والی پر السّر تعاسلے نے ف رایا
گرا جا وی السّر کے السّر کے داستے میں وشمنان خدا اور وشمنان وین سے
طرح اجا وُ۔ اور بھر درمیان ہیں رہمی فرایا ہمن فیا اللّہ فی دُفِل مِن اللّه فی دُفل کے کہا
طرح اجا وُ۔ اور بھر درمیان ہیں رہمی فرایا ہمن فیا اللّہ دی کیف وی اللّه فی دُفل کے کہا کہا کہا کہ درج کے داستے میں وشمنان عظامہ کیا ۔ یہ مالی تسریح
کون ہے جوالتہ کو قرض معنہ نے ۔ اور السّر السّر بی برطا چرا حاکہ عطاکہ کیا ۔ یہ مالی نسر می ترغیب ہوگئی ۔

مفرین کرام بان فرختی کرسورة بقروسی کمیورة بین وراسی مختلف الانواع مسائل فرکر برد کے بی ۔ اس بورة میں عبادات معجزات ورمعاملات کی بہت سی تفصیلات ہیں ۔ عالمی توانی بین کا میاں ہوئے ہیں ۔ میں تفصیلات ہیں ۔ عالمی توانی بین کا میاں ہوئے ہیں بھیقت یہ ہے کہ احکام کی عبل نفس بہشا ق کرز تی ہے۔ انسان کا نفس اور اس کی سوچ اوجل ہوجا تی ہے ۔ مصوصاً جان و مال کی گرز تی ہے۔ انسان کا نفس اور اس کی سوچ اوجل ہوجا تی ہے ۔ مصوصاً جان و مال کی

جان رمال کی قربانی قرانی پیش کرتے وقت بڑی دخواری پیش آتی ہے لہذا اللہ تھا لیانے اس قرانی کے
لیے خاص اکید فرائی ہے ۔ اور اکٹر کوگ جان وال کی وجسے ہی معصبت میں بلا ہوتے
ہیں مجبت کسی نفس کی ہویا ال کی ، یہ انسان کو قانون کی خلاف ورزی پر اعجارتی ہے
اسی لیے اللہ تعالی نے ایک موقع پر جان کو کھیا نے کا حکم دیا ہے ۔ اور دوسری جگہ اللہ خرج کرنے کی ترغیب وی ہے بعض لوگ یاسے ہی ہوتے ہیں ۔ جوجان کو
الکھ دین نبیاً آسان مجھتے ہیں یکھ وال سے خرج کرنے میں غیل واقع ہوتے ہیں
یہ کی دو مانی ہیاری ہے ۔ محضور بنی کرم مالی لٹر علیہ وہم کا ارشا و ہے آئی دا آیادولے
میں الجمعی موالی ہے دی ہے ۔ محضور بنی کرم مالی لٹر علیہ وہم کا ارشا و ہے آئی دا آیادولے
میں الجمعی میں کی میں کے دو ب کہا ہے ۔ سے
گور جان طبی خرائی ہیاری کون کی ہے ۔ کسی نے توب کہا ہے ۔ سے
گور جان طبی خرائی جان طبی خرائی جان

مركوع بن انفاق في بيل السُّركا مُركده بالتفصيل آست كان

ولمان فرايا والعوهب ويست مال الكوالذي التلكوالترك في المسك الماليس ان كو دو، ناكه وه مكاتبت كرسك ابني جان جيم اسكيل بهال بربيال بربيان خراطري واضح كر دياكيا كمرايما ندارسين مال كوابني ذاتي جيز نهيل تحجها بكمرالط كالغام تحجها سبع بحراس سنے مہرا نی فرماکر عطاکیا مجھی کوئی اساب بیداکر دیے کہیں مزدوری مل کئی۔ لوکری میسراگی، کاروبارس مرکست طوال دی. واینت سیسے صدمل گیا، کوئی تحفال گیا ریب مالک الملک کے پیڈکردہ اساب ہیں۔اس سیے انسان کو جھی مال میسرا آسیے وه خلاتعالی کی طانب سے ملیا ہے لہذا اس کے داستے میں خیرات، صدفات، زكوة وغيره بيزرج كمة ناكوتي ابنا ذاتي كارنامة نهيس محجفا جاسيت ملكه اس توفيق بألكا كالشحراد اكرنا جاسية كراش كاديا بؤامال اس كصحم كم مطابق خرج مؤا-اب سوال سرسيد كرجومال خريج كيا جار طسب وه آياكهال سيد محاتي حلال كىسبى ياحدم كى ناجائز طركيف نسهال حاصل كمنيكى كى محدث وعيرست-وَلَا تَا صَالِكُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ سيمست كها وُرك جمه لموا في البطّلب طلب كرسني بن الجياط لفتراختياد كرور حرام کی کھائی سے اجتناب کرو۔ حرام کی کھائی کھاسنے والے کی نہ عبا دست فبول ہوتی ہے نه صدقد کسی کام آناسے و رسی چیز مرسنے کے بعدجہنم کا توشہ سنے گی ۔ اب نزیج کرسنے کے متعلق بھی صول وقواعد ہیں۔ ہرشخص کومن مانی کرسنے کی اجازىت نهين السُّرِتِعالى في عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَما يا وَلَا تَسْبُحُ فِي الْمُرافِ مَهُ مُووَلَا مَتْبُرُورُ فضنول نزجي سسه بج جاؤراللترسك فيهروست انعام كوميحه طربيق سيه خرج كرد بهاسي ميد بوسكال مي سياين مائن مائن مردتين مي لياري كمدو اور يوفقون وفرافز اور واجبات كاخیال بھی رکھو۔ بھا دسکے سیلے خرج كرو۔ اقامست دین وربہ بیغ دین برخرج كمدو يغربار ومماكين كي اعانت كرومقروض كا قرصنه اداكردو. نابهم ابني ذاتي 

خرجی میں اعتدال کی رہ

ايم صحابي كو كجيرسونا علل مؤاء لاكر مصنور صلى الته عليه وللم كے ساستے بيش كر ديا كر سالے الترسك رسول ميں برمال صدقه كرتا موں أب سنے فرمایا اليه مست كروسيكے اپنی ضرور باست بواكرو . اس سے بعد صدفہ کرو رہنو و محتاج ہوکر ببیط عاؤسکے تو بھے متلکوہ كروسكيد خاص طور برجب كرمروانشت كاما دهجي زبو . لهذابر كام مي اعتدال كي راه اختیار کرد و بیست کا بورا مال خرج نزکر دور ملراینی جائز صروریات سیلیے بھی رکھ لور قرايالترك سندمن وكومن قبل أن يتأتى كوم لا بيغ فيه بينتراس کے کہ وہ وان ایجا سے جب کوئی خریر وفروخت نہیں ہونگی ۔ اس سے مراوقیا مست کا دِن سبے ایس دِن اگر کوئی شخص کوئی قیمتی سسے قیمتی چیز دیجہ بھی ایمان یا کوئی منجی خریہ نا جاہے گا توبیمکن نه ہوگا۔ اول توکسی سکے پاس دنیا کامال و دولت ہوگا ہی نہیں جس مسے کوئی چیز خریدی عاسمے . دوسے روال کوئی بازار نہیں سکے گاجها ل خرید و فرخت برسیح ۔ یہ دنیاعل کی دنیاسہے۔ بہال پرانسان انجھے انھال سکے ذرسیعے بعیادانت کے ذریعے، ال خریج کرسکے آخرت کا توشر ندیکتا سے مگر ولی قیامت کے ون ایسی کوئی گنجائش مزم و کی کرکوئی شخض اینے اعمال کی کمی کوئر پر وفروشنے ذریعے پوراکرسے۔ والی خرید وفروخست قطعاً ناممکن ہوگی ، والی نیکی عالی کمٹیکی کوئی صورت نهين موكى واس والعلمي النان والبقيات الصلحات تحاري عند ويالت معمد اخرت کے لیے ذخیرہ بناسکا سے۔ وہ تو دارالجزا ہوگا۔ قیامت کے دِن توکوہ اعمال كا بدله مليكا . ولم ل سنة مست رست عمل كرنيج اجازت نبيس بوگی منه ولم ل

دوستی کام ر استے گی

روزقياميت

خرد فرفضت نه مهمر گی

فرای و کر خوالی و کر استان کام استے ہی وستی بھی کام ہیں استے گی بجس طرح اس و نیا میں اقربا پروری اور تعلقات کام استے ہی وہاں پر الیانہیں ہوگا، وہاں تولوگ ایک وہر کے میں اقربا پروری اور تعلقات کام استے ہی وہاں پر الیانہیں ہوگا، وہاں تولوگ ایک وہر کے دیمن مونیگے اَلْوَجَلُو کَوْمِ بِدِ اِلْمَعَ اللّهِ عَلَیْ مُنْ مِوْمِ کُلُو کُو کُو کُلُو ک

دوسے سے لفرست کر بگا۔

عام مفارش منین ہوگی

فرمایا جس طرح متر مروفر وخست اور عام دوستی نهیں ہوگی ۔ قیامست سسکے دِ ن وُلَا شَيفًا عَلَى مُعَارِشَ مِعِي بَهِيلِ عِلَى ماس ونيا كا وستورست كربرسد وكرمفارش کے ذریعے بڑسے بڑسے واسے محرموں کو بھی مھوا سینے ہیں مگر قیامت کے دِن ایا ہیں بموكا - وكل سفارش بو كى مگراس خص كے سيائے سے سيال الله تعالیٰ اجازت مرت فرائين كے آسے این الحری آرہی ہے۔ جسے اعظم آبیتر فی القرآن کہا گیا۔۔۔ اس مسئله سفارش كوواضح كيا كياسب مشرك لوگ جوسبھتے ہيں۔ كه ہاستے جود ہارئ خارش كركي بمين حظرالين سكے اور بهي ورجاب ميں وراجاب ميں ولاين سكے اس قىم كى مفارش قطعًا بال سبير كيونكم وكل بينفاعس منزوط موكى ووسي مقام بها تاسب لا يتكلمون إلاّ حن أذِ لَ لَهُ الرَّحْمَن وَقَالَ صَوَا بَا اس دِن تُوكُونَى كلام بَعِي مُرْسَعَے كاسوا اس کے کر جسے النگر تعالی اجازت دیں گئے ۔ اور وہ بھی اس شرط ہے کہ اس کا طھیک تھے کہ عظا است کرنیکی تواجا زست ہی نہیں ہوگی حضور علیالسلام نے فراياميرى شفاعست الشخص كك ينتيح كى لمصن لا يشرك بالله شديما بو العرنعالي كے ساتھ مشرك ميں مورث مذہوا ہو مسئرك يا دمېريد باكسى اور نبرعقيدہ كے کے سیاسفارش کی کوئی گنجائش نرہوگی۔

اسى سيلي فرايكر الشركي راه مي مال خرج كرو، جها د في سبيل الشرم حصركو -آج بیموقع سبے بیمل کی دنیا ہے ۔اس میں تو کھے کرسکتے ہو کہ لو۔کل کو داراکجزا من جاكرىبرموقع كالحفر ننيل أسئے كا ولال توبدلرديا جاسئے كا اس روزندكوني تخص نیکی خرید سیچے گا ، نرکونی دوستی کام آئیگی اور نرکوئی مفارش کام اسٹے گی برسب کھے

· بتلادیا منزر شرائط الکی آبیت می المینی -

فرا والكفرون هـ حوالظلمون - كفركسن واليهى سي طسطالم مِن المتول في التيرك احكام السي كتاب اور اس كے انبیار كا انكار كيا و النان كے بریخت ہوسنے کی واضح نشانی سبے مشرک کے یاسے میں واضح حکم سبنطان السولا

كفار يظالم

کظ لمر عظی از مین می مین می الله الله مین است می جاز اگرشرک بطینظم سے بازنہیں اور کے تو بھراللہ نے جہاد کا حکم بھی دیا ہے۔ اس کے ذریعے کفنر و شرك كى بىنى كى جلستے كى - اور اس كام كے سليے جهال جان كى قربانى دىنى بارنى ج و کوں کا کھی مگا کا بڑھ تاہے۔ اور نہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ آگے دور کوع کے دوران انفاق في سبيل التركا ذكر مزير تفصيل محصا مخفراً سنے كا-

البقت دة ۲ آبيت ۲۵۵

تِلْكُ الرَّسُولُ الْمِعْدِدِهُ (۱۱۰) درسس مجھدوہ (۱۱۰)

الله لر الدرالاهو الحي القيوم لا تأخي المالة ولا نوع ط لذما في السَّمَ لُوتِ وَمَا فِي الْمُرْضِ الْمُنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدُهُ الآباذنه ايغكرمابين آئديهم ومكفله وكالخلفه ولا يُجِيطُونَ بِشَىءِمِنْ عِلْمِ آلانِهَ الثَّامَةِ وَسِعَ كُرْسِيكُ السلطوت والأرض ولايؤدة حفظهما وهوالعرق العظيمه تس جمع الشرك سواكوني معبونهي مگرون سهد وه زنده سهد قائم مرکھنے والاسب بنیں بچرتی اس کواونگھ اور مذنینر، اشی کاسب ، جو کچھ اسانول بسے اور جو تحجیر زبن میں سبے۔ کون سبے۔ سجاس کے ساسمنے مفارش کرسکے بغیراس کی اجازت کے، جانناہے جو کچھوان کے سلسنے سے اور حوکھیوان کے بیجھے سہے اورنهیں احاطر کرستے کسی جیز کا اس کے علم میں سیٹے گرفینا وہ جاسے وسیع سے اس کی کرسی آسانوں اور زمین سے اور نہیں تھے کا تی اس کو حفاظیت ان کی اور وہ ملند تمہ اورعظمدت والاسب (٢٥٥)

پیلے دورکوع میں الٹرتعالی نے نظام خلافت کا ذِکر فرطایہ بنی اکبیل کا واقعہ
بیان کرکے جہا کہ کامئلہ مجایا ہے۔ اور پھر نظام اسلام کی نشان دہی کی ہے۔ کہ آمیرکیا
ہونا چاہیئے۔ ببا ہی اور نشکے کی صفات کیا ہوں جہاد ہی سکے ملسلہ میں جان وہالی قربانی
کا خصوصی ذکر فرطایسہے۔ بھرائس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ کہ جہاد کرتا نبیول کا کام
منیں۔ فلسفہ جہاد بیان کیا ہے۔ کہ اگر جہاد کا حکم نہو، توف اوی لوگ زمین میں فسا دبیا
منیں۔ فلسفہ جہاد بیان کیا ہے۔ کہ اگر جہا دکا حکم نہو، توف اوی لوگ زمین میں فسا دبیا
میں گئے۔ لہذا سوسائٹی کو در ندہ صفعت لوگوں سے محفوظ کر سنے سے ہے۔
میاد صنوری ہے۔

*دبطأيا*ت

اب اس البیت میں اللہ تھالی نے ایمان اور توجید کامسکر بیان کیا ہے۔ اوراس كارلطها الميلى أيول كيسا تفتحلف طريقول سيرسيجها دكيسلسلي وأ ال کھیا نے کا ذکر ہوجیکا ہے مسکران ووجیزوں کی قربانی اسی وقت قبول ہو گیجب ايمان من مواورانسان كاعقيره توحيد بيهو-اعمال كادار ومارعقيده بيسب المدعقيده درست نهيس بوگا، توكوني على قابل قبول نهيس عقيره توحير كے بغيريا طبقنداعال عبى بيسود محض بول كي مان كي حيثيت را كه اورغبار سي زياده نهيس بوكي -لهذامر كد توحيد كوم كرجها و كيدسا تقريد دلط سب -ببیشترازیں بنی ارائیل کے واقعہ کے من میں نظام خلافت تھی مجھا دیا گیا ہے اوراس بات کی وضاحت گروی گئے۔ ہے کہ اقتدار کا فیقی الک خلیفہ نہیں ہوتا ہجرائی من انی کرتا بھرسے، عبدافتار کا الک الند ہو تاسبے فلیفہ تو الند کا بندہ ہوتا ہے جونظام خلافت کوعلاتا ہے۔ اس سور قاکے انٹری صدیں بھی ہی بات مجھائی گئی ہے۔ کہ ظیفه افتدار کامالک نهیس بوتا، بلکه وه تواین بهوتا ہے . اور دین اور شراعیت کوجاری کرتا ہے۔اس کے ساتھ ایک جماعت ہوتی ہے۔ جونفا فرنٹرلیست میں اسکی مردکرتی ہے۔ المسمى من المحاور - وه برطال وأحده موسودى بينه هراكم تا بع ہوتی ہے۔ توگویا نظام خلافت کا صحیح طور میر قائم کما ابھی عقیرہ توحید میرموقوت ہے لهذا اس لمحاظ ست عجى أبيت زير درس كوس لقد آيات كي ساتھ ولط سب -يدانيت ايم من ايت هي اور ابيت المحرسي كهلاتي هي كيزيداس والعرت ايساليمري كالرسى كافررسه وسيع كالسيد وسيع كالمستال السيط المالية المستط المالية المستال المالية من اس ایت یک می شری فضیلت آئی سبے بعضرت ابی ابن کعیف کی روابیت می أتاب كرصور على الصادة والسلام ني النب اليطاكرة أن يك مي سي والمري أبيت كون سيد . توحفرت ا بى ابن كوف ندنها بيت اوب سيع فن كما الله ورسوله اعلے وقبی النداوراس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر صنور علیالسلام نے لوچھا۔ انجہایہ بناؤ، قرآن بیک میں بہتر ایست کون سے ۔ انہول نے بھیر عرض کیا۔ النداور اس کا بناؤ، قرآن بیک میں بہتر ایست کون سے ۔ انہوں نے بھیر عرض کیا۔ النداور اس کا

رسول بئ بتر جانت المربی کریم نے صفرت ای شسید بر با تقرار کر و بی سوال کیا . تواننول سنے جواب دیا بی صفور! اعظم و آیات فی الْفُتُ کانِ اللّٰهُ کَارُ اللّٰهُ کَارِ اللّٰ اللّٰهُ کَارِ اللّٰهُ کَارِ اللّٰهُ کَارِ اللّٰ اللّٰ کَارِ اللّٰهُ کَارِ اللّٰهُ کَارُ اللّٰهُ کَارِ اللّٰهُ کَارُ اللّٰهُ کَارِ اللّٰهُ کَارِ اللّٰهُ کَارِ اللّٰهُ کَارُ اللّٰهُ کَارُ اللّٰهُ کَارِ اللّٰهُ کَارُ اللّٰهُ کَارِ اللّٰهُ کَارِ اللّٰهُ کَارِ اللّٰهُ کَارُ کَارُ اللّٰهُ کَارُ اللّٰ کَارُ اللّٰهُ کَارُ اللّٰهُ کَارُ اللّٰهُ کَارُ اللّٰمُ کَالِمُ کَالْمُوالِمُ مِلْمُولِمُ کَارُ اللّٰمُ کَارُ اللّٰمُ کَارُ ا

ایک دوسری دوابیت بین آتا ہے۔ جوشخص فرطی نما ذکے بعدا فلاص کے ماتھ
ایت المحرسی بڑھیگا، وہ اگلی نما زیک الطرقعالی کی خفاظت میں ہوگا بھورنبی کمریم
دوُف الرحیم علی السّرعلیہ وہم نے بریمی ارتا دفرطایہ جوکوئی فرض نما ذکے بعدا فلاص
کے ساتھ آبیت المحرسی بڑھیگا موت کے سوا اس کے دخول جبنت میں کوئی چیز انع
منہیں ہوگی۔ بعبی جبنہ میں داخلے کے بیاے صرف موت ہی درمیان میں کا ورط
منہیں ہوگی۔ بعبی جبنہی اس کی موت واقع ہوگی، وہ خص حبنت میں داخل ہوجائیگا۔ کویا یا ہیت
کرمیہ ملاوت کرنے والاجنت کا منتی ہوگی۔

ایک اور حدیث میں اس آیت اور سورہ مومن کی چندابتدائی آیات کی مزیر
فضید من کے جانے میں میں اس آیت اور سورہ مومن کی چندابتدائی آیات کی مزیر
ورجہ حال ہے۔ یہ جھوٹی جھوٹی آیتیں ہیں مگر فضید من اللّه الْکُونَدُ فِرَالْعَلَالِ اللّهِ الْکُونَدُ فِرَالْعَلَالِ اللّهِ الْکُونَدُ فِرَالْعَلَالِ اللّهِ الْکُونَدُ فِرَالْمَالُولُ اللّهِ الْکُونِ الْکُونِ الْکُونِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ایک اور حدمیت میں آئیہ ہے۔ کر صنور بنی علیہ اسلام نے فرایا کہ مورۃ لقرہ میں ایک میں آئیہ ہے۔ کر صنور بنی علیہ اسلام نے فرایا کہ مورۃ لقرہ میں ایک ایس ایس ایس ایس کی ایس ہے۔ موضیل میں سے کاظ سنے مست بھری ایس ہے۔ وہای شب طان نہیں کھرسی کا بایہ وہی سے وہای شب طان نہیں کھرسی کا بایہ وہی سے دوہای شب طان نہیں کھرسی کا بایہ وہی سے دوہای شب طان نہیں کھرسی کا بایہ وہی سے دوہای شب کے دوہای کے دوہای کی دوہای کے دوہ

بهاك ما تاسبد- اس أبيت كالتناعظيم الرسب فيحين من صدقه الفطرك المرج كي هاظن والى مديث آتى سب كراس المرج كى حفاظ من حضرت الوبريم المسك ذم تصى . آب رات كو بپرہ پر تھے۔ کہ سنیطان نے اس ناج میں سیے بچھ لینا جا ج مگھ صحابی رہول نے اسسے بچھ ى مىگراس كەمنىت نوشا مەكىرسىنى مەھىجۇردىا . ئىجىردوسىرى راىن الى . تورىپى واقعە بىش كا اب نے شیطان کو دلو ہے لیا۔ اس نے وعدہ کیا۔ کہ اس دفعہ جوڑ دیا جاسئے بھے تہیں اٹیکا س سنے بھراس کو محصور دیا جمگروہ مخم محنت تیسری رات بھراگی بھنرت الوہر رہے ہوئے۔ يهراس كوسيط ليا واور فرمايا من المع ستحصيم كذنه من محيورول كالم بمكتصنور سكم ماس كمول كا شیطان نے بھرمنت ساجت کی اورکہا کہ خداسکے سیلے مجھے تھے ور دور میں تہیں ایک اليى بات بتاتا بول حس كاتمهين بهت فائده بوگا و يوهياكيا بات ب مسير مكينے لكامكم اكرتم اسي المحرسي ليرحدا لياكروا توشيطان تهاسي قربيب منيس أسطح كارتها ري خاطلت بوكى يحضرت الوبررية أف تيسري رات مجي تبطان كوتحيور دباء اور بيح كوسارا معامله تحصر صلى الترعليه وكلم كى خدمت مي عرض كرديا . آب نے فرايا . اي الوم ريوه اشيطان سب توجيونا المركاب است تفيك كهي ب اكركوني تخض ايمان كيسا بقراس أبين كى تلادست كرسي كاتوالله تعالى اس كامحا فطونگهان بوكا -الغرص إسرابيت بإك كوبهت بنهى فضيلت على سب الهذام ملمان كوشس وروزبان بالينا جاسيئے بهرنماز کے بعداس کی تلاوت کی جائے۔ جبیح وشام کوکسے بچەھا ماسىئے. توالىئەتغالى بېرىھىيىت سىسے مامون فرمائىگا اور آخرىت ميں جنت <sup>ل</sup>يب وانتظے کی صنابت ہوگی: ماہم مفسری اور محدثین کرام فراتے ہیں۔ کرمبر دعا اور ذکر کی قبرت کے سیا میں شراکط میں میرو عا اور میر ذکر محض کیر صد سینے سے ورجہ قبولیّ يم تهبين بهنيج عاتى وتبوليت وعاسك سيليضرورى سب كردعا كوفراكض سس خالی نه بودالسّرتعالی سنداس برنماز، روزه فرض کیاسید توان کا ارک نه بود ملکه انهیں بوراکر نا بور اور بھراس کا رزق بھی جلال ہو۔ اس کا کھانا، بینا اور بیننا حرام سے اک بو۔ اور بیر بھی قبولیت کی تشرط سے کرانیاں حتی الامکان امر بالمعروف

اور بنى عن المتكريم لكرتا ہو تر ندى شراعت كى صربت \_\_\_ بى آته به إن الله كركى الله كا دعاً الله عافل ولكى وعاقبول نهيں كرتا . حب كوئى كفت كا دعاً الله عافل ولكى وعاقبول نهيں كرتا . حب كوئى وعاكر دعا يول نهيں كرتا . حب كوئى وعاكر دعا يون الله عنون و توضوع كے ساتھ وعاكر نى چاہتے - خداكى بارگا ہ ميں ايسى دعا قبول نهيں يور ولكى گرائيول سيد نكلنے كى بجائے تحص زبان كى حركت محدود ہو -

يه أبيت ياك بيجاس الفاظريم المست اوراس بالله تعالى كى و صانيست کے گیارہ ولائل موجودیں ۔ بیرا بیت گویا مجموعہ ولائل سے ۔ اس ابیت کی فضیلت ان معانی میں سے کرکسی جیز کاعلم یا اس کا ذکر اس کے معلوم یا مزکورسکے تابع ہوتا سے این جو درجراورفصنیلت کسی مرکورمعلوم کوعلل ہوگا، وہی اس کے علم یا ذکر کو حال ہوگا۔ اب قرآن پاک میں تو تمام جیزوں کا ذکر سبے۔ کہیں بخود قرآن پاک کے متعلق أتاسب كربرالتركا كلام سے اور بربابیت سبے كہیں الشركے بیموں كا ذكر سبت كهين بمطيعة وميول كا ذكرسب كهين فرعون وقارون كا واقعربيان براسب کہیں صالحین کا ذکر ہے۔ کہیں احکام ہی کہیں نواہی ہیں۔ انسان کی تہذیب کا بیان سے اس کے نفس ور روح کی کیفیت کا ذکر سے اس طرح قرآن می وخدانا كى ذات اوراسى توحير كا ذكريب، كهيراس كي صفات كال وركهير صفات جلال وجمال كا ذكرسب . توبيع الشركا ذاتى ذكرسب . بيرتمام اذ كارسسے افضل سب لهذا جرآيات اور جملول مي ان چيزول كا ذكر بهوگا، وه آيات با قي آيات سيط فضل مول گي راس كحاظ سيري بحرابيت المحرى مي الشرتعالي كي ذات اوراسي صفات كا ذكرسه لهذايه أبيت ياك بهي باقي آياست افضل سبهے ۔

توجیرباری <u>المال</u>ے

زندہ ہے۔ اس کی حیات ابری اور سردی ہے۔ اس کے علاوہ تبنی بھی زندگیاں ہیں ا سب جنوری اورعاصنی ہیں۔ کسی کو وائمی حیات حال نہیں۔ زندگی کا سرج شمہ خداکی ذات وحدہ لاشر کیا ہے۔ یہ اس کی شیست ہے۔ جس کوجتنی زندگی جاسے شدے دیے اورجب

چلب والیس سے سے بینی خود قائم ہے۔ اور کا کنات کی باتی چیزول کوت کم کی فرہ فراہ کر اسے سے کہ فرہ فرہ فرہ کہ کا محافظ اور گھان ہے ۔ وہی پیدا کہ نیوالا ہے وہی متناع صد جا ہے قائم سکے والا ہے اور بھر وہی فنا کرنے والا بھی ہے لوگوں نے کئی قسم کے باطل عقید سے بنا سکھے ہیں عیدایکوں کرنے والا بھی ہے لوگوں نے کئی قسم کے باطل عقید سے بنا سکھے ہیں عیدایکوں نے باپ، بٹیا اور روح القدس کا نظریت فائم کیا ہوا ہے۔ بتین خدا ہیں۔ کیا ایک خدا کی نئیں ہے۔ ہندو دول کے عقید سے سے مطابق پیدا کرنے والا برہا ہے۔ کا فی نئیں ہے۔ ہندو دول کے عقید سے سے مطابق پیدا کرنے والا برہا ہے۔ کا فی نئیں ہے۔ ہندو دول کرنے تقید سے والا وضع کووی کی تو دید فرمائی۔ اور یہ بات واضح کووی کی تو دید فرمائی۔ اور یہ بات واضح کووی کرا ہے۔ برورش بھی وہی کرا ہے۔ اس کے علاوہ جتے تقید نے برورش بھی وہی کرا ہے۔ اس کے علاوہ جتے تقید نے ہیں سب باطل ہیں۔

رب میں میں اس ماک اللک کی ہرچیز ہے گانی اور ضافات بھی اس طور ہے۔ کہ اور نجے ہی اس طور ہے۔ کہ اور نے بند اونگھاور نیند اونگھاور نیند ترفیلات کی علامت ہے اور اس کو آتی ہے جس کو تفکا ور طے ہوجائے اور اُرام کی صرورت ہو میگر اللہ کی ذات تو پاک ہے نہ وہ تھکتا ہے اور نہ اُسے آرام کی صرورت ہو میگر اللہ کی ذات تو پاک ہے نہ وہ تھکتا ہے اور نہ اُسے آرام کی صرورت ہو تھو تھے کہ جد تھک عبد تھا ہے۔ اور بھر اُسے آرام کی صرورت محسوس ہوتی ہے اللہ تعا ہے لیاں می سے نیز بین میسی نعمت تیار کی ہے۔ اللہ تعا ہے اللہ تعا ہے۔ اللہ تعا ہے اللہ تعا ہے۔ اللہ نے اس کو میں باتہ کہا ہے تعنی نیندانیا ن کے اللہ نے اس کو میں باتہ کہا ہے تعنی نیندانیا ن کے اللہ نے اس کو میں باتہ کہا ہے تعنی نیندانیا ن کے اللہ نے اس کو میں باتہ کہا ہے تعنی نیندانیا ن کے اللہ نے اس کو میں باتہ کہا ہے تعنی نیندانیا ن کے اللہ نے اس کو میں باتہ کہا ہے تعنی نیندانیا ن کے اللہ نے اس کو میں باتہ کہا ہے تعنی نیندانیان کے اس کو میں کو میں باتہ کہا ہے تعنی نیندانیان کے اس کو میں کو میں باتہ کو میں کی کے کہا ہے تعنی نیندانیان کے میں کو میں کی کو میں کو

سیے الم کا ذرائی تاکرجب محنت کرنے کے بعد تعک می رجائے تو کچھ دیراً ام کرے بھرسے تازہ دم ہوجائے ۔ اور دوبارہ کام کاج اور عبادت میں صوف ہوجائے ۔ یہ تھکان ، محنروری اور بھرالم می ضرورت الشرق الی شان کے شایان نمیں ہے ۔ وہ ال چیزوں سے پاک اور منزہ سے ۔ بلکہ در حقیقت لکہ مکا فی السّط فات و مکا فی الاُئر مُن نو تربین واسمان کی ہر شے اس کی پیاکہ وہ ہے ۔ اس کے قبطنہ فارت میں ہے ۔ اور اس میں اس کا کوئی شرکے نمیں امس کی مطبع ہے ، ہر چنر بہ اس کا تصرف ہے ۔ اور اس میں اس کا کوئی شرکے نمیں وہ فات ہے ۔ وہ فات ہے جو دی میں گوئے الاُئم کے افتار میں ہے ۔ اور اس میں اس کا کوئی شرکے نمیں موہ فات ہو تا کہ میں کہ بھائی ، بلندی ، لیتی ، زندہ کرنا اور مار ناسب اس کے اختیار میں ہر چیز رہے اُئی کے اختیار میں ہر چیز رہے اُئی کے اختیار میں ہر چیز رہے اُئی کی حکم میں ہے ۔

مشكرشفاعت

فرا يجب فا ورطلق وه ذات سب . تومن ذا الكذي يشفع عِنده الديادي کون سہے ہوائس کے سلسفے مفارین کرسنے کا دم ارسکے بغیرائی اجازت کے۔ مشركول كاعقبره برسب كران كم معبودان كي مقارش كريس كي الترتعا لي تواه راي ہویا نا راض سے ہماری سفارش کرسکے خداکو صنرورہی من لیں گئے۔ ہیود دول ورنصانیوں کا بھی اسی مسم کا محتیرہ سہدے ۔ حالانکہ جبری اور قبری سفارش کا قروج دہی تنیں سہدے ۔ اس سسطهای آبیت میں اجکاسیدے کراس دِن نزخرید وفروضت ہوگی، نزدوستی کام أيكى وكتشف اعظ اوريذكو تى مفارش بوكى مل الترتعالي كى اجازت كير التر مفارش كرنيى اطازست بوكى واشرف المخلوقات بي سيسط افضل ان التصورخاتم النبيين صلی التّرعلیه و تلم نے فرمایا قیامیت کے دِن میں رہائی کھین کے سامنے اول گااور الشرتعالى كصفور لمبايح ومول كالمجر حكم بوكا يا محمد إدفع راسك، ك محد! اب ایا سرانها میں واب بات کریں ایس کی بات سن جاستے گی۔ اب مفارش کریں ، اسب كى مفارش قبول كى مبسلے كى رفطن روايات من آياسى كەمھنورعلىدالسلام كايد سجده دس برس کے وقع نے مرابر لمباہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالی شفاعت کی جانہ دیں سکے . بغیراطازت کے کوئی مفارش نہیں ہوگی اور ا جازمت بھی اس شخص سکے

بيد دى جائي حس كاعقيره توحيد مير الرالة تعاسك كريسند بوكار ولاين في لعباد و الكُفُّتُ السُّرِقِي لِي كَفرِ السِّحِقيرِهِ مِنْزَلَ السِّحِقيدِه كُوليندنيس كرنا . وه كفركر الحقيق ترصے دیتا ہے۔ کا فرکی رسی تو دراز کر دیتا ہے منگران سے ناراض ہوتا ہے۔ کیونکواس کے نزدیک گالکا فن و ک کھسٹوالظلیمنوں کا فراوگ ہی اصل ظالم ہیں ۔ نیزیہ ک إِنَّ السِّسَ لَذَ لَظُلُمُ عُوطِبُ مُو شَرَكُ بَهِتَ الْمُالِمِينَ لِمَا قيامِتُ كَ وِن مفارش دورشرطول مسية مشروط موكى . اورستى سفارش الياتنص بوكا. مَن لا فيشر لخ باللّٰا سنندي أَجُوالسِّرك الصّرا يُصرَّرك كرسنے والان ہو۔ اور پھر بركر بغیراجازت سکے مفارش نه ہوگی میب امازت موگی تو ابنیار ملائکہ اولیا رشدار اور مومن مفارش کریں گے صحیحین کی حدمیث میں۔ کے کہنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم بار بار مجدہ ریز ہوں۔ کے ۔ اور الترتعالى بار بارسفارش كى اجازىن وي كيد بيسفارش كختلف قسمه كوكول كيدكي ہوگی۔ ایک دفعہ اجازست ہوگی کہ اس قسم سے توکدل سے متعلق سفارش کریں ۔ آپ سفار من كرسك ان توكول كو دور ترسيد الكال لين سك . كير محبره كريس كي يجرجان موگی، اب بیلیے لوگوں کی مفارش کریں۔ آب ان لوگوں کوبھی دوز خے سے مخامت دلوائیں کے اور اس طرح آب باربار سجرہ کریں گے اور النزبار بار سفارش کی اجازت دیں سکے ۔ وعاکریں کہ اللہ تعالیٰ ہیں صفورعلیالسلام کی شفاعت نصیب فرائے ۔ إسى طرح وه علىم كل يحيسب ين الخيرياس كي صفت فاصدسه . بعثل عرصاب بن اليد و تهده و مساخلفه و و امنى كويم مانتا سبط ورتقبل سي معاقف

جس طرح الله تعالى مختار مطلق اور قاور طلق بيد اور حس طرح وه المربرى بيد على في بين من الحدة المربي المربي المس كي صفت فاصد بيد . يعت كم هم البين المستح المنت في المديد في المستح المنت المستح المنت المنت

علیمه الدید مانشاء مخلوق میں سے خواہ انسان ، جن یا فرشتے یاکوئی اور مخلوق ہوکوئی علیم انتشاء مخلوق ہوکوئی ایس مخلوق ہوکوئی اسے علم کا اعاطر نہیں کرسکتا۔ الرحیس قدر الٹر تعالی جاسہے ، وہ کسی کو اتنا علم علم کا اعاطر نہیں کرسکتا۔ اور غیر متنا ہی سہے۔ اس کی کوئی مر نہیں مگر مخلوق کا علم محدد دسہے۔

حضرسن ملوسئ عليه للام اور حضرت خضر عليه للام كم صفعلق بخارى شرلف كى ر وابیت موجو دسہے۔ کہ الب چرا یا سنے یا تی میں چوریج ماری اور عنها یا تی سالے تی تھی ہے ليا بهضرست خصنو كليالسلام بنه فرمايا، ليه يوسلى! تيرا ورميرا علم خدا نعالى كيه علم كيم تفايل میں اس جڑیا کی جریج کی مانند سے مہنے توالٹرتعالی سے علم میں سے انناح طبی کا تهين كيا وجننا اس حريا السنع مندرسط ياني لباسهد الم كنت الوكرمي راعالم مول ـ . مجال بها سي علم اور النزتالي كي علم كي نسبت بهديا بهم براكب مثال ب وكررز النزكاكم ومرهد وراست تواس سيحصي زياده وبديع بس بحتي كحرالنان اس كاتصو بھی نہیں کرسے ، اسب جولوگ دوسرول سے متعلق گان سکھتے ہیں کروہ بھی ہر جین کو مبسنة بن تحركيا كها عاسسك معض كوك ادليار التراور بعض ابنيار سكمتعلق كمية میں کہ وہ کاری باتوں کو جاسنتے ہیں۔ بھائی ا بیر مشرکیہ تھتیرہ سے۔ سرجیز کا جاسنتے والاالترسك واكوني نبيس الم الأجمامن أوس قدرالتر تبلاسيه، اتناسي جاسنے ہیں۔ بیمعبور برحق ہی مانتاہے کرکسی کو گیا دکھ اور کیا تنظیمت ہے۔ دوم كوتى نيس جاننا اور نداس كورفع كرسنے بي قا درسے ، وه جب كلس جامها سے كسى كوهنكل مين والسلے ركھ تاسبے اور حب جا ہتاہے مصببت اور بیریشانی كو دور كر ويتاسب أرجى دنيام ببجائب فسطيني كن عالات كخزرس م بني فليائني ممكان محمضكا ميركر فتارس وافغانول بركها ببيت رسى سبے و مبندوستان كاسلان كنفار بيه لي سبت منظرال تقالى كے سواكون سبت جوشكما نول كے حالات كودرست فراستے کون سبے بیجوان کوشکلات سیے نکا ہے۔ ان کیشن کوگردا سے نكانا تودكارال للرسك مواكون سب حواتن سكے حال سسے بھی واقعت ہو۔

تمام انیانی بروری میں سے انبیاعلیم اسلام سب زیاوہ جانے مالے ہوستے ہیں۔ مگران کا علم می می دوم و آسے ہوں انسادت صرف ذات علم می می دوم و آسے ، وہ عالم الغیب نہیں ہوستے عالم الغیب والشادت صرف ذات مذاوندی ہے۔ اس کا علم مرجیز رمجیط سب و اللّٰ اللّٰ بیک اللّٰہ اس کے علاوہ کسی اور کا علم مرشے رمجیط نہیں ہے۔

وسع کر است السیمان و الدیم اس کی کرسی اسمان و زبین سے وسیع ہے ۔ عرش اور کرسی کا ذکر قرآن پاک میں جگر موجو دہے مگراس کی کیفیدن کو ہم نہیں جانتے

ہا کے بیدا تناہی کافی ہے کہ ان اشار کی موجودگی برایمان سے ایس عرش اورکوری کی میابیان سے ایس عرش اورکوری کی ایس کے ایس کی ساخت کیا ہے۔ ریجیزیں ہا کے اعاطم علم میں نہیں اسکتیں ۔ کا جمم کیا ہے۔ ریجیزیں ہا کے اعاطم علم میں نہیں اسکتیں ۔

سرسی کی ایسی ہی نبیت ہے۔ عرش اتنا طراہے کہ السّرتعالی نے عرش کوعرش عطیم الله ملے اللہ تعالی نے عرش کوعرش عظیم ا ہے۔ بعض فراتے ہیں کہ کرسی سے مارع کم اور قدرت ہے۔ جوہر چیز رہے وہ سیاحیا ہے۔

کیفیت کے ساتھ، جیبا اسی شان کے لائق ہے۔ بربات ہمائے فہم وفرائت میں نہیں اسکتی۔ اور مذہم ابنے ذمن سے اس کا تصور کرسکتے ہیں۔ لبس ان چیزوں

بدایان لانامی کا قیہے۔ وَکَ دَیْوْدَه حِفظهما اِن چیزوں کی خاطت السّرتعالی کوتھ کانبیں دیتی۔

انسان توسلسل محجد عرصه کام کرے تھا۔ اور کی بیط جاتا ہے اور کھرا رام جامہا ہے۔ مگراد لئر تعالی تمام کانیات کی مسلسل مگرانی کئے باوجود کھکٹا نہیں۔ وہ ازل سے لے مرکز اور کھائی کا میں مسلسل مگرانی کئے باوجود کھکٹا نہیں۔ وہ ازل سے لے

کرابراور بہیشہ بیشر کے لیے اپنے کام مصور دن ہے۔ نہ وہ تھکتا ہے، نہ

اسے اونگھ آتی ہے اور مذنبید آتی ہے اور نہ کوئی چیز اس کے اعاظم فتررست سے

می میری و در میری این اور وه باغنبار ذات بهبت بلندست و ده به است تصور، دیم

اورخیال سے بلند ترسیدے اس سے علاوہ وہ انعظیم مجی سبے۔ بعنی اس کی صفاحت بہت عظمیت وہ انعظیم مجی سبے۔ بعنی اس کی صفاحت بہت عظمیت کا مالک سبے ۔ وہ ذاحت کے لحاظ سسے ملندسہے تو صفات کی ظرمے عظیم سہے۔ مبرتخص كوحابسية كمراس لمندمرتبه أبيت كوور دزبان بناسك كاكر مضور عليالهم کے فران کے مطابق میر آمیت اس کے سیلنے شش و مفرت کا ذراید بن جاستے۔

الْبَقَ ، أبيت ٢٥٦ تا ٢٥٧

تِلْكُ الرُّسُلُ ٣ درس تحصد بازده (۱۱۱)

لآركاه في الدين قلَّ قَلْ حُدَيْثِ السَّالْ السَّمْ لَمُ مِنَ الْمِيَّ فَمَنَ ليكفر بالطاغوت وكؤمن باللوفق داشتمسك بالعروة الُوثِقَى لَا انْفِصَامِلُهَا وَاللَّهُ سَمِيحٌ عَلِيهُ هُ اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِيًّا اللَّهُ وَلِيًّا الدّذين المتوالا يخرجه مرمن الظلمت إلى النُّورة والدّبن كَ مَوْلِ اللَّهِ مُوالطَّاعُوتُ يُحْرِجُونَهُ مُونَ النُّورِ إلـكَ الظُّلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّارِ هُمُ فِيهَا خُلِدُونَ ١٠٠ تنت جمه و. دين كے معامله ميں زبردستى نبيل تحقيق بابت گراہى سے واضح ہوجى بس يوشخص طاعوت كيرما تفركوريكا ووالشربه إيمان لاست كاليس الس كمعنوط كحكرا بيحكريس سيصحب كميل المين الأرتعالي سب مجيد منتسب اورجانا سبطان النّدتنا لي ان لوكول كاكاممانها من المال لاست ، ان كو اندهرول سيدروشني كي طرفت نكالتاسيد، اور وه لوگ حبنول نے كفركواختياركيا - ان كے دوست اورسائقى طاغوت ې . ده ان کوروشنیول سیداندهیرول کی طرفت نکاسکتے ہیں۔ بہی لوگ دوزخ بیں ہینے مالےمیں وہ اس کے اندر ہمیشر ہمیشر رہی گئے (۲۵۷) كذشة ورس مي أبيت المحرس كا ذكر تها- اور اس كي فضيليت بيان بهوني تهي ريابيت رلطاً يت فضيلت كے اعتبار سے قران مجم مست مرمی این سے كيونكاس كا تعلق تومير

بارى تعاسك سير يحصنور عكيالسلام كاوعده سبد كر يخض غلوص نيت كيما تط

آبیت الکرسی کی تلاوست کرسگا، الشرتعالی اس کوجنت میں مقام عطا فرا میں گئے۔ آج

کے درس میں اسی وصوع کو آگے جیلا یا گیا۔ ہے۔ کہ دین اسلام کی قبولیت اور بھیر اس میں خلوص نیت ان کا این فعل سے جس قسم کاعقیدہ اور کمل ہوگا اسے مطابق اس میں خلوص نیت ان کا این فعل سے جس قسم کاعقیدہ اور کمل ہوگا اس مطابق

اس آست کی تفسیرس شاہ ولی النہ محدت والموی فراستے ہیں "جبز المسامی فی المجلہ جبر
این دین اسلام میں انتظے کے بیے کسی خص پر جبر روانہیں ہے: اہم اسلام میں فی المجلہ جبر
موجود ہے ۔ اور اس سے مراو وہ تمام اسمام ہیں جن کے ذریعے کسی پر بخی کی جاتی ہے ۔
مثلاً جاد کا تعلق جبر سے ہے ۔ جبر کے بغیر جا و نہیں ہوئے۔ اسی طرح عدود کا قیام ہے
مثلاً جاد کا تعلق جبر سے ہے ۔ جبر کے بغیر جا اور کہ کہ دوگ ناہ کی سزاجراً دینا بڑتی ہے
زانی کوسنگ سار کیا جا تا ہے ، جور کا جا تھا گا جا تا ہے ۔ شرائی کو کوڑے البتہ کسی غیر مسلم
وغیرہ وغیرہ جبر کی اقدام سے ہیں اور یہ جبر باسکل جائز اور ضروری ہے ۔ البتہ کسی غیر مسلم
کو طاقت کے ذریعے اسلام قبول کسنے پر جبور کیا جا ہے ۔ یہ اسلانی علیم کے من فی
کو طاقت کے ذریعے اسلام قبول کسنے پر جبور کیا جا ہے ۔ یہ اسلانی علیم کے من فی

امیرالمؤمنین صفرت عمرفارد قرائے دلانے کا ایک دافعہ ہے۔ ایک عیدائی المصا عقی دامیرالمؤمنین نے لینے سائھیوں سے کہا ہم اس عورت کو کہ و کہ اسلام قبول کھیا جب اس کور پیغام بلا، تو سکنے نگی ،میری عمر کا بیشتر تصدیبیائی فدمہب پرگذرا ہے عمر کے اس کا خری صدیمی میرا دِل نہیں جا ہتا کہ اُس فرمہب کو تھیوٹر دول جس برزندگی گزاری ہے۔ مجھے یہ طبا دشوار نظراً تا ہے بحضرت عمر شنے فرایا ، اس بڑھیا کواس کے حال بچھوٹر دور کیون کے دین میں جبرنہیں ہے ۔

المام الوبجر جمياص من المكام القرآن اور صنرت شاه ولى العرف نا الأعلى المام المام الموجر بيام المرابع المام المقرآن المرابع المام الم

دس میں جبر نہیں

ناریخ آل عان کا بر واقومشه ورہے کہ ترکی کے شلطائی کیم خان کے زمازیں کیودی اور عیبائی بڑی سازشیں کرتے تھے۔ فلیفۃ المسلین اگل سے بڑے نگ آسے اور کوری اور آخر کیم جاری کہ دیا کہ جو بھی عیبائی اور ہیودی ہے آسے زبروستی اسلام ہی واضل کر لیاجائے جب بر خبراش زطنے کے شیخ الاسلام کو بہنچی ۔ تر وہ فراً سلطان کی طرف متوجہ ہوئے ۔ اور فرایا کہ میں نے گئا ہے کہ کہ قال سلام کو بہنچی ۔ تر وہ فراً سلطان کی طرف متوجہ ہوئے ۔ اور فرایا کہ میں نے گئا ہے کہ کہ تمام عیبائی اور میود لول کو زبروت کی طرف متوجہ ہوئے ۔ ان کے عادت خال کے میادت کی میں خالین کی کو کھا اسلام نے فرایا ہے کے میان نہا لیا جائے ۔ ان کے عادت میں فتذ ہم پاکھر کھا ہے کے السلام نے فرایا ہے فرایا ہے میں میں جبر سیم کے اور کی کہ السلام کے فرایا ہے کہ کا زندیں ہیں ۔ چانچی فلیف نے فرایا ہے ہوری طور کر ہیں ہیں ۔ چانچی فلیف نے فوری طور پر بریج کم والی کے جاری کر الے کی کا زندیں ہیں ۔ چانچی فلیف نے فوری طور پر بریج کم والی کے جاری کی ہے کے بحار نہیں ہیں ۔ چانچی فلیف نے فوری طور پر بریج کم والی کے باری کر ہے کے بحار نہیں ہیں ۔ چانچی فلیف نے فوری طور پر بریج کم والی کے باری کر ہے کہ کا زندی ہیں ۔ چانچی فلیف نے فوری طور پر بریج کم والیں کے لیا۔

اکھرسوسال کاسے کمران سے ہیں مگرکسی کو جبراً ممکان نہیں بنایا اسلام کے پاکیزہ اسولوں کی ترجبانی صنرور کی سہتے ہیں مگرکسی کو جبراً ممکان نہیں بنایا اسلام کے مرباروں میں کتنے نے مرسلم روساتھے مگرکسی کے ساتھ زیا وتی نہیں کی بھسی کو زبر دستی دین میں واخل کیا جائے پر آواسلام مگرکسی کے ساتھ زیا وتی نہیں کی بھسی کو زبر دستی دین میں واخل کیا جائے پر آواسلام کی تعلیم کے منافی سہتے۔ کیون کھرائے کہ کہ السد این دین میں جبر نہیں ہے۔

شان زول

ابوداؤد اوردگیرکتب مادسی میں عبدالترب عبائ کی ردایت ہے جہام ابن کشیر نے بھی نقل کیا ہے ۔ اور جب کا فلاصر بیہ ہے کہ قبل از اسلام انصار مدینہ کی عور تیں اولا دکی تمنا کرتیں تربیر منت مانتیں کہ اگر اللہ سند اندیں لو کا عطاکیا ۔ تو وہ اسے یہودی کردیں گی ۔ جبانچہ وہ الیا ہی کرتیں ، جس کی وجہسے کئی بیجے یہودلوں کی تحویل میں چلے سکتے ۔ حب اسلام آیا تو اس وقت کچھ نیچے بنونضبر کی تحویل ہیں تھے جب انہیں مدینہ بررکیا گیا . تو وہ لوکے بھی ائی سے ساعقہ جاسے تھے۔ ایس وقت انھا رمینہ کی خواہش ہوئی ۔ کہ اپنے بچوں کو اسٹ وام تھی داخل کر کے بیودلوں کے ساعة مار کی خواہش ہوئی ۔ کہ اپنے بچوں کو اسٹ وام تھی داخل کر کے بیودلوں کے ساعة میں داخل کر کے بیودلوں کے ساعة میں داخل کر کے بیودلوں کے ساعة

アントハートハー

جانے سے ردک لیں ۔ اس موقع بربر آبت نازل ہوئی ۔ کرسی کو زردی مسلمان ہیں بنایا جاسکتا ۔ کیونکہ حق اور باطل واصنح ہو سیکے اس حس کا جی چاہسے تن کو قبول کرسے ۔ اور جوجا ہے باطل براط اس ہے ۔

من اورباطل کو واضح کرنے کے بعد فرما؛ فصن تیکف ڈبالط اعقی مض جس نے طاغوت کا انکار کیا۔ وکی گھرٹ اباللہ اور التدریا بمان لایا فقد استمسک بالغیر کی وقا آلون تھی اس نے مضبوط کڑا بجڑ لیا۔ اُد انفیصام کھی اُم جولوط نہیں سکتا برطاب، یہ ہے کرحس شخص نے اسلام کا دام بی ضبوطی کے ساتھ تھا مہایا۔

اس کا با تھے گویا ایسی صنبوط مگر ہے جہائی جہاں ہے وہ محفوظ ہوگیا۔ اب اس کوکسی قسم می خطرہ یا جہاں کو کسی قسم می خطرہ یا تی نہیں رہا۔ اور بیرالیام صنبوط متھام ہے۔ جو محمزور مہوکمہ ٹوسٹ جبی یں محتا

مبکه ریبه بهشدی برقائم سے گا۔ بیمرین بیرس سے کا میں میں میں بیریل تنہ رہندہ ال برویث یہ لفاظ طغه ان اور

قرآن بال میں طاغوت کا لفظ (آعظم ترتبه) اتعالی استے ہیں ۔ عام طور براس کا ترجمہ طغوا کے مادہ سے ہے جے سرکھٹی بریمول کرتے ہیں ۔ عام طور براس کا ترجمہ شیطان کیا جاتا ہے ۔ مگرشاہ عبرالقا در شنے اس کا ترجمہ "ہمطرون کا " کیا ہے ۔ میرشاہ عبدالقا در شنے اس کا ترجمہ "ہمطرون کا " کیا ہے ۔ ور دو اللّٰہ کی عبادت کر واور طاغوت کی اللّٰہ کی عبادت کر واور طاغوت کی بیست ترجیوط دو۔ ہمرون کا لفظ اس پر بولاجاتا ہے ۔ جر منرور سروار بن جائے اور بیست ترجیوط دو۔ ہمرون کا لفظ اس پر بولاجاتا ہے ۔ جر منرور سروار بن جائے اور بیست ترجیوط دو۔ ہمرون کا کا لفظ اس پر بولاجاتا ہے ۔ جر منرور سروار بن جائے اور بیست ترجیوط دو۔ ہمرون کا کا لفظ اس پر بولاجاتا ہے ۔ جر منرور سروار بن جائے اور ا

بوگوں سے زیردستی اطاعیت کراستے۔ لوگوں سیسے زیردستی اطاعیت کراستے۔

پوندشیطان کا بھی ہی کام ہے۔ لہذا اُس ریجی بر لفظ لولا جا ہے۔ الم عوضا وق شیخی ہی تفسیری ہے۔ کالم ما یشیفلٹ عن الحق فیص حوظا عوق کے جو کو کی چیتر ہیں تفسیری ہے۔ کال ما یشیفلٹ عن الحق فیص حاعق تاہ ہو کو کی چیتر ہیں می سے مثل نے والا شیطان ہویا انسان ، مال ہویا اولاد سب طاعوت کی تعربیت میں آئیں گے۔ باطل استے پر علانے والا انسان ، مال ہویا اور غلط طاعوت کی تعربیت میں آئیں گے۔ باطل استے ہی عزمنیکہ جمجی کسی کوحق سے طرف لیجانے نے والے ہیں ہے والا سے ہیں یخ منیکہ جمجی کسی کوحق سے از سکھنے کی کوششش کر میگا، وہ اس کے لیے طاعوت ہے۔

أسك الترتعالي سف الل ايمان كوسطف صلي العام كالذكره فرا إسب يوضى دِينِ اسلام كي سا تصروا به تنه بروكيا و د الله الله الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله الله . العُرْتُعالَى اللَّي لوكول كا دوست ارفيق اكارساز المدوكاريا ولى سبع يجاليان لاست. لفظ ولى مي ريمس معنى باست ماست مي سيس ورايا انت وليسنا في السلانيك والكيف وأراد اخرت بس تربى ما راكارماز سبع وجب النوتى سك فرشتول سے ہوجیس سے کی تمہانے لوکول سے کہاتھا ۔ کہ ہاری بہتن کرور الدوه جواب دين سك والعمولي كرنم! أننت وليت توبى جارا كارمازسد بمرادكول كوسيس كرسك إلى . كربهاري بيستش كرو النول في توخواه مخواه شيطان كى باسك ما فى سب مرسال فرايا الشرتعالى بى ومول كا مداكا رسب اور وه الى مرواس طراقيد سے كراسي الحير جها عرف الظلمات إلى الشور ان کوانده برل سے روشی کی طرفت مکالیاسے۔ بہال ہولود کو مفرد استعال كياسيد. ادر ظلمات جمع سيد مفقديد سيد كر ترديدا ور

ئر اظلمت نوروربت ایمان ترایک می پیزے جب کو کفراور شرک بہت سے ہیں کوئی ساروں کو لوج رہا ہے۔ کوئی ساروں کی پیسنٹ کرتا ہے۔ کوئی جات کو حاجت روا سے جمانے ور کوئی بترں کے آگے سجدہ ریز ہے۔ بیسب ظلمت کی قبیں ہیں ، الغرض کمیں گفر شرک کی فلمت بین بتلاہ کی فلمت بین بتلاہ کی فلمت بین بتلاہ مگران سب کے مقابلے ایمان اور توجید واحد نظریہ ہے۔ اہذا یمان بہ نور صیغہ واحد کے طور ریر است نال کی ہے۔

اسب سوال بديا بهوتاسه كم المعرته العرق المومنول كوكس طرح اندهيرون سيفكا لحمه روشنی کی طرف لاناسید . نواس سنے اپنے بنی جمعیے ہیں ۔ کما بین جی ہیں بین سے ذرسیفے اہل ایمان سے ولول کومنورکر: اسب، دوسری مگر فرایا ۔ اَفَحَنْ ننسس حَ الله صنب ذكر الإستسكام" الترتعالى صبيت كواسلام كے سبات كھول دينام فهو كالنور بين تربيك وه ليفررب كي طرف سيد دوش برسيد اور اس كارخال دوسے روگ اندھرول بی عظی سے بی ال کے باس کوئی واضح راستہ نہیں سے ۔ اكيب اورمقام موفرايا وأن تستقفوا للك يجعسل لتستيم فترفنا نأ الحداللرسي فيمت رموسك توالتراتال نهاس بيدم اربى بن راسته بدا كرديك تهاسك راست كورون كرديكا مشكلات كومل كرديكا واورنها مساعام أمورس أساني بداكريكا واب اور عكرفرا ياكر ابل ايمان ووسط راوكول سك درميان روشى مي سط كار حب فيايان كالماسترنتين ليحوا وواندهيرول مس مطلك في اس معسيد تمام معاملات مل المعلى اندمعيراسيد ملحوالم ايمان اليسى ردمشنى سيمنورسيد و بواسيد بدزخ مي بعي کام انگی اوراس کی قبرمجی روش ہوجائی جھنوڑ نے فرمایا نمازمون سکے بہلے قبر مين روستي ببيا كمريكي واسى سيد فرايكم الطرتعالى ايمان والول كواندميرول مستكلل كرردشنى ك طوت لاتاسي -

فراي كالمرذين كف واحبنول من كفركا دامته اختياركيا أوللنه والطاعوت كاغوت كالموت كالموت

الی الظّلُم التي التي الموسي روشنی سے اندهيروں کی طرف نکا سے ہيں ۔ ظاہر ہے کر جب نيا طين کے ستھے جراعہ جا ہے ہيں۔ توکوئی اندیں کفر کی طرف ہے جا آہے کوئی تشرک کی طرف اور کوئی ہوست کی طرف واور کوئی ترغیب دلاکو معصبت کی طرف ہے جا تا ہے۔ ایسے لوگ بہر حال دین والمیان کی روشنی سے نکل کر اندهیروں کی طرف ہی جا تا ہے۔ ایسے لوگ بہر حال دین والمیان کی روشنی سے نکل کر اندهیروں کی طرف ہی جا تھے ہیں۔ یہ تو سیلے واضح کیا جا چکا ہے کہ دین میں جبر نہیں۔ اب ایمان اور کفر کا تقابلی جا کر دین میں جبر نہیں۔ اب ایمان اور کفر کا تقابلی جا کر ذین میں جبر نہیں۔ اب ایمان اور کوئی کر دین میں جبر نہیں۔ اب ایمان اور کوئی کر دین میں جبر نہیں۔ اب ایمان اور کوئی کر دین میں جبر نہیں۔ اس ایمان اور کوئی کی دیا تھے ہیں۔ اب ایمان اور کوئی کر دین میں جبر نہیں۔ اس ایمان اور کوئی کر دین میں جبر نہیں۔ اس ایمان کوئی کر دین میں کر دیا گئی جا کہ دین کر دین میں کر دیا گئی جب کر دین میں جبر نہیں۔ اس کر دیا گئی جبر کر دین میں کر دیا گئی کر دین میں کر دیا گئی کر دیا گئی جا کہ کر دین میں کر دیا گئی کر دین کر دین کی دیا گئی کر دین میں کر دیا گئی کر دین کر دیا گئی کر

فرایا جولوگ روشنی سے نکل کر اندھ سے کی طرفت جائیں گے۔ ان کا انجام ہے
ہے۔ کہ اُولیاک اُ صُعٰ بُ السَّ بر سی لوگ اہل دور خ ہیں۔ ھُ مَوفی کھا خود وُن المینہ ہوگی
ہے، کہ اُولیاک اُ صُعٰ بُ السَّ بر سی بی جلتے رہیں گے۔ وہ سے نکلنے کی کوئی المینہ ہوگی
ہے کہ ماارا ڈ وَا اَنْ یَکُ رُجُولِ مِنْ ہَا اُعْنِی دُولِی ہِنے وَالِی حَلَی ہُ ہُ وَا اِنْ یَکُ مُنَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہے والی وہ کی اُن کے مقابلے ہیں جو اہل ایمان ہیں، وہ عامیں سے والیں وہ کی کا محکل انہ ہیشہ سے لیے جنت ہوگا۔ وہ والمی عیش وہ سی کو میں ہونے وہ اس کے میں ہوا کی حیث وہ اس کے میں ہوں گے۔ کیؤ کھ انہوں نے وین اسلام کے صنبوط کو اُسے کو سیکھ ای اور کھر اس کے فیت کو کھنے در نہیں ہونے وہا۔

اَلْبَقَ کَ آبیت ۲۵۸

المُوترالي الذي حَاج ابره مَ فَي رَبِّهِ ان الله عَ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَم الْمُلُكُ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهُ مُ رَكِّيَ الْدِنَى يُحِي وَيْمِينُ قَالَ اللهُ الْمُلُكُ وَيُمِ يُتُ لِا قَالَ انَا الْمِي وَالْمِيتُ قَالَ إِنْ الْهِ مُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ المشرق فأت بهامن المغرب فبهت الذي كفرط والله لايهدى القوم الظلميان ١١٠ ت جمعه وي آب منه استخصى كوف نهيد ديمها يجس نه حضرت المعليه كے ماتھ حيكواكيا تھا۔ اس كے رہے اسے ميں اس وجہ سے كدالشرتعالى نے اس كو با دشامهی دی تھی۔ حب ابراہم علیالسلام نے کہا میامپرور دگار وہ سبے بوندندہ کراسے اورمارتاسب وتروة خص سين نگا، مي کجي ذنده کر آبول ادر مارتا بول ايليم نے کها بيك الترتعالى مورج كومشرق كي جانب سيد لاناسب انم اس كوم غرب كي جانب سے لاؤ۔ بیں وہ مخص حیران ہوگیا جس نے کفرکیا تھا۔ اور الندتا الی ظلم کمدنے والی قوم كوراه نبيس دكھا تا (٢٥٨)

ربطرايت

اس سے بہی آبت میں اللہ تعالی نے اہل ایمان اور کفار کا ذکر فر بایخار کہ اللہ ایمان اور کفار کا ذکر فر بایخار کہ اللہ ایک والد سے دائل کر روشنی کی طرف لا تاہے۔ اور جنول نے کفر اختیار کی انہ کے سابھی طاخوت باشیطان ہیں ، ہوا نہیں ایمان کی وقتی سے نکال کر کفر کے انہ صیرول کی طرف سے جاتے ہیں ۔ گویا دوقسم کے گرد ہول کا ذکر مؤا ۔ ایک اولیا را الرحم لی تعنی وہ لوگ جن کا ولی اللہ تعالی خود ہے۔ وہ رحم لی کو وست ہوا۔ ایک اور دور مراکر وہ اولیا را الشیطان کا ہے ۔ جنہول نے طاغوت کو این دور ست بیں۔ اور دور مراکر وہ اولیا را الشیطان کا ہے ۔ جنہول نے طاغوت کو این دور ست بیں۔ اور دور مراکر وہ اولیا را الشیطان کا ہے ۔ جنہول نے طاغوت کو این دور ست بیار کھا ہے۔

ا جے درس سے شرع ہوسنے والے رکھ ع میں بھی الٹر جل حالاک سنے

انبیں دوقعم کے گروم ول کے متعلق بات کی دعناصت کے بلے بین مثالیں بیان فرائی ہی۔
حن میں منکہ توجید ، التّر تعالی کی قدرت کا لمر آور حیات بعد الممات کا مسلما جھی طرح سے
سمجایا ہے ۔ بہلی آبت میں السّر نے اپنی قدرت اورصنعت کو سمجایا ہے ۔ اورس تق
ترجید خاص کی وضاحت فرائی ہے ۔ دوسری اور متیسری آبین میں نے کے بعد دوبارہ
زندگی کا مسکر بیان فرایا ہے ۔ اور توجید کا ذکر کیا ہے ۔ اس طرح ان آیات کو بہلی آیات
کے ساتھ رلط ہے ۔

الديم على اللم ور الريم على اللم ور مرود مين مناطره

الک و تشک اس سے پیلے بن امرائیل کے واقعے میں بھی ا جباہے بمفسر ان کا فراتے ہیں بر رؤیت دوسم کی ہوتی ہے ۔ ایک بصری اور دو ہری جائی ۔ رؤیت بھی ۔ رؤیت بھی وہ ہے ۔ ایک بصری اور دو ہری جائی ۔ اور بصری دہ ہے ۔ ایک بصری دہ ہے ۔ اور بست دیجھا جائے ۔ اور بردیت علمی وہ ہے ۔ بوعلم کے ذریعے عامل ہو ۔ کسی واقعہ کو انکھوں سے دریکھا ہو۔ ابراہیم علیا اسلام اور نم ود کا یہ واقعہ بھی حضور علیا اسلام کی بعثت سے تقریباً اڑھا ئی ہرارسال بیلے پیشس آیا ۔ اس لیے رویت بصری کا توسوال ہی پیانہیں ہوا الب تہ الشرفع الی نے اس واقعہ کامن ہرہ علم کے ذریعہ کرایا ۔ اور اس کو اس طرح یا دکرایا ۔ الشرفع الی نے اس واقعہ کامن ہرہ علم کے ذریعہ کرایا ۔ اور اس کو اس طرح یا دکرایا ۔ اس واقعہ کاعلم ہے کہ کس طرح ایش خص نے الٹر تعالی کے متعلق ابراہیم علیالسلام سے اس واقعہ کاعلم ہے کہ کس طرح اس خوات کا انسانے اللّٰہ الْمُدُائِی جسے اللّٰہ تعالیٰ نے ملک مکا کمہ کیا ۔ اور دہ شخص کون تھا ۔ ان انسانے اللّٰہ الْمُدُائِی جسے اللّٰہ تعالیٰ نے ملک مکا کمہ کیا ۔ وہ وہ ت کا بادشا دیا ۔

نىرددكا شجرد نسب

استخف سيك منعلق مختلف تفاسيراور آرينج كى كما بول بى الماسيد كم السلط فا

مرود تھا اس کے بات کا ام کنان برکوش تھا۔ لہذا وہ مرود ابری خان کہ لا تھا۔ بعض اوقات

السے اپنے دارا کی طرف منسوب کر سکے مرود بن کوش بھی کہا جا تہہے۔ بہر حال بینخص تضرت

ندح علیدالسلام کے تین بیٹوں حام ، سام اور یا فضہ میں حام کی نسل میں سے تھا۔ اوراس

الما بریخت عراق میں بابل کے مقام بر تھا۔ اس زمانے میں بر طرامشہور دمعروف تشر تھا۔

سومروج وہ لغداد سے ستر یا سوسی کہ نے فلصلے برتھا اس شرسے بہت سی تمذین البت

میں۔ نمرود ، کلمانی خاندان کا بادشاہ تھا۔ اس خاندان نے چارسوسال کے حکومت کی تفیری

روایات میں ہے۔ کرنسل کے اعتبار سے بیٹے صرفحیک نہیں تھا۔ نام مہروشخص

میں جب سے بیلے مربر ہی بی تابی کیا۔

میں جب سے بیلے مربر ہی بی تابی کیا۔

میں اس سے بیلے مربر ہی بی تابی کیا۔

مفسر بن کام بای فراتے ہیں کہ جارتھ سالیے گذرہ ہے ہی جن کی لوری ونیا بریمانی مفسر بن کام بایان فراتے ہیں کہ جارتھ سالیے گذرہ ہے ہیں بہت کے اسلام اور والا فریسکما نول برحضرت کیان علیالسلام اور والقربی مقی ان ہیں ہے وہ کا فریس کا داقع سورة کہ ہفت میں ملاکا ہے ۔ کفا رہیں ایک مفرود آور دوسرا بخت نصرتھا۔
جس کا ذکر سورة بنی اسمائیل میں آیا ہے ۔ اس مخص نے بنی اسمائیل کو بالکل مربا واور ذکیل جس کا ذکر سورة بنی اسمائیل میں آیا ہے ۔ اس مخص نے بنی اسمائیل کو بالکل مربا واور ذکیل .

كردياتها.

كالين كالمخيرة وكالبرم البرم البراك المرابع المرابع الماليان المالية المالية المالية المحترة والجابج والمجابية سريان لاسية فالمن لله لوظ تحصر لوط عليه للم مسي وكسي المان المساق المان المراق المان بيوي ساره تحقى مستصيرا بمان كي دولت على تقيد ائن ايام بمن بيمناظره مؤا . اخروه وت بهي أي حبب البهم عليالسلام كوانيا وطن بالم تجبي حيورنا بيدا - اس مفرس أب محيم و مصرت لوط اورا بنی بیوی تھے۔ اسپ عراق سے جا کو فلسطین پہنچے۔ والی لینے . مجين حضرست لوط عليالسلام كونبلغى من به كالوطر ك كنا كسيم تعين كيار كيراك مصر سينج وطول سي كم كم كم مرب يجرب الترش الترش ليث كي تعميري واور اليف فرزندا كالل كوولي تصحولا أبب والبن فلسطين آسكنے اور وئن آسيكا أنتقال بهوا واسطى ووسك سبيط مضرست اسحاق عليالساكم سنے وال كتبلغى فرائض منجطك لے۔ تحضرست ايراميم عليه إلسالانه اور كم و وسكے درمه بان تحبت ومباسطے كى نوبت كيون بيث مائى - اس كم معلى مولاناً شخ الهند اور ثناه بحالفا در سلطيني تفامير می مختصر نوسط استے ۔ فرنستے ہیں۔ کر اس سے کہا گا بیت میں اہل ایمان ورکول کفر كالذكره تخاء ان سكه نورا ورظلمت كابيان تفاء ادراب اس أبيت من أسك لمله مي بعض نظري بيش كي كئي بي ادر اس بهافظير من نمرود اور حضرت ابرابيم كا ذكرست كر حوكونى تخص تمرود كے دربار میں جاتا تھا۔ وہ سب بہلے اسے بحافر کر تا تھا ہے۔ البهم على السالام دربار نمرودي بينج وأسب سي يحيى تحراكم سنا كالما كالمرسن كالموقع كالمر مراب في مرود كور كور كرست سي انكار كرديا ين بيمناظرسك كي فركوره صورست بیشس آئی۔

منرود کا دافعہ ناریخ کی تمام میانی کا ابر این ملتا ہے مگر محص ناریخی راایات
پر انحصا رہنیں کیا عبر کتا ہے۔ کیونکہ ناریخ میں مرقسم کے دافعات ملائحین نقل کر دیے
عبار نے می رضین میں ابن خلدون کوا دکھیا مقام حال ہے۔ یہ انھویصدی
ہجری میں ہوئے میں۔ اور تاریخ کے اہم تصور کیے جائے ہیں۔ انہوں نے
تاریخ کا ایک ضخیم مقدمہ قلم نے کیا ہے۔ جب میں تاریخ کے محتلف موضوعات

مناظ<u>ہے</u>کا پسمنظر

بيرحاصل بحث كى سبه اس نه پورى دنياكو ناريخ كا فلسفه سجها وياسهه بورب اورالیتار کے تمام مؤرخین ابن خلدون کے شاکرد ہیں ینود قاصنی بھی تھے میکرناری روایات کی محست سلمے تعلق ان بر بھی کھل اسمحصار نہیں کیا جاسکتا یطبری کی تاریخ میں بجى صبحه ورغلط مرقسم سے واقعات سطتے ہمیں آنار سنے دان کسی واقعہ کی لوری حقیق میں كريتے وير تو محدثن كوئنرف على ہے كركسى واقعدكونقل كريتے سے كيلے راوال کی جائے بیٹر قال کی عاتی ہے۔ میغلط ملط واقعہ درج نہیں کیا جاتا - البتہ انام ابن کثیر سے اس من میں کا فی پیش رفت کی ہے۔ آب کاز مانہ انکھویں صدی ججری ہے۔ الا م ابن نیمیر کے شاکر دور ل میں ہیں۔ آب نے واقعات کی جانچے سرتال کی کوششن كى ہے۔ روایات برصحے یا غلط ہونے کے متعلق جرم مجی كی ہے۔ آب كی ناریخ كى تابيد الباريد والنهاية موله جارول بي سيد ين من أوم عليه السلام سيد كرر اینے ذائے کے اقعات تفصیل کے ساتھ قلمند سیے ہیں۔ ایسب سے زیادہ متند المريخ ليلم كي عالى المال المول نه واقعات كي صحب كاكسى مديم فيال ركفام سے قرآن ایک کی تفسیران ٹیر تھی۔ جواعلی میں کی تفسیر می کا تی ہے۔ ناریخی روایات کی محست کی جانبے بیٹرال میں الممسعود لغوشی کا نام سرفهرست سے - آب المم رازی سے بھی سلا بالخرير عدد و من من المراجي المراج کے محدث شخصے۔ اب کی حدیث کی کناب "مصابح کے نام سے موجود سے مہو علم مدین کی ملندیانیکاب ہے۔ جے صاحب خواہ نے انظ قلبندكي هيد اسب مفسرقران يحبي بن اب كي تفسير معالم الننزل سك نام سيموجود ہے ، جو جار حلدوں میں ہے۔ اور اُس دور کی معتبر تفسیر دل می شکار ہوتی ہے۔ بہرا الهول نے تاریخی واقعات میں صحبت کاکسی قدر زیادہ التزام کیا سہے۔ حضرت ابراہم علیالسلام اور نمرود کے واقعہ کے متعلق اہم ابن کثیراورا ام لغوی فی مصنعلق اہم ابن کثیراورا ام لغوی ف فرط تے ہیں۔ کربیالس نہ ملے کا واقعہ ہے۔ جب کہ ملک ہیں تحظ میر کی اور لوگ بھولوں فرط تے ہیں۔ کربیالس نہ ملے کا واقعہ ہے۔

مرنے لگے ،اس وقت نمرودسکے پاس غلے کا ذخیرہ کوجودتا ،لوگ اس کے پاس غلم بیلنے کا دخیرہ کوجودتا ،لوگ اس کے پاس غلم بیلنے کے سیلے سیار کے سیلے جاستے منصے ،اور درباریں پہنچ کرست کے بیلے سیرہ کرست اپنا مرعا بیان کرستے ۔

اصلمناظره

محضرت المهجم عليالسلام بحى نمرور سك دربارس پنتيج برگراب سنے اسے جو ن كيا -اس سنے وج وريافن كى توانى فرايا كريں لينے رب كے سواكسى دوسے كو سجده نهبس كمدنا مفرود سنے كها كه رسب نوبس بهدل لهذا مجھے سحبره كرد و المهم علياله كام تے جواب دیا تم تو محص حاکم وقت مور رسب نہیں ہو۔ رسب وہ ذات ہے۔ جوززہ محمرنا سبے اور مارتا سبے۔ تمہالی ہے اختیار میں بیرچیز نہیں سبے۔ لہذا تم رب نہیں موسكة - اس أبيت ياك من بي باست بيان كركئ هـ عداد فال إنبراهم عمر ربی السندی بی و برمیدت مین مرارب سبے ریوزندگی بخت سبے اور اراہے تمرود فوراً بولا عن أنا أمنى وأحبت بيري بي زنده كرتا بهول اورما رتا بهول ويالنج اینی طاقت سے مظاہرہ سے سیے اس نے دوفیری پھوٹسنے ۔ جربے گناہ تھا اس کو قتل كتروا ديار اورح مجرم عقاسيس آزادكر ديار اورسكين ملك و محيوس ندحس كوجام زندگی شدے دی اور سیسے جا کاموست سے حاسب کے کردیا۔ اہلہم علیہ السلام سنے محوس کیا كرية تخص عقل كاليها اندها بيت كرموت وحيات كيم عنهوم كونهي سمجيسكا وينهكار كوهيورسين اورسك أه كوفنل كرسين كوزندكى اورموست محجدر بإسب والانحزندكى كاكك تووه سب جسب جان جبزين جان دال دسد اورجانداري جان اينا ختار سے قبض کرسے اور بیر صروت اللّٰرتعالی سے اختیار میں سے۔

ابراہیم ملیرالدلام نے مرود کو بیوترف شیمے ہوئے اس نکمتے پرمزیہ بحث منہ کے اس نکمتے پرمزیہ بحث منہ کا اللہ کا آئے کے ایک اللہ کا آئے کہ کا اللہ کا اس کے جاس ورست مون المنع خرب سے نکال کر دکھا ۔ اب اس کے جاس ورست مون المنع خرب سے نکال کر دکھا ۔ اب اس کے جاس ورست مورست مورست میں اللہ کا مرد کے اس کے یاس کر فیجا ،

نه تفارنتیجدید به وار فیصیت الگذی گفت تمرود حیران بوگیا گویا التیسنے اس کی مست ا دى . وه لاجواب بهوگيا حني نجيراش نے مزيد محبث ندى وه محبر کيا که اگرارابيم اليل الم سيد مزردمنا ظره کيا . تربات با محل مجرد عابي اور وه محبورا تا بنت بوجائے گا- لدا وه خاکون سيد مزردمنا طره کيا . تربات با محل مجرد عابي اور وه محبورا تا بنت بوجائے گا- لدا وه خاکون

مفسرن کرام بیان فرانے ہیں۔ کہ اس تھام بہمزیر مجبٹ وتیحیص بوکتی بھی فرض کرواگر نمرود سورج کے طلوع وعزوب سے متعلق ابراہیم علیالسلام کویہ حجاب دیں كرمورج كومشرق سسے تو می طلوع كرتا بهول فم البنے دستے كه وكوم خراہے نكارے توالیسی مورت میں الطرقعالی نقین ابرامبر علیالسلام کوسی کرد کھا تا اورسورج کومخر سے علوع کر دین میکی مرود کوناتی کی سے سے علی میں میں ایک اس سے خاموشی اختیار کرنے میں میں صلحے من حالی -

غيرالة كوسحده كرسنه كا دور رئية غيراك ومندم يصيبن الانها بمغل باذه المعظم عيروم جانگریسی بینے آب کوسجرہ کروا تا تھا۔ حالانکر براکٹر تعالی کی ثان سبے کراس کے سلمنے میں جا جا سے مفلوق میں سیکسی سے لائق نہیں کوسلسے محرہ کیا جا سنے۔ ينانج جهانكير كسيرة المناسي مصرت محبروالعت الأي كسنه يم على الاعلان مخالفت كى - بهرطال بيراسب كى كوست شن كانتيجه تفا - كه جهانگير عبيه الحصطومزاج بادمثناه محفي اس فعل سے تا شب موگیا وراس کاعقیرہ درست موگیا والبنداسی بیوی افضیبر تھی۔ مكروه را فضيول كاطرفدارينس بنار اوصبيح دين اسلام بمي فالممروط اس كااندبيموا - كم جهانگر کے بعدشا ہجہان مزید دین کی طرفت راعنب ہوا۔ اور کھے اور گاریک زبیب عالمگرم جبها خروب خدار محصنے والا بادشا و تھی پیدا ہواجس نے الکی چھلی ساری کسنرکال دی۔ بهرحال حبب حضرت البالبيم علياكسلام في منرود كوسى مركس في سيد الكاركرويا

تواس نے آئی کوغلرشینے سے انگارکرویا۔

اوراب كوخالي دالب أنابرا والبيي بدول ين خيال أيا كر كه والول كوخالي سنة كاكيا جواب دونگا-آب نے راستے میں اپنا تھیار رسیت سے مجرایا۔ ناکر محفر والول

كومعام بوكرخالي فإخطروالبرنهي أفي كهيج كوكفيا كحرب كطا ورخود سوكي بوي في كرا السك است بن حيا مي وه الحقى ما كم تصبك بن سندا باليكروني نبار كرست صبك كو كهولا تواسق واقتى عالها أي رست معلى المرام على السلام كودكا باكركها المهالي المجي يوجها وفي كس يبس يكانى سبير وبيوى سنيرع حوالي المس سير السيري السيري السيري ومن المهم عليلا سمجه سن كا الله تعالى نے خاص مهرا نی كی ہے۔ اور رسیت كا الما مع الما الم معرفت -المم رازي فراتيم كر السرتغالي كي صفيت كوم بحين برامشكل كام سب وه كال قدرت كالماكك سنهداس كي صفنت اس كي فعل سي تمجه من أتي سب يحب كوتي عجيب وغربيب فغل سرزوس تاسب توعير سبته على سب كريكام صرف الترتعالي كاسب اوركوني منيس كرسكة واورحب بياست متحصين أجاتي سب وتوليحواس كي توجير كى بيجان بوتى بيے كراليى صفنت كا ماكك اور كال فدرست اور كال صفت كاماكك صرفت اورصرف النثروصرة لانثركب سبت كركوبا اس ساسيد وا قعهسس بربات شكلى كرموت وحيات كا ماكك اور نظام شمسى كو جلاسك والا فقط الشرتع للي سب و وه عاسب قرمبس سے مرسے مرسے مرکش کو لاجواب کر شدے اور جا ہے تو رہن کو غلم من تبدیل کرفے برسب اس کی کال قدرت کے کرشمے ہیں ۔ جواس کی حداث

فرای الله تعالی کی صفات کو گھی انھوں سے دیجہ کربھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں الله اندیکہ کوئی الله کا برقانی کا برقانی کا برقانی کوئی کرہ الله کا برقانی کی الله کا کہ میں کہ کا فراک کے دور الله کا کہ میں کہ کا فراک کے دور کا کہ کہ کا فراک کے دور کا کہ میں ہواللہ تھ کا لی توحید برایا ان نہیں لاتے۔ وہ مشرک ہیں اور شرک کی تھیت ہی خالم میں جواللہ تھی لی توحید برایا ان نہیں لاتے۔ وہ مشرک ہیں اور شرک کی تھیت ہیں جو اللہ تھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کہ اللہ میں کہ است کی طوف وائمائی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا کوئی ہیں۔ اللہ اللہ کوگہ ہیں۔ جولوگ شرک جیسے ظام عظیم میں بھینس جائے ہیں۔ اللہ اللہ کوگہ ہیں۔ جولوگ شرک جیسے ظام عظیم میں بھینس جائے ہیں۔ اللہ اللہ کوگہ ہیں۔ جولوگ شرک جیسے ظام عظیم میں بھینس جائے ہیں۔ اللہ اللہ کوگہ ہیں۔ جولوگ شرک جیسے ظام عظیم میں بھینس جائے ہیں۔ اللہ اللہ کوگہ ہیں۔ جولوگ شرک جیسے ظام عظیم میں بھینس جائے ہیں۔ اللہ اللہ کوگہ ہیں۔ جولوگ شہیں کرتا۔ یہ اللہ کا عام خالف کے جوب اللہ کوگہ ہیں۔ کہ جوب کے کہ جب کہ کوئی کوراہ دارست کی طوف راہ خائی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا عام خالف سے۔ کہ جب کوئی

ظالم مرست سعے محروم میں

فالمرسف أنب نهيس بوكاء أسے بابت تصيب بنيس بوكئ -الغرص كذست درس سان موسنه والداوليار التراوليار الشيطن كمثال اس درس براگئی. نمرود طاغوت کابیسنار تھا۔ اور البیم علیالسلام تی بہتا کا کم تھے۔ النگر تعالی نے می کرفتے نصیب فرائی۔ اور اپنی صفت سمے زریعے اپنی دات کی بجان کرئی۔ البعث دة ٢ أبيت ٢٥٩ مر المي مراس الملك الريس كي مدين ده (١١٣)

أؤكال في مساعل فرية وهي خاوية على عروشها قَالَ أَنَّى يَنِي مُسِدُو اللَّهُ لِعُدَمُ وَيَهَا فَأَمَاتُهُ اللَّهُ مِاكُةً عاورت المناه الماكم لبنت الكالبنت يؤما اوبعض لؤم قال كِل لِبُنْتُ مِا كُا عَامِرِ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشُكُوانِكُ لتريسنة وانظرالي حارك ولنجعكك ايكرلك وانظر إلى العظامِ كَيُّفَ نَيْسِ وَهَا تُحَرِّنَا فَكُمُّا فَكُمَّا فَكُمَّا فَكُمَّا فَكُمَّا تبين لذ قال اعلم أن الله على حول شيء قرير ١٥٠ تستجمه و دکانین دیجا ایب نے استحص کی جوایک سبی برگذرا اج کر اپنے وسيعتول بركدى موتى تقى الس خف السي كماكم النوتعالى اس بنى كوسيس زنره كريكاء اس سے دیران موسنے کے بعد، بس الطرافی کی نے اس میموست طاری کردی سوسال بمب معراض المفايا -اوركهاكرتوبيا لكنى دبيه راسب اس كما ايس بيال أيب دن باليب دن سع محد كم رط مول - التنزن اليسف فرابا منهي مكرتومورال عطراسه وركيه بإن ديجه بالفري الدمشوب كرطوت ومتغيرين ہوا۔ اور دیجھا پئی مواری کے کرسٹے کی طرف اور ناکر ہم سجے کوکوں سے سیاے ایک ایک آئی گئی بنادير . اور ديجه لجايدل كى طرف اكس طرح ايم ان كوا عيارست بي - بيران كوكوشت بهنات بي رجيب اس مخص براست واضح بوكئ توده سكت لكا بي جانا بول كربينك الترثعاسك مرجيزم قدرت شكف والاسهد (١٥٩)

رلطأيت

 ادبی رائیطان کی مثال سب و و نوں کا مناظرہ ومباحثہ اور کھر مضرت ابراہم علیالسلام کا دلائل وہراہین کی روسے فالب آبا اور کا فرکا جبران و پریشان ہوجا ، یسب بیان ہوجا کا سب وا تعہدے بیعی معلوم ہوگیا ۔ کہ الشرتعا لی نے کس طرح صفرت ابراہیم علیالسلام کی و شکیری فرائی اور اس بات کو ثابت کردیا گہ اکتاب و لی الدین الدین اور اس بات کو ثابت کردیا گہ اکتاب و لی الدین المام کا کو گئا اللہ المام کا محکومیں آئی کے کمرود کو الشرنعا لی سنے با وشاہی طاکی تھی میراس انعام کا محکومی المام کا محکومی اللہ کا کہ بات نے با وشاہی علیالسلام سنے اس سے المام کا محکومی اللہ کا میں میں میں المام کا محکومی اللہ کا میں میں کا میں میں اللہ کا دور کر الشرنعا کی جب باراہیم علیالسلام سنے السے مواط میں تھی موکھا نا کہ واضا خالا المرس کے بیجھے لگ گیا اور خود ضوائی کا دیور لی کا میں المیں میں المیں میں المیں میں کہ کا میں اس نے میکھ کے اس میں کہ کے اور خود ضوائی کا دیور کی دیا ۔ اس سے خلط فائد واضا میں اس کے بیجھے لگ گیا و کو دور اللہ کی میں المیں کی کا میں کر دیا ۔

التراس ا

منعلقهم منعلقهم محدن عقا

کریکے دوبارہ آبادکریسے کا بہاں پرائس تھی کا تعارف نہیں کرایا گیا۔ حس سے
ساتھ بدوا تعربی شرایا ، مدسی پاک بیر بھی اس کی کوئی تصریح نہیں ملتی ، البت به
ائیبل، تفسیری دوایات اور آریخ سے اس تخص کے متعلق معلوات ماصل ہوتی
ہیں بمنسری کے اقوال میں سے ایک تول تو یہ ہے کہ دیشخص سے رسے کمان
ہی منہیں تھا۔ بمکہ حیات بودالممات کا تکریخا ، اس سیا الٹر تعالی سنے سائیلی بی کا تھوں سے دوبارہ می ایکھنے کا من برہ کرایا ، دوسرا قول یہ ہے کہ پیمض نہ صرف
انکھوں سے دوبارہ می اعظے کا من برہ کرایا ، دوسرا قول یہ ہے کہ پیمض نہ صرف

ميه واقعة محضرت عليكي عليه لسلام كى ولادست باسعادت سد بالنج موسال ببلے بيش آيا جبب بني المرائيل بمن مرتني بيدا موكني - اور و مختلفت قسم كي ماريون بي مبتلا بوسكئے-تواس وقت بابل بيخت نصر جبيها جابر وظالم با دشاه محمران مقاله كميت بي كممرودكي طرح بمختت نصرسنے بھی بوری دنیا ہے بھومت کی ۔ جنانج اس نے شام دنکسطین ہے جالمہ كرسك نباه ومه بادكرديا واورمه وتلم اورميت لمقدس كي اينط سيدايز طريجا وي ببنيار بنى سائريبوں كوفتل كىدريا. اور لاتعار لوكوں كوغلام اور لاندياں بناكر سائے ساتھ عاق كيا ىنى ارائىل كى تمام كما بى تورات سميت جلا داكي اسى كى تورات كا ايب نسخ كھى تاك<sup>ت</sup> نه سبجا ۔ تاریخی واقعالت سے پند میں اسے کے قیر ہوسنے والوں میں مضرب عزر عالیا تجعى شامل شخصے مجھوع مسرابعد معب أسب قيد سسے رام موكر واليس لينے وطن أسبے نظے توبير واقعه مستنصين ببش أياءاس وقوعه كمصمقام كمصنعلق اختلافت بإباجاتا تعص توكول كاخيال بيد كم راسته من كوئي شهريا بنتي تحقى بعض دوست ركيت بن كربه خود بيدونهم كالشرتها بهرحال اس كى حالت بيهي كهم كانول كى جيتين اور دادار بي زمين لوس مودي تخني اور و مال كولى تخض زنده سلامرست موجود نهبس تفا-ايه معلوم موا تحاكركسي زمليني ميرايب بيرونق اورآبا دشهرتفا منظراش وقت كصندرات كالخرهير

کھتے ہیں۔ کہ حضرت عزیہ علیہ اسلام کدھے پر سوار آب سے ستھے۔ آب کے باس
کھا نے چینے کا مجھ سا مان بھی تھا۔ ایک برتن میں مجلول کا مجھ شیرہ بھا۔ اور ایک ٹوکری
میں ابنچے سے میں دونوں حینے بریالیسی ہیں موجلہ خراب ہوجاتی ہیں۔ ببرحال آپ کا اس

تاریخی پس منظر

واقعدم. منظخ منطخ علم

اجرست بوست شهر مرگزر بوا . کھنڈرات کوجورکرستے ہوستے ایک مقام بران کے دِل میں خیال پیدا ہوا۔ کہ کیا یہ اجرا ہوا شہر بھی تھی آ با دہو گا ؟ اسی تورج و مجاری کھندلا کے درمیان ایک مم براتر سے اگر سے کو باندھا اکھا نے کا مجھ مھایا اور باقی باس مرکھ لیا ۔ تھکے ہوستے توسیھے ہی ، فرا آرام کرسنے کے سبے لیا ہے۔ اور کھرسیالسے سوستے کہ النّہ نعالی نے سوسال کھ سکاستے دکھا ہیں وقت ہوستے تھے تو دِن کا اہتدائی حصدتھا اور حبب بدار ہوئے فواتھی سورج عزوب بہنیں ہؤاتھا۔ لیکھنے کیے بعد ان سے سوال وجواب ہوسنے کر کتناع صرسوستے ۔ انہوں نے کہا کر ایک بران باران كالمجية حصر مكرالله تقالي في بتاياكم وه سوسال بمب سوست سبع بين مجرالله تعاسك نے اپنی قدرت کا ملے کے کریٹم کے طور برانہیں دکھایا کہ اس موسال کے عرصہ یں ان كا كھانا یا اسكل تدو تا زہ تھا خراب بنیں ہؤاتھا۔ البتدان كا كدهام ره كا تھا اور اس كى مريال إدهرا وهر مجفري ميري تفين. مهرالله تعالى نه الشيخيسا منے كدھے كوزنره كيا -جب عزر عليالسلام موت كي نيندسوسيد تقع - تواس دوران مجنت نصرم كيا، ابدان کے بادشاہ خسرو نے فلسطین میملہ کرکے اسے اپنے زمینگی کرلیا، اور مبی اسلیکیوں کو أزادكرديا ورانهي فلسطين كودوباره أبادكرتي إجازست مصه دى وينانجرامنول سنه تيس سال مسكة مخضرع صهرس اسرا سيطيك بوست شهركو دوباره أبا دكرلياءا ورمجراليامحوس هوما تھا کربیز شرکیجی دیان مواہی نہیں۔ ملکہ پہلے سے تھی زیا دہ بردنق ہوگیا۔ دنیا کی تاریخ میں آیا دی اور مبادی کی ایسی کئی مثالیں متی ہیں۔ مہلی جنگ عظیم میں حرمتی کی میط سے این ط بجا دی گئی تھی مرکز جنگ کے خاتمہ سے جند سال کے اندر اندر منی اس طرح آباد موگيا - كه كوباه مان كوني حادثه بيشس مي نبيس آيا - بلري برهي مله نگير. فيحظربال اكاروباري مراكز سيلے سسے بھی زبا دہ شان ویٹوكٹ سے سابھ معرض ورد

اسی طرح تنیب س سال سے عرصہ بی دہ متمرلوپری آب و تاب کے ساتھ دوبارہ آبا دہوگیا۔ اور حبب عزیر علیہ السلام اپنی مورنت سے سوسال لوسے ہمنے نے پر دوبارہ اٹھائے گئے تروہ ویچھ کر حیران رہ سکئے۔ کہ میلوں کس پھلے ہوئے کھنڈرا منتے بستے شہر میں شدیل ہو ہے کھنڈرا منتے بستے شہر میں شدیل ہو ہے تھے۔ ہبر حال الشرتعالی نے بطور نمور نہ دکھا دیا ۔ کہ مرنے سکے بعد دوبارہ زندہ کر دینا الشرتعالی قررت کا ملہ کا ظہور سے۔ مرکم میں ارشا دہری تا سے۔ آؤ کے لگذی کہ سے کیا ہے کہ اسے۔ کے کم میں ارشا دہری تا ہے۔ آؤ کے لگذی کہ سے کیا ہے۔ کے کم میں

ارشاد بردا سبع اوْ كَالَّذِى مُسَّعَلَى قَنْ يَابِ كَعْلَى اللَّهِ كَالْبِ كَعْلَى اللَّهِ كَعْلَى مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يه باست منبس أني - كه وه مخص حواليب كستى بركزرا- بدلستى برقطم تفا ياكوني اور نگرى تقى -وجى خاروب فتع كالع عروشها اوراس لتى كى مالت يريقى كراين تحيول برگری مبری عظی متاه و مبربا دیروی عظی مذکونی دلدارسالم عظی اور رندسیم کان کی تحصیت با قی هی بله بوری سنی سلیه کا در صبر بن یکی هی و بال کونی زنده سلامت ا دمی وجود نهیس مخا اکر می عام خیال سی سبے کر برنستی مخبت نصر با ذشاہ نے تباہ کر دی تھی مگر سکتے ہیں۔ کربیکسی حا دنز کا نینج بھی موسک سے رجیب زبر دسست قسم کا زلز کر آ اسے۔ تو سینکھوں میل مک تبامی کھیل جاتی ہے۔ بررنہ کی بستی میں زلزسلے نے وہ تباہی مجانی کرات کے مقور سے سے حصری دس بارہ مزار کی آبادی میں سے کوئی بھی زنده نذیجا- ۱۹۲۳ء می جایان می بهست برا زلندله آبایخا- بزارون میل زمین می سلیم ميك شكاف بيرسك تنظير ويره لاكه أدى بلكت كم منه بي حلى كن تخفي قي صغرى كالمونه تفايره صافحائه بن كوئيط عبيه أبا وشرانا فاناسطيه من تبديل بوكيا تفام مزادك جانین تلفت ہوگئی تھیں بہرطال الترکینی نے بنی کی بربا دی کو دیجھ کر تعجیب ساتھ كها قبال الى يجى هــنده الله كب كم موتها اس قررتها بى كے بعد الله تعاسك اس كبتى كو كيسے زندہ كريكاريهاں بيرحيات اورموت كالفظ استعال كباكيا ہے۔اكر هذه مسمراد وه لبتى سبع - تواس كاحنى بهو كاكم الشرتعالى اس اجمى بوتى بنتی کو دوباره سیسے آباد کر سیا۔ اور اگراس سیسے سراد اس کتی کے لوگ ہیں جو کتنی کی تیابی کے ساتھ ہی مورث کی آنوش میں سلے سکتے تھے تواس کامعنی یہ ہوگا۔کالندتیا فیامست کے دِن ان کو سیسے زنرہ کرسے گا ،جسب کران برموست طاری ہوجی سے مصرت عزيم عليالسلام كے استعجب فيزموال كاجواب لينزتعا ليے نے

تباهشده بستی

موت عي موت عي محامنظر

اسطرح دا كرفام اتك الله ما كنة عام أب بيسومال كم كي سيد وسطاي كردى- دُهُ بعث له عيراب كوالها يا. اوركها قال كي ركبت تم كنن ويد عظر العنى الس عالت من كتاع صر مستصد، ذرابها و توسى - قال كبيت كيفيمًا اوكغض كيوبوطعون يا اكيب دن يا دن سي تجيم كم تظرابول - الشرتعاسك نے فرہ یا۔ قال بل گیشت مسائے تھے اور مکہ تم ایک سوسال کم محضر سے اور آپ کو باور کرانے کے لیے فرایا فانظن الی طعام کی ویشکل بات اتناع صد كذير في كالمواكم من المين موانداس كالشكل تبديل مونى سبع من ذا كفته اور نه ربک میدالندتعالی کی کال قدرت ہے۔ کہ جلد خواب ہوجا۔ نے والی چیز کوساننے کے عرصة كم محفوظ ركها. اور دوسرى طرف خود عزيم عليه كسلام بي. ان كاحبم سوسال كم کے طرات کے درمیان بڑار وامگر بالکا تھے سلامت اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نہ اس كاكوشت كلاسترا اور مزمر بالعلياه بهوين يحس طرح اش مالك للك اصحاب كمت كوتين ونوسال كسايك غارب محفوظ ركها اسى طرح حضرت عزيد عليالسلام جسم كوابه وسال بك النج ندان وى التدتعالي حبب عاسب ابنى حكمت ك سانطابسي جنرس ظامركمة اسب بوراستهرا وموكما محدص عكرع ريملهالسلام أرام فرا منصے، و کا میں کسی کی رسائی نہیں ہوئی۔ آج لوگ اعتراص کرستے ہیں۔ کہ دجال مها مقیرسینے۔ ایج دنیا کا کوئی مصدنظروں سے اوجیل نہیں رکا۔ انحروہ کہال بھیا مولسبے۔ عبائی اِالسّرتعالی نے اُسے لوگوں کی نظروں سسے عفی کردیا ہے۔ یجب اس كاحكم موكا، ظام مرمو جائے كا- يا جوج ما جوج كى قوم كھى السى ہى ہے۔ وہ تھى كسى كونظرى المستے-انگرىزول نے دعوسے كياكم النول نے بچرى دنیا كاكور كور حجان مار ہے مگر ہوج ماجوج کہیں نظر نہیں آنے مگر ما در کھو! السّرت الی نے انہیں این عجمت سے چھپار کھاسہے۔ قرآن پاک ہم موجود سہے بجب اس کا حکم ہوگا، یہ قوم بہاڑوں سے نکل کمظام ہوجا سنے گی۔

گدھا یکسے زندہ مہوا

صفرت عزیر علیه اسلام کے خود بلنے ساتھ اور کھانے کے ساتھ توریم عامل ہوا۔ اب
انکے گلمے کا انجام دیجھے۔ ہمانے ہاں تو گدھے کی سواری کو سخت نہیں تھے ابا ان ہمگراس
دا سے بیں یہ ایک علی کا صواری نمار ہوتی تھی۔ بڑسے خوبھورت اور طاقتور گدھے ہوتے
سے ہنو وصنور نبی کریم صلی اسٹر علیہ وہم نے گدھے کی سواری کی ہے۔ آپ بالکا تکلف نہیں فرماتے تھے۔ بوسواری میں سرائے ، استعمال ہیں ہے آتے تھے جب آپ بنو قرایط
سے جنگ کے لیے تشریعی سے گئے۔ تو آپ کے باس ہی سواری تھی۔ اور اک پر
پر کھی نہیں تھا ممگر آپ نے اسی حالمت میں اُس پر سفر کیا۔ آپ نے اور نے اور اُس پر
گھوٹے برجھی سفر کیا ، اور اگر کوئی سواری نہیں ملی تو پدل ہی جل دیئے ، صفرت جا بڑا ہیا رہو کے اُس کے فاصلے برتھا۔ تصفور علیہ السلام ہیا رہوں کے
سے جا ای جا ہے ہے تو آپ برگر دوغیا رہا ہواتھا۔ بہرحال گرھے کی سواری
ہیں۔ کرمعے و بربہ برسم جھا جا ایکا۔

التُدتِعالى فَعزيه على المسلم ومى طب كرك فرايا وانظر الاجاراء والمعلم والمحارك وما المرب واقع والمرب المرب واقع والمرب المرب المرب واقع والمرب المرب المرب

اعبرس، ان کافرهانچرتیا رموا به عیران برگوشت جرهها کرسه کی شکل وصورت بنی اور میروه زنده مرکز لوسلنے دیگا۔

مروى جان كاصم مركول مرقائم موتاسيد يصنور عليالتلام سنے فرايا سجيب انسان مرجا تاسبے۔ تو اسلے حسم کی تمام کتافتیں گل سطرجا تی ہیں۔ صرف دم کی مڑی کسی ترکسی ورست میں باقی رمہتی ہے۔ قیام سے سکے دِن اسی میری سسے لیرا فرطانچہ اور کھیم پوراجسم الحطايا جائے گا۔ اسى جيزكواللرتعالى نے كرسے بروار وكيا اور كير حضرست عزية عليه السلام كى انتحول كے سامنے بينے باكتے كدسے كى صورت ميں كھواكردا واردم وسانے والی دون کے اس سورالرع صدکوعالم رزن سے تعبیر کیا جاسے جب كوئى النان مرجا تاسب ـ تواس كاتعلق اس دنيا بسي لمط عاتا به اورقياست سے روز دوبارہ حی استھنے تک برزخی زنرگی کہلانی سبے۔ اس عرصہ میں انسان کوفرت كالهياس نهيس بوتا بحرو كتناع صهربرزخ مين راسيد جليا كرسورة لين مي أناسيد كرجب لوك قبرول سسے الحين سكے، توكين سكة من بُعثنا مِن مَّ الْفَ دِئا هـندا جين مارى خواب كابول سيكس نيه الطايا- ان كواليامى محسوس بوكاجليه كوئى تخص رات كويا دن كے وقت كچھ دىركے كے كيے موتا ہے - اور كھرا كھ بيھا ہے۔ ہی چیز حضرت عزید علیہ السلام کے ساتھ بیش آئی۔ انہیں اِحساس می نہیں ہوا كروه موسال كسر موست سيدي وه بى مجيست تنصر كرون كالمجيم مسويين عالم برزنع میں وقت کا اصاس تونہیں ہوتا مگر راحت اور تکلیف کا احماس صرور مور السبع مد جبها كراها وبيث مي آناسب كرمجب كسيخص كوون كرر باجاناب توعيم بنك بمكيراس سيسسوال وجواب كريسته بهرس اس ابتدائي امتحان بس اكر وهخض كامياب بولسب لراس كمليحى ننيرسلا دباجا تاسب اور اس كے ليے ليون كا سامان مهیا کردیا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے اگروہ ناکام بردگیا ہے سوالات کا جواب منیں مے سکا ۔ تو بھر قیامت کے کے لیے اسے مکلیف میں مبتلا کردیا جاتا ہے۔ اس طرح اسے تکلیف کا اصاس توہونا ہے مگروفت کا اصاس نیں ہونا۔

عالمربن

اجعم کی مخاطنت

> لفین کے تین ماریح

فلمسا تبین کف جب برتمام چیزی صرت عزید علیالسلام برواضی بوگین ان کے سوال کا بواب بل گیا۔ اندول نے جیزی صرت عزید علیالسلام برواضی بوگین ان کے سوال کا بواب بل گیا۔ اندول نے جیزائی کے انداز میں سوال کیا تھا۔ کا اسٹر تعالی اس اجرای موئی بستی کوسکینے ود بارہ زندہ کریکا۔ تو اللہ تعالی نے انہیں اُن کی انگھوں سے دکھا دیا۔ کراش نے نہ صرف بوٹ بوٹ میں کم برا بارکو دیا بلکہ خودائن کو اورائن کے گرے کوسوسال کے بعد کھیز زندہ کر دیا۔ تو عزیر علیالسلام نے کہا قب کا اُنگ کھی اُن اللّٰہ کھی کی حصل میں جان گیا ہوں اور مجھے علم ہوگیا ہے۔ کہ اللہ تعالی مرجیز برقادر ہے۔ وہ جریا ہے۔ وہ جریا ہے۔ آباد کو بربا و اور اجرائے ویار کو کھیر سے آباد کرسکتا ہے۔ وہ جریا ہے۔ وہ ورم ردہ کو زندہ کر ہے بہ قادر ہے۔

ورحبرلعني حق اليقين هيه-

مصرت عزيد عليه السلام كا واقع على اليفين بهي سيد اورض اليفين بهي عليقين اس کاظرسے کے مصرت عزید علیہ اکسال مسنے تو داین انتھوں سے مروہ کرسے کو زندہ موستے دیکھا۔ ان کی نظروں کے سامنے کرسے کی نوسسیر کمرلیوں سے طبھانچہ تیا ر مهوا ، مصراک میرگوشت جیدها کرسصے کی شکل وصورت سنی اور پھیرہ اواز کینے لگا . میر واقعہ حق اليفين كے درجے میں اس كاظرسے ہے كربیما ملہ خودعزید علیہ السلام كے ما تصبین آیا و وخود سوسال مک موت کی اعوش میں سیسے - اور مھرزندہ ہوسکتے ۔ جهان كم يهل وربع علماليقين كالمقلق ب، توصفرت عزيه عليه السلام كو كلي ال تقا كيونكراب التركي نبى اور مركزيره مون تصاور آب كوالترتعالي كي وفدا اورقیامست سے دن دوبارہ کی آتھے بینکمی کاظسے کھی گفتن تھا۔ الكى ابب ميں بھى اسى قىم كا واقعرب، وطال بھى العفرتعالى كى قدرت كاملہ كاظهاراورعكم اليقين سيعين اليقين اورحق اليقين كمك كامشاره ب

الْبَقَ رَةِ ٢ آبیت ۲۲۰

و يُلِكُ الرُّسِلُ ٣ درس کیصد جیار ده (۱۱۲)

وَإِذْ قَالَ البَرْهِ عُورِتِ آرِنِي كَيْفَ تُنْجِي الْمُوثِي طَقَالَ أَوْلِيمُ تَوْمِنُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل اربعاة من الطبر فصرهن إليك ثم الجعل علا كُلِّ جَبِلِ مِنْهُنْ جَنْءً ثُمُّ ادْعُهُنْ يَاتِينَكَ سَعُبًا ا الله عزيز عرب والمالة

تسريجهه به اوراس بات كويا وكروحب ابرابهم عليدالسلام في البين برور دگارست كهاكم مجع دكها تومردول كوكس طرح زنره كرتاسهم الترتعالي في فرايا كما تم يقين بني مستحصة الباميم عليالسلام سنے كه كيوں تہيں ہيں يقين ركھتا ہول ليكن براس سيے تاكم برا دل تسكين بجرست، التكرتعالى سنے فرايا، جارىي ندست بجد لوا در معرانىيں كينے ياسافون كل رياسين ياس محط سط محرسه كروو) كيرم ربياط بدائن بي سيد ايك ايك جزور كهدو -كيم الل كوملائه وه تهاكت إس دوركست بوست اليس كالمرك اورجان لوكه بيبك الترتعاك کال قدرت کا الک اور حکمت والاسم (۱۲۹)

توحيد بارى تعالى اس كى كال قدرت اور بعث بعدالموت كيمتعلق اسس كوع من دوافعات أسطح بن گذمش ترسيد بوسته درس مي معزت ابدايم علىه السلام اور منرو و مسكه مناظر الله كانفصيلات بيان بهوتي تقين و اور گذشته درس مین حضرت عزید علیه کسلام کا دا قعد آیا تھا بھی انہوں نے موت وحيات كيمنظركوابني أنحفول سيمنا مواكحد كي اطبينان فلب على كيا-أج کے درس میں اسی قسم کا تبسلروا فعربیان ہور کا ہے۔ راس میں بھی تعبث تجالموت کا بیان ہے بحضرت ابلیم علیاتسلام نے خود العرفالی سے سوال کیا۔ کرانہیں

مردوں کے زندہ ہونے کامناہرہ کرایا جائے اگرائن کا ایمان عین لیقین کے درجے کہ

ہنچ جائے۔ اللہ تعالیے نے آپ کی دعا قبول فرائی۔ اور حکم دیا کہ چار بہ ندے سے کہ

ذبح کرو۔ ان سکے گوشت آپس میں مرا دو۔ بھرائن کے تھوڑ سے تھوڑ سے تھوڈ سے حصفحت نی بہاڑوں بہد کھھ دو۔ اس کے بعد سرائیس بہندسے کوائس کا نام سے کر بلاؤ، وہ تہا ہے

پاس دو طرحت ہوئے آئیں گے۔ اسی طرح الراہیم علیالسلام نے اپنی انجھوں سے مردہ

پر ندوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیجھ کراطینان قلب عالی کیا۔

بر ندوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیجھ کراطینان قلب عالی کیا۔

بعض مفسری کرد محضرت البہم علیالسلام کے اللہ تعالی سے اس وال کے
پر منظر میں ہر بات بیان کورتے ہیں کرموت اور زندگی سے علق صرت البہم علیا اللہ کا مروت کا عرف کی است علق صرت البہم علیا اللہ وہ کے ساتھ مکا لمہ ہو دیکا تھا بحس میں آپ نے دعو ای کیا تھا کہ زندگی اور اس نے لئی اللہ وہ کے ساتھ مکا لمہ ہو دیا تھا بحرک اور اس نے لئی اللہ سے اس احمقا بنہ کو قال کرا ویا اور مجرم کو آزاد کر دیا ۔ چہانچ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس احمقا بنہ حرکت پر موضوع سنے مراد کو طلوع شمس کی دلیا ہیشت کہ دی حس سے منرود عاجزاً گیا تو مفسری کو اور اپنے اللہ تھا کہ اللہ تعالی مردوں کو دوبارہ زندہ کر اگر جہ ابراہیم علیہ السلام کو لورا لورا یقین تھا۔ کہ اللہ تعالی مردوں کو دوبارہ زندہ کر سے منا مرہ کرنی خواہش پراہوئی ۔ چہانچ اللہ تعالی نے آپ کو منظرا اپنی آنکھوں سے من مرہ کرنی خواہش پراہوئی ۔ چہانچ اللہ تعالی نے آپ کو دکھا دیا۔ کہ کس طرح برندے زندہ ہو گئے۔

بعض دوسے بمصری اس بین ظری یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کر صفرت البہہ علیالسلام نے دریا ہیں البہہ علیالسلام نے دریا ہے کن سے پر ایک مردہ جا نور بڑا دیجا ہجب دریا ہیں مراتی اور بانی کن روں سے باہر نکا کہ دریا ئی جا نور اس کے افرانس مردار کا گوشت کھاتے اور اُوپر اور جب یا نی تیجے ہے جا نور انس مردار کا گوشت کھاتے اور اُوپر سے بہت ہونے کہ جا نور انس مردار کا گوشت کھا جا تا۔ یہ دیجے کر مصنرت ابراہیم علیالسلام کودل بی خیال بیدا ہؤا کہ اس مردار کا گوشت کھا جا ہے ہیں۔ یہ گوشت کھیے خیال بیدا ہؤا کہ اس مردار کا گوشت کھا جا دو انسر تھا گی اس کے ختلف ایم ارکس کس مگرست کھیے مختلف ایم ارکس کس مگرست کے اور انسر کے ختلف ایم ارکس کس مگرست کے اور انسر کے ختلف ایم دار کس کس مگرست کے میان در کھا ہے۔ تو السر تھا گی اس کے ختلف ایم دار کس کس مگرست

كيفينت مشام كراسي سرطرح وه قيامست كيدن توگول كودوباره زنده كريكار جِنْ تَجْدِ الْمُرْمِيمِ عَلَيْ لِللهِ سِنْ السِّرِتِعَا لِي سِي صَعْدِ رَعُ صَلِيا . فَ إِذْ قَ الْ الْبِيلُ رَبِّ إَرِنْ كَيْفَ لِمِي الْمُسَوَى لَى لِيهِ ولاكريم! مجھ دکھا شدتوم وول کرسيکيے زنده كريكا الترتعالي جواب ديا فال أوكسه توفيون فلي تهيل لفين نبيل سبد -مطلب بيركركياتهين اس معاطي ين كوئي شك ب حيال سب لي ابرابيم عليالهم في كهاكيون نبين، من لفين ركها بول مكرسوال كرسن كامقصديد والحك اليطمين فألبي فالمرس اس معامل من اطبنان فلب عامها مول. اس مقام بربرسوال بدا بوتا مب كركها الما بهم عليالسلام كا الترتعالى مسديرسوال كسى شك كى نبا برخفا كر واقعى كوئى شخص مرسنے كے بعد دوبارہ زندہ ہوسكا ہے بانہيں ۔ مقسرين كرام فراست بي كمه السابركذنهي تفا-اس معامله من توكسي عام موم كوهي تكب منين بروسى البائيم عليال لاعرتوالت تعالى كي عليل لقدر يغمير تصانبيل ليشك كيسية كالمتحب الشرتعالى في فرايا وكسر تقون توليس تهين ركعة كرمرف دوباره زنده ہوجائیں گے۔ تواہم علبالسلام کاجواب تفاسب کی کیوں نہیں زندہ ہوسکتے ؟ الدالسركميم! مجعة تولفين كامل سبد مركم بمعن تكين قلب كم سبدان انكهول مسيمثام وكرناما مهاس لهذا ولم ل بيشك كاكوني احتال بنيس تفاصحين كي روات من المسبع بحضور عليه الملام في و المخان المحق بالشكون أب المساع معن المر ابراہیم علیہ کسلام کوکسی قسم کا شک یا ترووہ تا توہم ان کی نسبت شک کرسنے سکے زياده حفدارين ممحراكيا نهبل سبعدرة مصنرت الأبهيم عليه لسلام كوكمجى شكسه بواراورية میں سنے بھی النوتعالی کی قررت میں شک کیا ہے۔ انبیار بھیٹ می کسے اک بوستے ہیں . اطبیان فلب کے سیکسی جیز کامطالبر کرنا کال فین کے منافی نہیں ہے۔ كيونكرنسكين فكب إيمان سے زاير جيز ب سورة فتح بي مديب واقع سے تعلق الله تعالی كارشاد ب كرجب صحابر كرائم درخت كے شيح بير كاكر حصنور عليل صالح ة الله تعالی كارشاد سے كرجب صحابر كرائم درخت سے شيح بير كاكر حصنور عليل صالح ة

انبیار*شکسے* پک ہیں والسلام کے دست مبارک پربعیت رضوان کرہے تھے۔ توالٹرقعالی۔ ائن کے دلوں کی بات کوجاتا تھا گا السّے ک نے عکم کے عکم اور اُن پرتسکین نازل فرائی ۔ بنی کریم اور تمام صحاب کرائی کوئسکین قلب عال ہوگئی بعض دوسے رموا قع بربجی اس قسم کے اشارات ملتے ہیں تو بہرحال نبی کریم علیالصلاۃ والسلام نے بھی ہی بات سمجائی کے دم ووں کو زندہ کرنے یا اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کے سی بھی معاملے میں کسی نبی کوشک نہیں ہوں کا جب میں سی معاملے میں شک نبیس کریا ، توابر ہیم علیالسلام سیسے کوشک کر سکتے تھے۔

محضرت على صنى الترتعالى عنه كامقوله سبط كوكتيست الفيطاء ما دودت يقيب العني اكرينيب كابروه محى كھول دياجائي . توميرسي لقين مي اضافه نهيں ہوگا۔ اس قول سے بعض توگوں نے بیراخذکیا سبے۔ کر مصنرت علی ا علم اليفين اتنا يجته بيدك كرعين ليقين سب ان كے ايمان من كوئى اضا فرنهيں موگا . برخلاف اس كي حضرت ابرائيم عليالسلام اطبينان فلب كي سين خود عين كيفين كمطالبه مرسيم بن لهذا بقول ان منع السي صفرت على كي حورت الرابيم عليالسلام به فضہات تابت ہوتی سبے۔ بھاتی اب بات نہیں سبے مصرت علی توادلیار الترین سيمين بحبب كهصرت ابراميم على السلام خليل الشربي وال محيم الثب مي زبين و سر السان كا فرق ب من من مران مولاما شاه الشرف على مقانوي فراسته من كرايك ولى كاعد البقدي عي كما يقين كما يتنبي بنيج سكا، نبي كالصل يقين مي اتنا بلندسب كه ولى كى وط ل بهب رساتى نهيس بيدجائنكه نبى كسيطانينت قلب شايديين بك بينج عا وه تواور بھی مبند ہوتا ہے۔ لہذا ولی کی نبی برفضیلت تو کیا، وه تو ابنیار کی گردیک کو بھی بنهيس بهنج سيحتة برصرت على كامطلب بيرسب كدائيان كى صريك ال كاليفتين انتابيخية ہے۔ کہ اس میں مزیدا ضافے کی کنی کش نہیں اگر جیرور میان سسے غیب کا بدوہ بھی انھوجا المي اطميان قلب كى بات منه كى بيتن اورطانينت قلب فوعليده بييزي بن اسي ترحضرت البائهيم عليالسلام في عجى فرايا تفا كممولاكريم إشرى قدرت بمعط إوالورا

چارمپنے

یقین ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں مگریں دِلی اطینان چاہتا ہوں۔ ہوکہ اس سے اگادرہ ہے۔ مجھے میری انتھوں ہے مثابرہ کرائے کہ مُر فیے کس طرح زندہ ہوتے ہیں۔

فَالَ اللّٰہ تِعَا لَل نِے فرایا فَحَدُ اَلْہِ الْحَدُدُ مِنَ الْطَلُبِ جَارِ بِرِندے بِیرِ الْور الله فَالْہِ کَا اللّٰہ ہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

کی پڑا تی ہے۔ تو ہتھیارڈال دیا ہے۔ بعض اوگوں نے کوسے کی مگر گردھ کا ذکر کیا ہے وہ میں کھانے کا بڑا الرح ہوتا ہے۔ جب کہ اکٹرانسان بھی کھانے بینے کو ہی زندگی سمجھتے ہیں۔ انسان ہیں بائے جانے جا لیان چارا وصاف بعنی حرص، مشہوت، حرب دنیا اور تکرکے علاوہ ہرانسان کے بعض اپنے اپنے نواص بھی ہیں۔ جن ہیں نون، سودا ، بلخم اور صفرات مل ہیں۔ ببرطال ان چارا وصاف والے پر ندول کے انتخاب سے یہ بات بھی سمجھ ہیں آتی ہے۔ کہ ان کو فریح کرنے کر مسل کے مطلب میر ہے۔ کہ انسان بھی اگران اوصیت قبیر کر کے لڑا ہے، تو کھال ان کو فریح کرنے کا مطلب میر ہے۔ کہ انسان بھی اگران اوصیت میں موجود رہیں۔ وہ کامیا بی کی منزل سے ہم کما رہیں ہوں کا۔

میرندوس کی مورت وحیا مورت وحیا

بهرطال قرآن باک با محنور علیه السلام ان ان بیرندول می تفصیل نه بن با تی اس قسم كى باين تفسيري روايات من آتى بن السقسم كى يحمت كى باين مفسرن كرم محبط ميت بي يصنرت ابليم عليه كسلام نه النّدتعالى كي حكم كم مطابق جارول بدندول كوفدن كي وان سك بيعليده كرديد وله المهران كوشت كالميمه كرك أبير كراب البي من الإديار السُّرْتِعَالَىٰ نَصْحُمُ وَيَا تُحْمَّ الْجَعَلَ لُ عَسَلَىٰ حَلَلَ جَبَلِ مِنْهُنَ جَنْءً كِيمِ مربها طربر اس ملے بلے گوشت کا ایک جزورکھ دور حضرت اباہیم علیہ السلام سنے تعبيل جميم كبابات فيمسك جار حص كيا درجام فتلف بهاطول برركط فيك كيم ارشا وبوا. بشرة ادعه ن تيرانين بلاؤتفسيري روايات بن آناب. كرابراتهم عليكسلام نے باری باری مرائيب به ندسه كانام كے كرمالا ، اور مجراس كاندنج يه الموكاريا وينك المعالي الماكي الما ہوا۔ جیب آب نے مرع کو آواز دی توفضایں اس کی ہریاں تو دار ہوئیں ، عیاس کے گوٹشن کا جوجود صدح سے مہار میا اور کھا و مل سے فور آیا اور مراب برجود کیا۔ يجرم ع كي يُراكر لك كين اور جمل مرع بن كر زنره بوكيا واس طرح ووسي ريك بهی زنده سلامست بوسکنے بیس طرح عزید علیالسلام کے گدھے کی مڑیاں اسھی ہوئی ان برگوشت جیڑھا - اور بھروہ بھل گدھا بن کراور شینے دیا۔ اسی طرح ھزیت ابلیم علائیا

کی نظروں کے سامنے ذریح شرہ برندسے دوبارہ زندہ ہوسگئے۔ اور اس طرح السر تعاسلے منے وکھا دیا کہ وہ مردوں کو سکیے زندہ کر مگاریہ جواب تھا بھنرت ابراہیم علی السلام سکے اس سوال کا "رب آرنی کیکھٹ بی المدہ تی کہ مولا کریم ! مجھے مثاہرہ کرا ہے کہ آوکس طرح مردوں کو زندہ کر آسیے۔

کال قدرت کامشاہرہ

زندگی اورمورت السرتغالی کی کال قدرت کا ایک تمویز سهے اس قیم کے بیشار مثا داست انسان اپنی روز مره زندگی می کرناسید. انسان کی انتھوں کے سیاستے زمین بالكاخشك بهوجاتي سب كوئي سبره نهيس موتا - بجير بارمنس موتي سب، تو بجير تنزيز بو ما تى سب ـ كويا السّرتعالى مجي الأرض بعدك مسويقاً مروه زين كو دوباره زيزه كر ويناسب و فرال كُذُ الك بيني الله المعوثي اسي طرح الترتعالي مروول كوزيزه كوريكا ميكوني عجوبه نبين صبركا انكاركر دياجات اس قسم كي جيزي توتم مرروزاي انتحول وسيصفي برموم كابني بهار بوتى سبد كمهي ورضت اور نبانات ليند جوبن بيها ہیں۔ بھر بزال کاموسم السبے۔ تو درختوں کے بینے کرماتے ہیں۔ اور درخت تنظمند بهوجا تي بي ميرجب بهار كاموم النب توسن تنگوسف يجوسن بي واور ديڪيے ہي و يحقة درخت مرسه بعرسه بوجاسته بي ان مي كل سنخة بي - بيخة بي اور بعراوك انهين إنارسيلتي بين مهي حال سبزلول اورفضلول كاسبت حبب موسم أناسب توكسان زمین کویانی دیتاسہے۔ یا اسمان سے بارش مرستی سے مجرز مین میں مل طلایا جاتاہے يهج لويا جا تاسب ـ بجرفصل اورمبزيال اكتى بى . اورحب كيك كرتيار بوعاتى بى . توانتين كاط ليا مانا ب - اور زين عيراكب وفعه وبدان موجاتي ب -

بنی اسرائیل کے ایک مردہ کے زندہ ہونے کا واقع گفر رجیا ہے الشرتعائے اندوں میں اسرائیل کے ایک مردہ کے زندہ ہونے کا واقع گفر رجیا ہے الشرتعائے اس کے قرریعے بنی اسرائیل کو مکم دیا کہ گائے قربی کا ایسے کی کھوا اس مردہ کو دیکاؤ تو وہ زندہ ہوجائے گا۔ وہل بہمی اس کے گوشت کا ایسے میکھوا اس مردہ کو دیکاؤ تو وہ زندہ ہوجائے گا۔ وہل بہمی الشائے اللہ ہوتی الشائے اللہ ہوتی الشائے اللہ ہوتا کی الشائے اللہ ہوتی الشائے اللہ ہوتی الشائے اللہ ہوتی کے دیاں بہمی الشائے اللہ ہوتی الشائے اللہ ہوتا اللہ موان کی میں السالہ موان کی میں السالہ موان کی میں السالہ موان کی میں السالہ موان کی میں اللہ موان کی میں السالہ موان کی میں اللہ موان کی میں میں موان کی موان کی میں موان کی موان کی میں موان کی کی کی موان کی کی کی موان کی مو

انتھوں کے سامنے ذبح سنرہ بر ندول کو زندہ کیا بمطلب ہی تھا۔ کہ الشرقعالی کا ل قدرت کا ماکک ہے جب اس کا محم ہوگا ۔ قیامت بر پا ہوگی ۔ تر تمام موسے دو بارہ زندہ ہوجا بئیں گئے ۔ فرایا کو اغلیہ و اورجان لو ، خوب اچھی طرح سمجھ لو ، ان اللّائے عزیبہ کھریٹ کے کہ اللّہ تعالی ہر حینے بریا فالب ہے ۔ جس طرح چاہے کر سے ، اس کے کام میں کوئی رکاوط نہیں ڈال سکتا ۔ وہ جسم ہے د اس کا کوئی کام محمت سے شالی منہیں ۔ وہ کال ورجہ کی محمت کا مالک ہے عزیز کامعنی عزیت مینے والا بھی ہوتا ہے یہ فداکی صفت ہے ۔ وہ عزیت کا مالک بھی ہے۔

معزه اکرا معجزه ورکه اس رکوع میں الشرتعالی کی وصرائیت اور کال فدرت کے تین واقعات انہے ہیں بنصوصاً بعث بعدالموت کے متعلق صفرت عزیر علیالسلام کا واقعی اور کا محتریت ابراہیم علیالسلام کا یہ برندوں والا واقع بائکل واضح ہے ۔ انبیار علیمالسلام کے باتھ تر الشرتعالی اس می کا جوجوب ظامر کر تا ہے ، اسے جوزہ کتے ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث بیں بے شار مجزات کا تذکرہ موجود ہے ۔ اگراس قسم کے واقعات کسی متی کہ باقع بہنا ہم مورہ کرامت کہلاتے ہیں۔ قادری سلمہ کے بزرگوں میں سے بھال بہناب میں ایک شخ عبدالقادر جولائی کی اولادی سے تھے ان کے بیائے نابت ہے کہ الہنوں نے الشرکے حکم سے مردہ کو زندہ کیا تھا۔ انگوں نے الشرکے حکم سے مردہ کو زندہ کیا تھا۔ انگوں نے واقع اس کے بیائے نابت ہے کہ الہنوں نے الشرکے حکم سے مردہ کو زندہ کیا تھا۔ انگوں نے بیک مردہ کو زندہ کیا تھا الغرض واس نے بیکرامت کہلاتے ہیں۔ میں مردہ کو زندہ کیا تھا الغرض واس قسم کے واقعات کا مرت کہلاتے ہیں۔

یہ بات اچی طرح ذم نشین کرلینی چاہیے کہ معجزہ یاکر مرت الترتعالی کا مغلی ہوتا ہے۔ ایسا کام انسان کے انتیار میں نہیں ہے۔ "وکھا گائی لِسَ صُولِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کسی نبی کے انتیار میں بھی نہیں محرم کرائڈ تھے کا آت ہے کہ اس ایسا کر سرکہ اللّٰہ کسی نبی کے انتہار میں بھی نہیں محرم کرائڈ تھے کے حکم سے ایسا کر سکتا ہے کہ دام مجزات اور کرا، ان کے جو سے واقعات ہیں ۔ انہیں تبیہ کرنا چاہیے مگر بلاتحقیق مرب ہے مہروی کو کرام مت تبیم کرنا ورمستنہیں انہیں تبیم کرنا ورمستنہیں ۔

ہے بیشنے عبرالقا در حبلانی سے اتھ مربہت سی کا من نظام رہوئیں جن کا تبویت ملتا ج مگر مارہ سال کک شتی ڈلوسنے والے واقعہ کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لہذایہ قابل سیام مرکز نہیں ۔

معجزه اورکدمت کے علاوہ ایک اور چیز ہے، جے استراج کہتے ہیں۔
اللہ تعالی جا ہے، توکسی کا فرکے طبخہ کھی کوئی عجوبہ ظاہر کرفے یہ مگریہ عزت والی ہت منیں ہوتی مبکریہ امتحان ہوتا ہے، حس طرح حدیث مشرلیت میں موج وسیعے۔ کہ دجال مشروں کو زنرہ کر رکیا نے یہ کوامست شہیں مبکد استراج ہوگا.

توحید باری تعالی اور معاد کے تعلق تین واقعات بیان کرنے کے بعد فیے کئی ایک کرنے کے بعد فیے کئی ایک کرنے کے بعد فی کا بات کا تعلق کھرائنی کا کرنے آئی ہوئے کئی ایک کا بیٹ کا تعلق کھرائنی کا کرنے کے ساتھ ہے۔ لہذا کے دکو سے کا موضوع کھر وہیں سے چلسگا، جال کچھلا بیان ختم ہوا تھا۔ درمیان میں اس کی تاثید کے لیے تین واقعات کا فیکر آگا ہے۔

حَبِّتِ إِنْكِتَ سَبُعَ سَنَابِلَ فِي صُلِّ سُنْكُلَةٍ مِّ اكُكُّ حسية والله يضعف لمن يشاعطوالله والساء عَلِيْكُونَ اللَّهِ عَنْ فِي مَنْ فِي قُونَ اللَّهِ مَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُهُ مَا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ لايتبعون ما أنفقوام الله اذى الهواجره وعن رَبِهِمْ وَلاَحُوفَ عَلَيْهِمُ وَلاَهُمْ مَكِنْزُنُونَ ﴿ فَوَلاَهُمْ مَكِنْزُنُونَ ﴿ فَوَلَّا مُعْوَلًا اللَّهِ فَوَلَّا مّع روف ومغفرة خيرمن صكقة يتبعها أذى والله عنى حليه والله

تن جهد ان داكور كي مثال جوالله كدر المستقيل الدن كوخري كرستي بي -اس داستے بیسی ہے۔ حس نے سات بالیوں کو اٹھایا۔ ہر بالی میں مودانے میں اورالعرف وكناكرتاب وطبطاته عالم المسياس كعياسه والدالترتفالي ومعت والاسبادر سب مجمع ان والاسب (٢٦) جولوگ بلنده لول كوالدك لاست من خرج كمت میں۔ کھر حرکھے امنوں نے خرچ کی اس کے پیچے احدان جلانا اور تکلیف دیا نہیں لگاتے المیدادگوں کے میلے ان سکے رہ سمے یاس اجرسے ، اور ان برکوئی خوت نہیں ہوگا اور نہ وہ عمکین موں سکے (۲۹۲) دستزر سمے مطابق است اور درگذر کو استور سے بہترسہے۔ جس کے بیجھے تکیف (ستانا) ہو۔ اور السّرتعالی ہے نیاز

اس ایت الکی می الله تعالی کی توجید کا بیان تھا ، جو دین کا اصل الاصول ور منباد ہو اس آیت میں اللہ کی صفات کا ذکر بھی اچکا ہے۔ گذشتہ رکوع کی بین آیات بی تین

واقعات بيان بوست بي من كوجان سين سير باست مجهي اتى سب كر بابت اور گمراہی الندنعالی کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے جا ہے مارین سے نواز ہے اورسیصے چاہے اس سے محروم رکھ تاسیئے، زندگی اور موت بھی النزعل حلالہ کے دست قدرست میں سیدے کسی ورسکے اختیار میں نہیں۔ اس سید بہلے بنی اس کے جہا دکا واقعهی بیان مجار کرکس طرح آن لوگول نے جہا دسسے کریزگیا، توا لنٹرتعا لیے نے انہیں سنرامين متبلاكرديا والترتعالى في انهين واضح مرايات دين كه جان ومال كي قرباني سي وربغ نذكرو اللهائ سس يريمي فرايا الفيقوام ساكر وأساعي بم نيجتم كو درق دیاسہے۔ اس میں سے خرج کرو۔ درمیان میں مرکورہ بالابیانات کے بعدروالی تجرانفاق فى مبيل الشرى طرمنسه وإن أياست من الترك دامسته من منورج كرني فضيت كابيان سبت واوران شاركط كا ذكر سبئه بجن كى بنار پرخرج كيا بوا مال العظر كى بار كاه مي قبول ہو تاسبے۔ اس نمن میں النّرتعالیٰ نے ساست باتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سسے دوباتوں کا وكمدا ج ك درس مي سبد اور باقي بالنج الكي آيات بي اين كي -

اجردگواب مکے درجا

ہوستے ہیں ۔ جس طرح زرخیز زبین ہیں ایک دانہ لویا جائے اور اس کی مناسب دیکھ کھال اور آبیاری کی جائے تو اس سے ساست سوف نے بیار ہوستے ہیں ۔ اسی طرح الترتعالی كى راه بي خرج بروسنے والي بليدكا اجرو تواب سات سوكنا و عال ہو ہا ہے ۔ قران وسنست میں مبزیکی کے اجرو اواب کے کئی معیار ہیں جن کا ذکر آ تا ہے سورة الغام من آتا - من جاء بالحسنة فلك عشقامت لها الك نیکی کا بدله دس گناہے جب کر حدمیث میں سات سوگنا بھک بیان کیا گیاہے۔ کے مطابق مرنیکی کا کم از کم اجردس گناہے ، اس کے بعد میں قدر افلاص طبعا جائیگا۔ تواب میں بھی اعنا فر ہوتا جاتا ہے حتیٰ کم اعلیٰ درجہ کے افلاص برسات سوگنا تک اجرحال مروكاء تابهم مفسترين كرامه ببان فراستے ہي كرجها وفي سبيل الندس كے سامظ دين كى اقامست اورات عست والبنته بها السليدين كي كن او في سيداو في درمب كينبى كانواب ساسنت سوكنا ستصنفرع موناسب اور بجرس قدر خلوص مرها عامات اشي قدر اجرو أواسب تعيى مرصا حالاسب

 کرعام نئی کا برلہ دس گناہ سے لے کرسات سوگنا تک سے۔ اورجہاد فی سبیل النزیں تھے۔ سلینے کا محم از محم اجرسات سوگناہ اور زیادہ ستے زیادہ کی کوئی حدثہیں ہ

معيار قبوليت

الكي أبيت من الترتفالي في إبني راه من خرج كيد جائد والدمال كي قبوليت كا اكيس معياد مقركياسيد وروه سيد كرصد قرمحض رصنا الني سكه سيد و اوروصول كنزه كورز تواحسان حبلایا جائے ورز کسے صدقہ کے برسے اذبیت دی جائے وہائے ۔ جانج ارثاد موسه السدين بي فوق المواله مري سبيل الله وه الرك مواللكي راه مي بنه ال خرج كرت بي . نسط لا تي تبعون ما الفقول منا ولا اذى مجراس خرج كرسنے سكے بينجے احمان اور اذبیت منیں سكاتے بعنی وہ كوئی جیز دے كر مستى كورنه الصان خبلاسته بي كرمي سنه تيرى فلال وقت عاجبت بورى كى اور مُرامِكُو ا دسیت بینیاستے بی میں ساستے میں بعض اوفات السابھی ہوتا ہے کم عرب ادمی کو صدقه دیا۔ اور مجر اسے باربار یا ولاستے سے ، یا دوسروں کے سامنے بیان کرستے بھرتے ہیں۔ کہ بئی سنے فلال آومی کو زکواۃ وخیرات دی سے۔ یا بیھی ہورکتا سہنے کہی محاج کوکوئی چیزعطاکی ہے۔ اس کے برسلے میں اس سے بیگار لی جاستے۔ بوظا ہر ہے کہ اُسے ننگ کمہ نے اور سناسنے کے مترادف ہوگا۔ کسی کو وصکا دیریا جائے۔ یگائی کردی جاستے اگالی تکالی جاستے یاطعن وطلامت کی جلستے ریرسب ایرارساتی کی باتیں ہیں ۔ فرکا وہ لوگ ہو مغربے کرسنے سے بعدائیں ہمی حرکان سے باز کسنے ہیں۔ لگھ ہوکہ جب کھی ہے ۔ کر بھی ہو کیسے ہی کوکوں کے سیے ان سکے رب کے ہاں اجرسے رجوانہیں کئی المصافر طاکر دیا جلسے گا۔ ولا خوف عکو ع وَلَ هُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الركول كونه اس ونيا من كوئى نوفت بوگا- اورنه وه التك جہال میں عمکین ہول گے۔ مبکران کی ونیا وافرست ہر دومقامات سنورجائیں سکے اور وه كامياب وكامران بوسكے.

بدخلافت اس کے اگرکسی خفس نے کسی مختاج کی مالی اعانت بھی کی۔ اوراس کواحسان جلایا یا دست بہنجائی۔ تواس کا صدقہ باطل ہوگا۔ اور اس کے بدسے میں

كوئي اجرونواب بمي عاصل نهيس بو كارملكه وه التامعصيت بين مبتلا بوكرعذاب ممتحق بهوجائيكا بصنورخانم النبيين على الشرطبير وهم كالرشا وكرامي سب كرقيامت كسيون الترتعالى احمان جلاسنے والسخص كى طرف نظر شفقت سسے ديجھ كا كھي ليندنبير كريگا-الترتعالى السي توكول كوياك بعي نهين فرملست كالمبكران كي سبك عذاب اليم تناريوكا. اس مدیث میں آب نے بی حلی فرایا کر موقعص اینا تبینر باشلوار محنوں سے نیکے کما تا ہے۔اس کی طرف نظر شفقت سے نہیں دیکھیگا۔ اور وہ جہنم میں جائیگا۔ صربیت کے الفاظمي اسفل من الكعبين ففي الناريمي أياسب سنخنول سسي بنطي يا جامه لطكا ما محدوه تتخرى اور قابل مُؤخذه سب، بهرطال صدقه كم متعلق دوجيزول كي محنت وعيدفراتي -كرصدقه شينے والان تواحان خبلائے اور نه تكليف شيے۔ اگراليا كرسے كا-تونوص اس كا صدقه باطل بوجائے كا . ملك خود معظى كنه كار بود اور عذاب كاستى تعظر كيا -بعض اوق ن سائل كياجين كريا سبع منت ماجن كريا سبن اور سبن سوال براصاركه تاسب داس صورت مي فرايا فيول معسروف وستوسي طابق نم موا ونا ومغففة اور در كزركه نا،اس كے اصرار بد بدز بانی سے بر بہز كرنا تحقیقی صد قرات بنعها أذى اس صرفه سع بمترث بعس كعدا زسينجاني جائے مطلب یہ کہ سائل کے بضر ہونے پر کسے نرمی کے ساتھ جواب سے دیاجائے توم بترہے۔ سبجائے اس کے کہ اسے مجھے فیے ہے واجائے ۔ اور ساتھ طعن تشنع اور کالی بھی میں دی جائے۔ یا گئے وسطے دیجہ نکال دیا جائے ۔ الباکر نے سے صدقہ بالل

ہوجائے گا۔ لہذا الیبی باتوں سے پرہمیز کردنا جاہئے۔

اللہ تعالی کے داستہ میں خرج کرتے وقت یہ نہیں سمجھنا جاہئے۔ کہ

اللہ تعالی کوئم کی کے مسائل کی ضرورت ہے۔ نہیں ، بلکہ وَاللّٰہ عَنی اللّٰہ تعالی کوئم کی کہ میں میں میں میں میں میں اللّٰہ وَاللّٰہ عَنی اللّٰہ تعالی تو اللّٰہ عنی اللّٰہ تعالی کا ابنا ہی فائدہ ہے

توالیبی جبیزوں سے بے نیا زہبے۔ صدقہ فینے سے النان کا ابنا ہی فائدہ ہے

اسے تقریب الی اللّٰہ حاصل ہوگا۔ اس کانفس پاک ہوجائے گا۔ اللّٰہ نعا ہے کہ ہدیا ہے۔ بہت سے

بھی ہے۔ بڑا ہود بار ہے۔ اکثر اوقات مجرموں کو مہلت دیتا ہے۔ بہت سے

لوگ الترکی اس مهلست سسے نا جائز فائرہ الطا کر بہدے کاموں برنگ جاتے ہیں۔ مگرانہیں معلوم ہونا جاسے کہ السرتعالی وقت مقرر برگرفت بھی کرلیا ہے۔ البقسوة ٢ رأببت ١٦٧ تا ٢٦٦

ياكها الكذين المنولة تبطفواصك فتصعم بالمن وَالْاذَى لَا كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّهُ اللَّهُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنَ بالله واليوم الاخرط فتكثلك كتكل صفوان عكب تكراب فأصابك وابل فتركك صلدالايفدرون عَلَاشَىء مِسَّاكَ سَبُولًا وَاللَّهُ لَا يَهُدَى الْقَوْمُ الْكُورِينَ ١٠٠ ومت ل الدين ينفقون امواله عرابتناء مرضات الله وتشبتام أنفسهم كمثل جن إبرفواكاكا وابل فاتت أكمها ضغف بن فإن لم يُصِبها وابل فطل والله بماتعملون بصير الوداحدكم أن تكون لذجنة صِنْ تَحِيلٍ وَاعْنَابِ بَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْانْهُولُا فِيْهَا مِن كُلِّ التَّمَارِي لَا وَاصَابِ الْكِبْرُولِكُ ذَرِيبَ وَ فَعَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ كُلُّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَلَّا مُلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا مُلَّا اللَّهُ مَا أَلَّا مُلَّا اللَّهُ مَا أَلَّا مُلَّا اللَّهُ مَا أَلْمُلَّا اللَّهُ مَا مُلَّا اللَّهُ مَا أَلْمُ اللَّا مُلَّا مُلْمُ ال فأصابها إعصارفي وأكفاح ترقت كالمكارغ يبين ترجمه اسان حالان والوالين صدقات كوباطل مكرد احسان حبلاكراور كليف مسے کر۔ائش شخص کی طرح مجد لوگوں کو دکھانے کے بیلے ال خریج کرتا سہم اورائٹرتعالی اور قیامت سے دِن بہتین نہیں رکھتا۔ بیں استخص کی مثال دیعیٰ اس کے خرچ کرنیکی) جان يا پيھركى ـــېمە ، جس بيرى بولىس كېنىجاس كوموسلا دھار بايش

اور حیور شدے ۔ اس کو بالکل خالی اور صاحت - برلوگ اس میں سے کسی چیز میا قادر نہیں

きんでしょ

ہوں گے جو کچھا منوں نے کھایا ہے۔ اور السّرتعا لی کفر کھرنے والی قرم کی راہنائی نیں کرتا۔ (۲۲۲) اور ان لوگوں کی مثال جو بینے الدل کو خرج کھرتے ہیں، السّرتعا لی کی رہنا ہوں کہ اور اپنے دلوں کی نجنگی کے بیلے ،ان کی مثال احمل باغ جیسی ہے۔ جو اور نجی جگر پر واقع ہو۔ اس کو موسلا دھار بارش بہنچے، پس وہ اپنا بھیل دگانے۔

پس اگر زور دار بارش نہ پہنچے تو بھی بارش بھی اس کے لیے کا رائد مہو گی، اور السّرتعالی نگاہ میں رکھتا ہے۔ بوکام تم کمرتے ہو (۲۷۷) کیا تم میں سے کوئی نخص اس بات کو بہنے موں اور اسٹر تھا ہیں ہوں۔ اور اسٹر تھا ہی بہتی ہوں۔ اور اسٹر تھا کے بیا ہوں۔ اور اسٹر تھا کو بہتے ہوں۔ اور اسٹر تھا کے بیا ہوں۔ اور اسٹر تھا کے بیا ہوں۔ اور اسٹر تھا کے بیا ہوں۔ اور اسٹر تھا کے اللہ واضح طور بہانی آبات بیان فرما آباد میں ہو کہ کرو و کو کرو و السّر تعالے واضح طور بہانی آبات بیان فرما آ

 ابطال صدر رسب کی کمای و وجوز می بی و وجوز

> تیسری وجه ریا کاری

صَائع ہوتا۔ یہ دیا کارنہ صرفت اجروتواب سے حروم رہا۔ ہے مکہ الٹاگناہ گار ہو جاتاسهد كيونكراس في العرى رضا مي سيدخرج نبيل كما و مكرت اورنيك الح كى خاطركياسىيى - صريرت مشركعيث بين السيد - قيامبت سكے دِن السُّرتعالیٰ رياكار كو فرما سنے گا۔ جاوئمہا کے بیلے میرسے پاس کوئی ائبر نہیں۔ تم بلیے صدقر کا اجرائی سے لوسين كي نوشنو دي كي خاطر صدقه كيا تفا-كيونكرانا اغنى الشركاء بي شريكول سي یاک ہوں میراکوئی ہمسرنہیں ۔ اسی سیلے ریاکوئٹرک اصفرکہا گیا۔ ہے۔ مترک کی ہمت سى سى بى بىن بى ريا كى قسم كائشرك شارى و تا بى -

فرمایا ایک تدانی تخص دکھا ہے کے لیے خرج کرتا ہے اور دوسرے وک عِوْمِن بِاللَّهِ وَالْبِومِ الدّخِرِ السَّرَّعَالَى اور قيامت کے وال مِلْقَين عِي اللَّهِ وَالْبِي عِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّ ركها واكر السالة وتعالى كى وصاريت ، اس كى قدرت كامله اوربعث بعدالموت كا یقین ہوتا۔ تو بھر دوسروں کو درکھا ہے۔ کیے کیا کا مرکز کا محصن رضا اللی کے

فراي وَمَثْلُهُ حَمَثْلِ صَفْقَانٍ عَلَيْ لَهِ سَاكِ مِلْكُارِي مَالُ اس جَانَ كَانُ لَا جان کی سی ہے۔ میں ہیری ہی ہو۔ اور نظام ریہ نظر سے مکر اگر اس ملی میں بیجے بودیاجا توفعل آگ آسنے کی محری حقیقت میں وہ می نہیں ہونی مکر سخنت اور صاحب جان ہر مى ئى تەجى بوتىسىت - فاكساك كابىل جىساس بەزوركامىندىرسا، تىزباش بوئی ف توکیک صد لدًا تومی برگی اورصافت جان باقی ره کئی مقصدر سے کوش طرح میان بربوسنے سکتے بہے سے مجھ عال نہیں ہوتا۔ اسی طرح ریا کاری میں خرج كي سكت الكامجه بدله نبيل ملك كاربوكمي صدقداحان جلاسف إيدابينياسة يار باكارى كے سبلے دیا جا سے كا وہ باطل ہوجائے كا فرما لا تھے ہووب عسك سيري عرف الكست في الدوك اس من سي ميزيد قادر نيس بونگ جو کھے انہوں نے کایا سے تعنی جرصد قد وخیاست کیا سے۔ کیونکر اس مراکاری كاعتصرتا فل سب لهذا انهين اس كاكوني اجرينين طه كا-

کا فررامهائی سے مروم میں

فرایا فکلله لایده مرتی القوم الکونین الشرتالی کافروں کی دہنائی میں مرتا برولوگ بطام بزیجی کا کام کرتے ہیں۔ دصط احصط ال خرجی کرہے ہیں بھی نیت ہیں خوابی ہے۔ کوئی اخدار ہاہیے کوئی اخدار ہینے را جائے کوئی اخدار ہینے اللہ تعالیے کی فاطر خرج کرر ہاہے۔ تولیسے لوگ بھیشہ خلط راستے پر جیشکتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیے ان کی داور دار کے طور ہرہے۔ ان کی داور دار کے طور ہرہے ۔ ورند اگران میں فرو بھی نیک نیسی فرائیں گے ۔ یہ ان کے لیے مزاکے طور ہرہے ۔ ورند اگران میں فرو بھی نیک نیسی فرائیں گے ۔ یہ ان کے لیے مزاکے طور ہرہے ۔ کو است بر توانشہ تعالی ان کی دائی ایک مراطم متقیم کی طرف فراقے مرکز بر بادم موکر اس کو ترک نہیں کر دیں گے اور اللہ تعالی سے خود مراطم متقیم کی دائیا کی طرف فوا میں موکر اس کو ترک نہیں کہ دیں گے اور اللہ تعالی سے خود مراطم متقیم کی دائیا کی طلب نہیں کریں گے، اللہ تعالی انہیں مرابی نامیں مرابی نامیں میں نامی میں کے اللہ تعالی انہیں مرابی نامیں میں نامی کی دیں گے۔

رضا اللي كے سيسے خمہ ج

میاکاری کے طور میر خرچ کریائے کی وضاحت سے بعداب تصویر کا دومرا من بيشس كيا عارالم سب وارشاد بواسع و ومن لل ذين في في قون اصوالهد وابتغاء كمرضات الله اوراق لوكول كمثال حالترك رضا کے سیلے سینے مالوں کو سخریج کرستے ہیں۔ ظا ہرستے کہ ارضا الہی کا مصول بہت مرحمی تعمیت ہے ۔ بیس سے الناراصنی ہوگیا ۔ کسے سب مجھ مل گیا ۔ اور حس سے الشُّدنَّ إِنَّ السُّرَانُ بَهِ إِنَّ وَهُ سِرْجِيزِ سِي حُوم بُوكِيا ، تُوفرا بالإلوك السُّركي رصا حال كسنة ب کے سیاک کال خرج کرستے ہیں وقعیقا من الفنسے مران کا دور ام مقدرین تفسول كوثا ببت ركفتا بوتا سيد لعنى الترتفالي كي وكسنودي سك سائق ساخوان ملاقصوداصلاح نفس بھی ہوتا ہے۔ تاکرول انفاق فی سبیال ورنی کے دوسے کامول بہ نابیت قرم کہتے وران کے دلول سے کا کا مادہ دور موکردان می فیاحتی كا اده بيرا موجات أفرا ياليك توكول كى مثال كا حدث ل جب المرا عن كبوة اس باغ جسیں ہے۔ بخد اونجی مگر ہر واقع ہو اصا بھا کارب ک<sup>و حب</sup> سے اس باغ يد زور داربارش بهو، فالتَّتُ أَكُلُهُ اضِعُفَ يَن تُوه هُ وَكُنا كِيل سُهِ - فَإِنْ لُكُمُ

يُصِيها وكب لل فطل اور اكرتيز بارش بنهو تواس كي سيام مولى بارش بعيدا وس، بهي کافی ہو۔ مبغسری کرام فراتے ہیں۔ بہاں برتنیز بارش سے مرادیہ سے۔ کرکوئی سخض فیاضی كالخوسية فطام وكرتاسيد اور النترك راست مين كفل كمزخرج كرتاسيد . تواس ثال محصمطابق وه كريكا زبا ده اجرو او المحاسن كالنفق ب اور مولى بارش تعنى تحقورى مقداريس خرج کرتا ہے۔ تواس کی کامیابی سکے سیلے وہ بھی کافی سبنے۔ بینرطیکہ اس کی نیت در مو، احمان، ایدا اور دباکاری سے پاک ہو۔ نین بمنزلد زمین کے سے۔ اگرز بین دفیر سبے لعنی نمیت ورست سے۔ تو کھور ائٹریج کرناکھی اس کے سیام مفید ہوگا۔ جبیاکہ مضرست الوم رية كي دوايت من تاسب - أخلص في دينيك يكفيك قليل من العسم ل ابنے دین من فلاص بدا کر او کھورا کال کھی کفایت کرسے گا۔ لہذا نکی کے بركام بن رصااللي بميشر بيش نظر بوني جاسيني قبوليت كابهي معيارسيت. والمله بهما نعم كون كبوسيق تم مج مجيد على كرست بوء الترنفالي اس كونوب ويجم ر الم است منها کے کسی عمل سسے غافل نہیں منہا کے دلوں کے حالات اور نبیت سے واقف ہے۔ وہ تہاکتے اخلاص کے دیسے کو جانا ہے۔ اس سے کوئی جبرا وجھائیں لهذا بركام كرستے وقت اپنی نیت كودرست كركور

باغ کی ثال

کسی متوقع تعمت کے صائع ہوجانے پرکس قدر پریٹانی ہوتی ہے۔ اسکی
وضائعت بیٹان والی مثال میں ہوچی ہے۔ اب الٹرتعالی اس قیم کی ایک اور مثال بیان
قرائے ہیں یوس یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب الٹرتعالی کی کی طاکھ وہ نعمت برہی
انسان کا انحصار ہو۔ اور وہ صائع ہوجا سئے توانسان کوکس قدر دکھ ہوتا ہے۔ اور
اس کی امیروں پیکس طرح بانی بھر جا تا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص نیجی کا کام کھنے
کے باوجو دیعن وجوہ کی بنا براس کے اجرد تواب سے محروم ہوجا تا ہے۔ تو اس کے

یہ بات لیسندکر تاسیدے کہ اس کے پاس کھجروں اورانگورس کا باغ ہو۔ جس کے سامنے تنرب بيتى بول ككرفيها مِن حيل التيكرات اس بائ بي مرقه مك على موجوده وأصابك البكابر اورباع كاماكك برصابيك كي عمرين بمور وك ذريك صعفاء اوراس كي اولا وممزور مبوليني ائن كي سيك كوني اور ذريع معاس كي مذبو ـ تواليسي عن مين فأصابها المقصار وفيه في فأرفا حدقة الع كسي برك المرك میں اجائے جس کے اندراگ ہوجوباغ کو حبلاکرخاک کر ڈاسے۔ تو ذرا اندازہ سیجئے، ایسی صورت میں اس باغ کے مالک کی کیا حالت ہوگی ۔ اس کا ایک ہی ذراج معاش تھا۔ یہ باغ ہی اس کی کل پرنجی تھی بحس میراس کا اور اس کی اولاد کا استحصار تھا۔ جب بیہ بى جل كرخاكستر بهوگيا . توره كس طرح مرجيز سيمحوم بوگيا . فرایا اصان جلانے والے ایرا پنجانے والے بارباکاری کے لیے خرج کمنے والملے کی حالبت بھی قیامیت سکے دِن ایسی ہوگی یوس طرح وہ باغ بینے مالک کا کجرمنی كامهارا تقاراسى طرئ يتخص لينت خرج كرده بال سكے اجرو تواب كى امير دنگاستے بميطاعها متحدجب قيامست كادِن بوكا . تواليا تخص اسي طرح تواب سي عروم موجاً كاليمس طرح باغ كالماك باغ كے جل جانے كے بعداس كے تمرات سے محروم ہوگیا، قیامت کے دن المیاتنخص ایک محتاج اور بالکل قلاش کے طور پر بریش ل کھیلئے كا مگراس كوفائره مبني سنے دالى كوئى جيزاس كے ياس مذہوكى -فراي كَ ذلك ميسِ الله ككك عوالله ياسى طرح الترتعالي لين احكام يانشانياتها كسي ياس كهول كهول كربيان كراسهد لكك كشكو تتفكر ون اكرتم غور وفحكر سكو-احجى اور ممرى جيزين الميازكر سكولهذا اج صاط ستقيم مير كامزن بوعاؤ

ماكركل قيامست كوبريش نى سسے بيج عاوك ـ

اَلْمُقْتَ رَهُ ٢

تِلْكُ الرَّيسَ لُمْ درس کیصد میفده (۱۱۲)

آسیت ۲۲۷ تا ۲۲۸ ياكها النذين امنوا أنفقوامن طيبك ماكستة ومسكا اخرجن المصفرة الأرض ولاتبكموا الخين منه تنفقون وكستم باخدنه الآأن تغيمضوا فيكا والكاكمة الله عنى حمية الشيطن يعد كم الشيطن يعد كم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغف مِّنْ لُمُ وَفَضَلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ تسريجه المان والدا وه پاک بيزين خرج كرو ، جوتم سنے كائى بير- اوراس میں سے بھی حجم سنے تمہا اسے بیلے زمین سے نکالی ہیں ۔ اور ردی چیز کا قصدر ذکر وکرتم اس مع خری کرستے ہو۔ اور خود اس سے بیلنے مطابے نہیں، سوائے اس کے کرتم اس می

چشم لوپنی کرو- اورجان لوکر بیشک النرتهالی سیدیدواسید اورتعربفیول والاسید (۲۲) مستيطان تم كوففركا وعده ديناسه واورسه حياتي كالحكم ديناسه واورالترنعاسك تم كدابني طرفت سي خفرت اوقضل كا دعده ديباسهد. اور النرتعالي بلري وموسن والا

اورسب مجد عاسنے والاسب ا

صدقات کی قبولیت کے متعلق تین تنزائط کا پہلے ذکر ہوجی کا ہے۔ کہ كمسى كوخيارت مسے كرم نواس م اصال جلایا جائے۔ نہ آسے تكلیف بہنجائی جاستے اور ہز خرج کرنے میں ریا کاری کاعنصر شامل ہو، تعنی خاتص نیک بنیتی سے ساتھ رصناستے اللی مقصور ہو۔ اگر سے جیزی موجرد ہوں گی، توصد قد باطل ہوجائے گا۔ اورسینے والاکننرگار موکرون وبال میں پرجاسئے گا۔ آج کے درس قولست کی توظی مشرط مال کی باکیتر کی کابیان سے۔

قبولیت کی چوتھی مشرط پاکیزگی مال

ارشاد موتاب . يَايُّهُ النَّهُ إِن الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ فَا أَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كُسِيتَ مَ اسے ایمان والو إخراج كروياك أور تھرى جيزى جنم نے كائى ہى ۔ كويا قبولىبت صدقہ کے لیے بہمی ایک سرط سے کرصاف تھری اور تبتر جزالتر کے راستے میں دی عاستے مفسرین کام نے طیبات کی تفصیل میں دورہیزیں بیان کی ہیں۔ کیلی جزیہ كه حومال في سبيل الشرخرج كما جار طسيد، وه حلال بهور جائز ذرائع سيد جامل كياكيا بهور سرام مال سسے اواکد دہ صدقہ فابل سنبول نہیں مثال سکے طور ہم اگر کوئی تخص بورى الخاكه بارشوت كامال صدفه كرتاسي تدوه باركاه ابندى مي كيس سيوت بول مج الكار ملكراليا كرست سے النان الكا كنزكار بوكا برسنداحم كى رواست ميں سے . كر بوشخص حام کا تی کی خوراک کھا ۔ نے کا یا کیاس پینے گا ، نہ اس کی عباورت قبول مہوگی اورىزاس كاصرقە خىرات قبول بوكا. اوراكرائيا تخص مركبا اوريانى بىلى الى كىمولى تووہی ال اس کے کیے جہنم کا زار رکہ ہوگا۔ تعض جیزی ترینرعاً قطعی حرام ہی اور بعض مشتبه بهوتی بس مشتبه مال کی خبارت بھی درجه قبولیت کونهیں بنجتی کیونکرواضح مَم موجود الله على المرافي الأرض حكة لا طيباً " يعى ملال ورياكيزه چيزى كھاؤ رسام سے برميز كرو -

طیب کا دورامفه دم برج مرکبی صدقه بین دی جاری بین بین ایک دورامفه دم برج میزی صدقه بین دی جاری بین بین در کھ اور دری چیز ایسانہیں ہونا چا ہیں کے کہ انھی چیز باینے بیان در کھ لی جائے اور کم ترچیز زکواہ وصدقات میں دی جائے بیدی مناسب ہیں۔ مدیث شرلفین میں ایک ہے کہ بین ایک ہے کہ بین ایک ہیں۔ بو کھور کے اچھے کچھے بینے واسط محفوظ کر بیلتے ہیں اور کمتر کھیے اصحاب صفر شکے لیے بطکا فیتے ہیں اللہ تعاسلے مناسب تی اللہ تعاسلے مناسب تی اللہ تعاسلے اللہ تعاسلے مناسب تی اللہ تعاسلے اللہ تعالی کے اس کے اس کے اس کا ایک بین و جنے ول میں سے تو بی کردھ اکس بین جا کی کا اولین خوتم نے کائی ہیں ۔ اب کائی کی جی مختلف صور ہیں ہیں منجملہ ال کے کائی کا اولین موتم نے کائی ہیں ۔ اب کائی کی جی مختلف صور ہیں ہیں منجملہ ال کے کائی کا اولین

ذاتی کمائی میں سیے خرج

فرراجدانسان کی ذاتی محنت و مشقنت سبے کوئی تجادت کرتا سبے ۔ وکاندار سبے ۔ ملازم یا مزدورسید - بیرسید فرانی آمدان سکے ذرائع ہیں آمدان سکے تعض دوسیے ذرائع مطاری معت بیں بین میں ات ان کی ذاتی مشقنت کا دخل نہیں ہوتا ، مثلا کہیں سے مربیر مل گیا ، وصببت کے ذریعے کوئی چیز عال ہوگی یا اسے وراشن سیصہ بل گیا۔ ان ذرائع عالی مال بھی انسان کی مکبیت ہوتا سہے۔ تو باکیزہ جیزی خرج کرسنے کا قانون ان تمام ذرائع مسے علی شدہ آمدنی برموگا. لہذا تھم مواسمے کہ تم جس طلالی مال سے بھی خرج کونا عابهوا الجعى اور بهترجيز دو التركي رائست من محم تدجيز حين كي كوست من نه كه و-بهلے گذر جی انفق وام سارز فسنکھ اس سے مرج کرو، جوہم نے تمہیں وباسبے۔ بجب سانسے کا سارا ال النزنعالی کا دیا مواسبے۔ تو بھرائسی کے نام بهاهجى سسے انجھى جيزوسنى جاسبے و نركه تحطيا جيز كيونكر شينے والا تو وہ نور ہي سے برا واست خود محنت كرسك كان كے علاوہ ایک ذراجه آمدنی زرعی براوار بھی ہے ۔اس کے متعلق السرتعالی سنے فروا کر اس میں سے بھی خریج کرو وجها اخرج الحصيرة الأرض حرمه سنعتهاس يدين سي كالازعى بيدا وارمين مرفسم كاغلمنلا كندم ، جو، جاول ملحى ، باحره اور دالين وغيره شامل بن. اس کے علاوہ ہرافتہ کم کھیل اور مبنرا کی فررعی بدیا وار ہیں .اب رط برسوال کر کتن نتمه ي كياجات . توسب سسے يهك جرمجيو قرض سب اور اوامونا جاسيے، حق طرح تجارت وعيره كے ال مي كل ال كا جاليسوال صدركورة فرص ب اسطنع ندرعی بیاوارسسے بخشریعی دسوال مصدالی کی راه میں خریج کمرنا فرص سے۔ البرز اس مرکے دوسصے ہیں۔ ہاراتی زمین تعنی جو زمین مالک کیمشقت سے بغیرسیرا ہوتی سے۔ اس ہیں سے دسوال حصد اور ہو ہنری یا جاہی زہین سیے سیسے مالک  ہے۔ یہ معاف ہیں اگر برجیزی خود کاشن کی جائیں۔ جائے کے اسے کے لیے گاس فی فرو لوکی مائے ، انکولی کے درخت لگا بین یا کانے کی کاشت کی جائے ، تو بھران برعشر ادا کرنا ہوگا۔ اہم الرحنیف کا کی فی فی کی درخت کے مشرکی ادائی ترفرص ہے۔ یہ تو لازمی ہے اس کے علاوہ اگر کو کی مزید خرج کرسے گا۔ تو وہ نوافل میں شعبار ہوگا۔ اور موجب اجرو ٹواب ہوگا۔

ہاں پر ایک سنب کا ازال صروری ہے یہ صور علیال الام کی مدین ہے۔

ایکس فی الحفظہ وات حسد ف الی یعنی سزادی ہی صدق نہیں ہے ۔ ما لائحہ یہ بھی ارعی پداوار ہے ۔ اور زمین ہی سے تکلی ہے ۔ امام الوطنیفر فولت ہیں کواس حریث کا پر علاب بنیں ہے ۔ کر سزادی ہو عشر باہکا معا ون ہے ۔ بکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسزادی کو عشر باہکا معا ون ہے ۔ بکہ اس کا مطلب یہ سے کر مسزوں کا عشر سرکاری خزانے میں جمع کرانے کی صرورت نہیں ماکس خود اپنی صوابہ یہ سے مطابات سختین ہے تھیں کہ مسزوں میں جمعے کرانے کی صرورت نہیں ماکس خود اپنی موجانے والی چیز ہے سرکاری انتظام میں چنچے پہنچے اور چرتھیں موسنے کہ ساس میں انتظام میں چنچے بہنچے اور چرتھیں موسنے کہ ساس کے صابح کے دس تحظے حال ایمنے کے مال کی موجانے مال کی موجانے مال کے طور براگر مسبزی کے دس تحظے حال ایمنے میں ۔ تو ان میں سے ایک الٹری کراہ میں مصدے ۔ یا اگر زین چاہی یا ہمزی ہے ۔ بیسے تو بیسے گھٹوں میں سے ایک اواکہ دے ۔ عالی فراالفیاس ، ہی مسلک قرآن و مسنت سے موافقت رکھتا ہے ۔

زرعی بداوار کے نصاب کے متعلق فہا کے کرام میں کچھا تقلاف بایا جا اسے دوسو درہم سے کم الیت کی زرعی پدور بہ عشر نہیں ہے کہ وسو درہم سے کم الیت کی ذرعی پدور بہ عشر نہیں ہے کہ بانچ وسق سے کم اناج برعشر نہیں اور بالنج وسق میں کم بندی برعشر نہیں اور بالنج وسق وسے کم اناج برعی میں الی متعلق مرا ہے میکر اہم البر عنید فراتے ہیں کہ بہ مدیث سے کم اناج ہے متعلق مرا ہے وہ دکورہ نہ ہے دیں کے باس سے اس می عرض سے باریخ وسق سے کم اناج ہے وہ دکورہ نہ درعی پداوار کے متعلق فراتے

بی که درعی بیداورقلیل بویا کیٹراس بی عشرصروری ہے ۔ کیونکواس کے معلق حدیث میں واضح الفاظ اسے ہیں۔ زمین کے مالک کوزرعی بیدار کی کھرسے کم مقدار بر بھی عشر ادا کورنا ہوگا ۔ البتہ برسوال باتی رمہاہے ۔ کہ عشر کون ادا کر ہے ، مالک اراضی یا کاشترکار یا دونوں ۔ بعض ففتا کے کوم فراتے ہیں ۔ کرعشر کی ادائیگی کاشتکار پر لازم آتی ہے ۔ یا دونوں اکک اراضی پر نہیں ۔ آ ہم رائیج قول ہے ہے ۔ کرعشر کی ادائیگی کے مصد رسدی دونوں اکس اراضی پر نہیں ۔ آ ہم رائیج قول ہے ہے ۔ کرعشر کی ادائیگی کے مصد رسدی دونوں ذمہ دار ہیں ۔ امنیں چا ہیے کہ کل پیاوار سے بیلے عشر نکالیں اور یا تی ان ج دی نے انہیں میں تقیدم کریں ۔

زمین کی براوار کا ایک اور فرابعیم میدنیات میں۔ عام زمین میں اور مہادول معذبات میں میں کا نمیں بائی جاتی ہیں۔ عام زمین میں اور مہادول معذبات میں کا نمیں بائی جاتی میں جن سے تائبہ نمک اکو کلالولی الواجازی تیل وعیرہ نکلتاہے سے تسسیل میں کا نمیں جن کی اور نمیں بین کا اور نمیں بین کا اور نمیں بین کا اور نمی کا اور نوی کا بانجوال مصدسے۔ بیونکران اسٹ یا ر

ان عام چیزوں کی دنورہ مس جی مل امدی کا پاچوال مصد سہنے۔ پوچران است پار کی پیداوار سے بیائے عمواً محنت کی صنرور ست نہیں ہوتی ، نہ بہج نہ پانی مذہ نلائی دخیرہ اس سیاہے اس کی کل امرنی کا پانچوال بعنی جیسے فیصدا واکسنا صروری سہنے۔ اکبٹہ

ایم سنگرفتها منے کرام کے درمیان مختلف فیرسپے۔ کران کا ٹول کا ماک کون

سبے را امرائی منبعظ الم شافعی اور امام احدی فراستی که کاندن کا ماکک وه شخص سبے حس کی اراضی سیم معد نیاست مرا مربو، لهذاخمس بھی وہی ادا کرسے گا۔

اگرریمی دنیات کسی عام حنگل بصحال اسمندرست بمکیس توان کی الک حکومت مجدگی البتراه م الک کامسلک بیرست کر کان خواه کهیس تھے، اس کی الک حکومت

مبیر به مهم باک ماحد می انفرادی مکیست کوئیلیم نهیں کرستے۔ سبے۔ ام ماکک صاحب انفرادی مکیست کوئیلیم نہیں کرستے۔

بهرمال فرمایا کر اگر کانی تنهاری ذاتی محنت و شعبت کی ہے۔ تو بھراسیں

مست طلال اور طیب جیزی الترکی راه بی خرج کرو - اور جوز بین کی بداوار میت الترکی راه بی خرج کرو - اور جوز بین کی بداوار میت الترکی راه بی خرج کرو ، وکار تیک می التی می ایش می ایش کی میز خرج کرو ، وکار تیک می می ایش می ایش می ایش می ایش می اور دی یا کھی الود و می کرسنے کا اداره مذکرور خبیت سے مراو دوی یا کھی یا

برر در می با ما مربیر در مربی مرسط به بدار با مرد در بیرات مسیط مرد در می باهدیا بریم رسید به اور اس کا اطلاق ناپاک چیز بریم بھی ہوتا سہدے - الند کی راہ میں صاف

خبیت کی فالم فیوان میں فالم فیوان میں سقری جیزدینی جاہیئے۔ کیونکہ وکست کے بیاخید یہ کے گھٹیا چیز جب تم خود سلانے سے تیار نہیں ہو۔ گھٹیا چیز جب تم خود سلانے کی ایک میں ایسی چیز کیوں شیقے ہو۔ گھٹیا چیز قبول کرسنے کی ایک صورت ہے کہ اللہ آن تعقیصہ واقعی کر وجہ کر اللہ اللہ کی او میں بھی ایھی سسے ایھی خرج کر و۔ دو سے مقام بیداللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ کن شنالو اللہ بڑے کئی شنوف واحد کی جب وی ایک میں میں کہ ایک کا ارشاد ہے۔ کن شنالو اللہ بڑے کئی شنوف واحد کی جب کہ میں میں میں میں کے ایک میں میں ایک میں میں ایک کے ایک میں میں میں میں میں میں میں اور مہتر چیزی پیندیدہ ہوتی ہے۔ لہذا بہتر چیز میں میں میں اللہ جی اواکد و۔

تنها سے بڑے اعمال اسکی خدائی بر اثر انداز ہوسکتے ہیں۔ النٹر تعالیٰ سنے ال دیا ہے۔ تواس کی راہ ہیں خرج کرو۔ اوراس کا شکریے اواکریو ، کر اس نے تہیں انعام سسے نانا کی م مثيطال كا بمكاوا

فرايا، وبحينا اس معلسط مي شيطان محيه به كاوست من نه آجا نايمت بطان كي يهيش كوشش ہوتی ہے كر وہ طرح طرح كے وسوسسے وال كران ان كونيك عمل سے واكتے كالرشش كرتاب وبنانج انفاق في بيل الترك سيل الشيطن يعيد كموالفق شيطان تهيين فقرست فراتاسب مفسرين كرام فرات ببر كشيطان النان براسطرح حمله أور مواسب - كراكرال مفور اسب - نووه بهركا ناسب كراكريه الربيه الصدقات بس ديديا تو بھے تھا اسے یاس کچھے نہیں سیجے گا۔ تم مفلس بوکر دوسروں کے محتاج ہو جاؤ سکے۔ جب اس قسم كاخيال أست توسم جولينا جاست كربرست بطاني وموسر سب .انكر مال قليل بي سهد أتواس من سي محيدة مجهد من دو، الترتفالي لقيد ال من بركت بيكار فرايا وميا أنفقت عرض شيئ فهو يخلف ك الديري كروسك توالترتعالى اس کی مگرکسی دوسے رفیانے ال سے دیگا۔ لہذائخل نبیں کمہ نا جاسسے۔ ملکہ فراخدلی کا

اكرا للرتفالي في مستخص كودا فرال دباسه وتوجير شبطان دوس طليق سي مملك كراسي وكيام وصفح بالفحستاء وهمين بي عالى كالمحمديا سبے مطلب بہرہے کہ الدار آ دمی کو فیاش کے کاموں کی طرف مگا دیتا سہے۔کہ فكرنه كرورتهاسي باس ببت الهيد بنوب عين وعشرت كى زند كى بركرور دنیای با ربار شین آنا-لهناکها و بیورعیش کروریا بھراس کا مال کھیل تماستے اور صول رسم ورواج بهخرج کرا تاسید کهیں وحوم وحام سے نشا دی ہورہی سہے۔ سا گرہ منائی جارسی سے ما بھے بھاستے جا سے ہیں۔ جراناں کیا جار کا شہے۔ کہیں عراسی مناسئے جاسہے ہیں۔ اور لاکھول روہیران فضول رسم ورواج برمنائع کیا جارہاہے يرسب شيطان كے بہكافيے ہيں۔

فركاياس كميرخلاف الترتعالي تهبين ابرى تعمنون سي نواز ناجابهاس الترتعاسط والله بعب وصفر مغفسة مسنه وسنك وفط لا المرتفالي تم سفوت اور فضل کا وعدہ کر تا سبتے۔ اگراس کے حکم کے مطابق اس کے داستے ہیں خریج کویگے۔ توالٹرتعالی تہاسے گاہ معاف فرط دیگہ ونیا ہی بھی برکت عطاکرے گا۔ اور آخرت

ہیں بینے فضل سے حبنت میں واخل کر دیگا۔ بیراش کا وعدہ ہے۔ لہذا شیطان کے بہائے

میں نڈا نا بکرالٹرتعالی کے وعدے بریقین کرے اس کے احکام کی بجا آوری کرو۔ اور
دائمی فلاح پاجا کو۔ کو للائے کو ایسے گھیدے کو الٹر تعالی بڑا ہی وسوت والا ہے۔
دائمی فلاح پاجا کو۔ کو للائے کو ایسے گھیدے کو الٹر تعالی بڑا ہی وسوت والا ہے۔
اس کے خزانے بہت وسیع ہیں ، وہ اپنے بندوں کو مایوس بنیں لڑا تا بکر انہیں گانا
چوگناعطا کر تا ہے ، وہ ہرجیز کو جانے والا بھی ہے ، وہ علیم بزات الصدور بھی ہے
تہاری نیستوں کے سے واقعت ہے بجس قدر اخلاص تمالے دوں میں موجود ہوگا
اللہ تعالی اس سے مطابق طرحاج طاکر تہیں عطاکہ یں گئے۔

البُفَ مِن ٢٠٠ تا ٢٠٠ آبيت ٢٦٩ تا ٢٠٠

قِلْتُ الرسل المعامر المراه المال ا

درس مجسد بشرده (۱۱۸) يُّوْتِي الْحِصَةَ لَيْ مَنْ يَسْنَاءِ عَوَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أولى خايرًا كَتْ يُرَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُوالًا لَبَابِ ١٠ وَمَا وَمُنَّا انفقت ومن نفق تراؤن ذرته وسرس در فان الله يعلم كط ومَ اللَّظلِمِ يَنَ مِنْ انْصَارِ ١ من جمه والعراق الاحس كرجاب وكلت عن ببت فراما به والرحس كو محمد دى كئى، ئىسىمىت نەيارە كىلانى عطاكىكى - اورىنى نىسىمەت سىبول كىرسىتىمگە وە وكر جوعقل مسليم بي اورتم جوعبى خرچ كرو صدفه خيرات ياكوني ندر ما أو ندراننا تربیشک النارت الی اس موجان اسے - اورظام کرسنے والوں کے سیار کی مرکارندی كذشته ايات من المترتعالي سن صدقه وخيات كي قبوليث سيم تعلق جا تمركط كاذكر فراياب يحربن مين خياست وكيراسان يزخلانا ، ايزانه بينجانا ، رياكاري سياجتناب اور ماکیزگی مال شامل ہیں۔ یا فی مشارکط کا ذکر الکھے دروس میں آسنے گا۔ بہال درمیان میں الترتعالي سنے حکمت کی تشریح بیان کی سبے ۔ اور طسمے حیرکٹیرسے تعبیرکیا سبے۔ اس میں نزر ماننے کے متعلق بیان بھی ہے۔ کریکس حزیک جائز ہے۔ ارشادر بالى سبت. كيفُ تي الحيكم له من يست الم الترتعالي مي عالي مكنت عطاكر تاسب محدث كالماده احكام سے تكلسب بور تنگی كے معنی میں استعال بهوتاب له المحسي مراد وه بيزسه بجريخة به اور كيرصد قريكما تق اس کے مختلف انڈانٹ پریاموستے ہیں چھمٹ کا عام معنی فہم اور مجھے کیا جا ہاست

تعض مفسرين كرم فراسته بي الولدة النّافع المعودي إلى العم للعي حكت

المام الك حكمت كامعنى سنت كرست بي يحكم خلاتما لى كى صفت كجى سب

الساعم وكها ماناسيد الجمعنير بواورانان كوعمل بك بهنجات -

حکمت کا ممفہوم

بعض مفسرین کرام فراستے ہیں کر قرآن کریم کی مجھ بست بڑی حکمت سہے۔ سیھے التدتعالى عطاكريس يضرب عفرات على روايت بي ألاسب يحضور على السالم سنه بي عام مسلمانوں سے الگ کوئی خاص جیزنہیں دی۔ آوفھ کے اُوپنیک کے کہ جالی کا السرتعامی نے قرآن یاک کی مجھے شہرے وہی ہو، تو اس سے انکارنہیں کرستے۔ برالٹرتعالیٰ کی خاص عنایہ سے۔ اورخاص طور مہ بیاسے دین کا فنم اور مجھ میکنٹ سے ترمذی مشرلعین کی رواست میں محضور عليه السلام كاارشا دكرامي سب والطرتغالي سني منافق كو دوجيزول سي محوم ركها ہے، ایک احجا اخلاق اور دوسے دین کی تمجھ سنجاری منربیت کی روابیت می صنور کا فران سب من تبير والله سبه خيراً يُعقه لمر في السِّرين السّرتعالى صب باسے میں بہتری کا اراوہ فرما تا ہے۔ کیسے دین میں مجھے عطا کر تا ہے۔ تھے جب اس سمجه سم مطابق عمل كرتاب وتوايسا سخص مى صحم كهلاتاب و اس زا ندمین میم مسی مهم عنی الفاظ دانشور، علامه باداکمر دبی البیج دمی وغیره استعال سيء طبسته بي أمكريه أستعال درست نهيل سيد يحكم كي اليصروري ب كرعلم كي تختي كي سا تقداس ميمل جي بو موجوده دور مي سيت شك بري بري

المرائد المرا

حکمت کی خبراور بنیا دخوف النی ہے۔ کیم وہی ہوسکا ہے۔ حب کے دل میں خون مندا ہور وگر زمحف علم عال کر سنے سے کوئی شخص کیم نہیں ہوسکتا .

مذا ہور وگر زمحف علم عال کر سنے سے کوئی شخص کیم نہیں ہوسکتا .

گذشتہ درس میں گزرخیا ہے کر کمٹ مطان تہمیں فقر سے طرا تا ادر سے حیائی گاتکم انفاق ہد میں سنے مطان اللہ منظم مناس کو برسی بڑھا تا ہے کہ وجھو لینے مال کوخرچ مذکرنا ۔ اگر محکمت انہ انہ خرج کردا تو تم مفلس موجا و گئے۔ تہما ہے ہوئی سنے بھی کی مرجا میں گئے ، تہما را

خرج کردیا آدتم منفس موجاؤگے۔ تہا سے بیوی نبچے بحبوکوں مرجا میں گے۔ تہارا برصاب کا سہاراضتہ بوجائے گا ، وغیرہ وعنہہ اس شیطانی وسوسے سے وہی شخص برج سکتاہے جے قرآن باک افہ بوگا فہم قرآنی ولاشص بی جیے گاکہ افناق فی بیال اللہ الرائی ورکز کا برکار سرخ اللہ میں مزیر کرکٹ وینے اس جریت اس طرح کو با کھت افناق میں ایٹر یا اثر انداز انداز

فرای الله تعالی بصے جا ہا ہے۔ حکمت عطا کر تاہید ، ہرادمی حکمت ماصل نبیں کہ سخمت منع مسلم مندی کے مست منع مسلم سکتا۔ البتہ جس شخص میں جس قدر حکمت کے صول کی است عداد ہوتی سیدے ، اس کے سات ہے

سے ہے ہوں ہیں۔ انہوں سے دہاسے توسے قریبے ہیں عم دین کی سے رومن کی ہے۔ محترست علی کی بینوں کو تصبحت فرا سے تھے۔ انہوں نے شکوسے کے طور رہے فرا کے انہوں نے شکوسے کے طور رہے فرا یا بہت سے ادمی شکل وصورت میں انبان نظراً سے ہیں مگر حفیظ میں ہیں ا

ره جانورول سطیسے ہیں رجیب ال میں نمی دافع ہوتی سہیے۔ توفوراً سمجھ جاستے ہیں ملکہ دین سائے کا سارابھی بمہ باد ہوجائے تو انہیں مجھ بمہ دانہیں رحصنرست

بی میران ماست مامار بی بدباد ادعار می به باد ارتبات دا به بیران بهربیرد بین به میران می میران می میران می میرا شاه ولی العرافز فراستے بین کرعقل دو تسم کی برتی ہے۔ ایک عقل ده ہے جوام بر معاشیات ہے۔ معاش میں ذرہ بھر تم می گئی گئے، تو فوراً سمجھ عاستے ہیں مرکر دین

کے معاملے میں مرسے سے بڑا نقصان بھی انہیں اپنی طرف متوجہ نبیں کررکتا۔ ونیاسکے برسے برسے فلاسفرول، بیرسطول اوردانش ورول بی بین فرانی یا تی جاتی سے۔ کہ ان کی عقام معاش تواعلی مسیدے منگروہ معادسکے معاسلے میں باہ کل کوسے ہیں تعقیقت میں کا مل محض وہ ہے۔ جو قیامت اور اپنی بازگشت مقام کر محجاہے۔ مبرطال الشرتغالي في صدقات وخيات كم صمن من بدأيات الرافزيس. گفت حکمت راخدا نیمر کمٹیر سرکھی این خیرا بنی بنگر الترتعالى ني حكمت كوخير شير فراياسه يدين مكريمي سطياس كواغتياركدلو، ترزي ثرث كى روايت بن ألمه كلمة الحكمة ضالة المومن حمن كى بات مومن کی گھم شدہ چیز ہے۔ اسے جہاں یا تا ہے۔ ماصل کر لیا ہے جمعیت بى الىسى جيزسې ميمومن كى سايخى ما الامناسىيت ركھتى سىپىد - كەزامون بىينىراس كا متلامتی رہا ہے۔ الندتعالی نے کسی علی عهده منصب باکسی دوسری قبمتی سے فيمتى بينز كوخيركشرس تعييزيل مالكربير لقب صرف حكمت كوعطاموا اكيونكهمت تمام خوبيول كالمع حسيم ر

ا بعض مفسری فراتے ہیں کہ محمت کی انتہا یہ ہے۔ کہ انسان فضل الاشیار افضل العقبی فرات، وحالیت اور افضل العقبی فرات، وحالیت اور اس کی صفات ہیں۔ لہذا ہو شخص علم کے زیعے اس دار کو بالے گا، وہی صاحب کی اس کی صفات ہیں۔ لہذا ہو شخص علم کے زیعے اس دار کو بالے گا، وہی صاحب کی شامل ہو کہ اور پھیر علم بھی محض زبانی کا دی نہ ہو، مکبراس میں ول کی مصوری اور عقل کا کھال شامل ہو۔ لہذا ہے محکمت عطاکی کئی ایسے گویا بہت مہتری ہے دی گئی۔ اور بی چیز مبندے صفات اور ہرچیز کی جرط اور بنیا دہے۔

فروایا و کماکی در گرال او کموال کو کی طور براستالی کریں۔ کرستے مگردہ جوعفل والے ہیں اور بچرعفل کو میچے طور براستا کا کھی کریں۔ دوسے مقام برالٹر تعالی کا فروان ہے الفی تقرار کی فراک دور کے قال فران کے قال کا فروان سے وہ لوگ برے اور کو شکھ ہیں جوعفل کو در سن طریقے سے استعال نہیں تھے تے كافرول كامثال الشراني بيان فرائي كروه جانورول سعي برتري أولله ككالأنفام سيل هش قراصنسل في كيونكر جانور جي بعض باين سيجهة بين بمكر جولوگ جانورول سعي جي برنربي، و مجيم هي تربين سمجهة وفرايا نصيحت كويمي و مي خص قبول كرنا سبيد بين سكيدا ندر دانائي اور عقل بوگي و وسي شخص كرنسيوت سعي مجيم ون ارد منهن بهني ا

انفاق فی سیل النتری کے خمن میں ہیال یہ ندر کا مسلم بیان ہور واسیدے۔ وماالفقت مرمن نفق إورتم يحكى خرج كروكر في خرج مومطلب صرقه ونيرات بى ب اوسد د تعرص ب ذريكونى ندر الرفال الله يعلمه الشرتعاس اس وماناسب بهال بدندر كوصد قد كم معتبط بي ذكر كماسب ر مضرین کام فراتے ہیں کہ اس کامعنی ایر سے کم صدقہ وخیرات توبلا شیر حنات میں سے ہے۔ مگرندر مائز ہونے کے اوجود خطرے سے قالی ہیں ، جنامجر صربت سے اور آیا . که رسول الشصلی الشعلیرو لم نے فرایا - نذر مذانا کرو، کیونکریرا وی کو تقدیر سسے مهين بياسى و مريث كے الفاظ بي لَا يَعْنِي ذَذَ رُعَنُ فَ وَرَحِ بِهِ تَعْرَبِينِ مِولًا ہے وہ پوکررہا سے صفور نے فرایک نزر میل لوگ ما شتے ہی، وگرنہ فیاض اوی مشرط نہیں مگاتے . وہ تو تو مشروط طور ہرائیٹری راہ می تر ہے کہ ستے ہیں گویا ندر ما نتام شروط عبا دست سبت كراكر ميرافلال كام بوكيا تويس سنت نوا فل اداكرونكار باروزسي ركصول كاياتنا صدقه خباست كرول كا وغيره ربيرتوالتدتعالي كيما تط مشرط \_\_\_\_ باند صف والی بات سبے اور بھر ہے۔ کرجب وہ کام بوجات تو ندر کا پورد کرنا صروری موجاتا سب بشرطیکه وه ندر جائز مود اور اگر ندر کو بورانک تو

معنور عليالسلام كا فران سه لا سند و هم غير الله كناه كه المراعية الله كناه كه كالم المراعية الله كناه كه المراعية الله كناه كالم المراعية المراعية

انسان کنرگار بروتاسید ر

منت بمنزكه عبا درت سبے . اورعبادت بدنی بھی ہوسختی سبے اور مالی بھی برنی عبا ورت کی كى منال نوافل يا روزسه بي . اور مالى يحادث بي صدقه بخيرات يا جانور ذبيح كمرناسيه اسی سبلے فرمایا کمرگناہ سکے کام سکے سبلے میرعبا درست جائز نہیں سبے۔ اور اگرزندر بخیراند سکے تقرب کے بیلے انی عاسے توریر مشرک بن ماتا ہے۔ جدیا کہ ہماری ففتری کتا بول عالم كيرى اورشامى وغيره بس موجودسب فقهلت كدام سنه الحصب كر مجوادك قبرول كا غلافت بجيسة بي اورندر طنة بي كما اليه بزرگ ! اكرميا فلال كام بهوكيا، تونهات ور بار فلان ندر اند بیش کرول گا، فرایا اسی جیز بالاجماع باطل اور حرام ایم میوند ندر عبادت ہے اور عبا دست صرف النوسي كى ہوسكى ہے ۔ مل اگرالىبى منت مانے مر اکر فلال کام ہوگیا۔ تواسی برزگ کوالیسال ٹواب سکے بیلے محتاجوں کی میے خدمت کرونگا تووه الك بات سبے- اور اگر بزرگ كوئى حاصت روائمجد كيا تو كفريترك بي متبلام گیا ۔ اسی سبلے ا ماس مالکٹ اور امام شافعی م فرانسے ہیں کہ معصیب سے ندر ہوتی ىپى بىيى - بىلىپ كونى كى كى فلال كام بوسنے بىر دس آدميوں كومشراب بلاؤل كارفتها سے کرام فراستے ہیں کرمزاروں بہتل حرفظانا، موم بتیاں علانا، جا درس حرفظانا، بحرسے چرها تا بیسب باطل اور ناج انزمنت بین شامل بین و اور اگر ابها کرسنے سے مراد بذرگ کی قرمبن عاصل کرناسیے - تو بھر بھی منٹرک میں داخل سیے - اور اگر کوئی رہمجھ ہے۔ کرفداسکے علاوہ سربھی ہماری حاجات پوری کرستے ہیں، توبھی کفرسے۔ اور الممخض محاورون كوكهلانامقصودسب توببخصيص تحبى غلطسب سينف كلي محك گاؤں شرکھے عربار ومساکین کو کھلائد، ان کی جائز صروریاست کا خیال رکھو۔ مزاروں يرتوعموكا اوباش قسم كالوك بموست بي واكرنيت درست بعي بوء توبعي سالي لوگول كو كھلانا جائز نهيل مجبون که وائتحاج نهيل ملکه بيتنه ور گداگه ہيں. مزاروں برموجه د انتظامی عملہ بھی کھانے بیلینے میں شرکیب ہوتا ہے۔ حالا بکروہ بھی اس کے تفزارتہیں ہوستے اگرصاحب نصاب ہے تومنت کا ال تو تومنت کے نیے والا بھی تنہ کا سكة يسي طرح ذكواة مسحة حقار مصرف اس مصحفين من اسي طرح نزر كامالهي

عزبا ومساكين كاحق بيد لهذا نذركا مال فبرول كي محاورول اوروسيم لواحقين كو كهاكسي

"ما ميم اما مرافع عنيفه "اورا مام احد" فراست مي كمعصيب كي نذر لطورنذر توميوها تي رسال سے مگراس کو تور نا صروری سبے مصریث مشریف سکے الفاظیمی کف رقب کفار ہ السيمين اس قسم ي نزركونور كراس كاكفاره ا دا كرو ومكرم عصيت كي نزركولوران كوم نذر کاکفارہ تھی وہی سیے جو قسم کا کفارہ سیے بعنی دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کیرسے بهنانا والب غلام أزادكرنا ، يا تين روزسي ركفنا و في المد ندرجائز سب تواسط ليرا مرنا جاسبتے۔ جیسے میں جائیاں مجھائے۔ طالبعلموں کو ڈھانا کھلائے۔ ان کی كتب كابندولست كرفسه وعيره وعيره

سبرطال النترتعالى نے فرایا ، كرتم جو بھی نذر انوف ات الله بعلمت لئ توالطرتنالي اس كونوب مانتاسيد كمتم انے كس نيت كے ساتھ منت الى ندر جائزسه یا نا جائز تم توکول کو دصوکا مید سکتے ہو کر فلال کام فلال شیست كياسب مكراك تعالى تونهاك ولول كرازول سي واقعت اله وونهارى

ظامراور الوست بره سب باتول كوعانة سب -

ظ المهداري والم مردكارم وننظر وماللظلم أن من الضارظ المول كاكوني مرد كارتبين بوكا مشركب سے میلاظمہ ہے۔ لہذانو کوئی شرک کاارتکاب کرناسہے۔ کفرکرناسہے۔ عنبرالعثر کی منت مانتا کیمی مستحقین کونظراندازگر تا سبے کسی قسم کی زیادتی کرتا سبے ہی تلفی

كامتركت بوتاسيت يغرصنيكم توجي كوني بطسك سسد بطا بالمجوس في سير محيوناظلم کریگا، وہ مرد کے قابل نہیں ہے۔ اس کا کوئی مرد گار نہیں ہوگا۔ جو تحض نماز نہیں

ببيضا جنابت كى عالمت مين عنى نبيل كمه تا روزه منين ركهما كوياسين السين ميظلم

كررة اب استطاعت كے إوجرد سے ناكرنا، فرائض كو ترك كرنا، كسى كوننگ

كرنايرسب ظلم مي شارم و تسبع يصنور عليال المام كالدينا وسبع الظلم طلمات ديم الفي المسة في مست كروز إس دنيا من كيا بواظلم انه عرول كي صورت

میں ساست آسے گا اس سیے فرایا اسدن طلم کرسنے والوں کا کوئی یار و مرد گارنیس موگا ظالم المنظم كو وسيم بيضي موسئے ہوں كے مگران كى خلاصى كے سيا كوئى در منيس بينجيكي دلهذا النان كو جاسي كرنه عبادت مين ظلم كالديكاب كرسي انهمعاملات من اور من حقوق میں غرص کسی جیز میں طلم نہیں کمذا جا ہے۔

البق من ۲۷۲ تا ۲۷۲ تا ۲۷۲

وَلَكُ السَّسِلُ ٣ وَرَسِ بِيَعِيدِ نُوزِدِهِ (١١٩)

النب دوالصدقت فنعماهي وإن تخفؤها وتؤثوها الفقتراء فهوخ برلكم وليكفر عنكم عنوس سياتكم والله بساتعملون خبير الاكيس عكيك هدام ولكن الله يهدي من يشاء وماتنفق وامن خدير فلانفسكم وماتنفقون الاابتناء وجهاللط وماتنفقولون خبر يُوفَ الدَّكُمُ وَانتُمْ لاَ يَظْلَمُونَ ﴿ تن جمعه عن الرتم صدقات كوظام كردر توبياجي بات سهد اور اكران كوجها و اور (لچرشيدطورب) فعراكوشے دو، توب تهاہے بيے برت بهترسے -اور العرتعاسك تم سے برائیاں دور کرسے گا ، اور المعرت الى حرکجيد تم كرستے ہو، اس كى خبر ركھا ہے (ال آب سے ذسے نبیں سے ان لوگوں کو راہ راست پرلانا۔ مگر النزراہ راست پرلانا۔

اب کے ذھے نیں ہے ان لوگوں کو راہ راست پر لان ممگر النٹر راہ راست پر لاتہ ہے حس کو جا ہے۔ اور جر کچھے لینے ال سے خرج کیستے ہو، وہ تما سے نفسوں کے سیاسے ۔ اور تم کچھ لینے ال سے خرج کرستے ممگر النٹر کی رصا کے بیاے ۔ اور ہو کچھ بھی تم ال سے خرج کرد ستے ممگر النٹر کی رصا کے بیاے ۔ اور ہو کچھ بھی تم ال سے خرج کرد سے ۔ تم کو اس کا پر را پر لا برلہ دیا جا سے گا اور تم برظام نہیں کیا جا بگا (اس سے جو کے کر ہو چکا ہے ۔ کہ النٹر تعالی سنے ان آیا ت میں صد قات فرے ہے ۔ کہ النٹر تعالی سے جا رکا ذکر گذشتہ آیا ت میں انہا کے بیں جن میں سے جا رکا ذکر گذشتہ آیا ت میں انہا کا محتملی سانت اصول بیا ن سے بیں جن میں سے جا رکا ذکر گذشتہ آیا ت میں انہا

ر لطرأيات مركبار

ہے۔ اُن کے درس میں بانجویں بات کابیان ہے۔ کہ صدقات وخیرات ظاہری طور برجھی اواکیا جاسکتا ہے۔ اور باطنی لیرٹ بدہ طور برجھی اواکیا جاسکتا ہے۔ اور باطنی لیرٹ بدہ طور برجھی اواکیا جاسکتا ہے۔ اور باطنی لیرٹ بدہ طور برجھی ۔ ان ہم خفیہ طور برجھی کہ صدقہ وخیرات نخیر مسلم کو بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد جھی گا اس کے بعد جھی گا دکھ اندہ ورس میں ایسے گا ۔ ویا جا سکتا ہے۔ مہاتویں بات کا ذکھ اندہ ورس میں ایسے گا ۔

كوظام كروتوريراجي بات سيد كراس من اقتدار كالبيلون كاسيد كراس كوويجوكر دوسرا مجى انفاق فى سبيل الترك سبيك تيار بوعائد اور اكر زكواة اوانبيل كرتا توكرسن لك عائے واس کے علاوہ الیا تخص لوگول کی طعن وسینے سے بھی جے جانیگا۔ جب وہ <u>لوگوں کے سامنے صدقہ خیرات کر بگا، تریخو</u>س کہلوائے سے بیچ جاسنے گا۔ ویان تخفوها وتوتوها الفقس لاع ادراكرتم السيجياؤادرفع اكوشك دور فهی خسایل کے توریر تمهائے سالے برسبے کراس سے نہ توریا کاری لازم ر من گی اور در سیلینے والے کی عزیت نفس مجروح ہوگی ۔ کھرصد قروفیرات کی محمدت مي الطرتعالى نے بيان فرائی۔ وَيَ كُفِّرُ عَالَى كُمُومِنْ سَيَبًا لِسَاكُمُو اس وسيسترال فرت اللهاري تجيربائيان تمست دوركمد ديكارتها كسا يعفن كناهما كرديگاركبونكرماك يحناه صدقهست معاونهي بوسنے صربیث منزلیت بس اتسے رانًا الصَّدَ وَقَدُ لَنْظُوهِي عَضَبَ النَّبِ صدقه و فيرات الرُّنَّالَى كے عضه كو تصنداكه سنے ہيں ،جب كوئى انسان كمنا و كامر تكب ہوتا سہے . تواللر تن سك اس بينا راص موجاناسيد واحسان حبلان والد كمصنعلق تاسيد كم الشرتعاك كي عضيب كي بير حالهن مهوني سب . كمر قيامت كي دِن الشركية كير الطلب كونطسسر شفقت سيهنين ميهي كا-اورعذاب اليمهي وليك كامكرصدقه وفياسف الترتعالى كيريخنط وتحضرب كولحصنط كحرست لبرمس نراحمرمين نبي علبالسلام كابه فران مي وجودسه - إنّ الصّد في الله خل المسوم ين يهم المقيمة قیامرت سے ون صدقہ مومن کے حق میں مبنزلہ سابہ سکے ہوگا۔ حب ممبرال محتر ، من انتها درسی کی تیش ہوگی اس وقت صدقر اپنے مینے والے محصر مرسایر کرمگا۔ صدقه وخیاست کی اس قدرفضیلست سبے اور اس کی اس قدر برکات میں ۔ واللہ بهمانعم المون خريق الشرتعالى كوتها سيمام اعمال كى فبرسه ووزب مانناسب كمتم ومجهدكرس موراس كي ينجه كايندن كارفراس معربيي نبست ہوگی۔ اسی سے مطابق السّرتعالیٰ برلرعطا کرسے گا۔ ہبرمال صدقہ سے متعلق

بيريانجوس بات تعبى أكني-

عيركم

يے صدفت

ببال بيوال ببابه وتاسي كركيا صدق خيرات غيرملم كو ديا جاسكة سب ياننيس ميراسس صنمن میں صفی بات سید اس کے متعلق عرض سید کراسلام کے ابترائی ووریس محنورعلبالسلام سنعصرف ممكانول كوصد قرخيات شينه كاحكم ديانفا وريث شركين من مختلف الفاظرات بين مثلاً السي سفوايا تصدد فواعكا اهرل دينكو يعنى صرف امل دين وسكمانون) برصدقه كياكروراب كايهي ارشادسب لأده دقي الأعكى اهسل الزسك لأم يعنى الل اسلام كساو دوسرول دغير ملول) برصدقه مذكيا كروراس سيداب كصحابه كرام عيرسلول كوصد فرشيف سي كريز كرستي تحق مجرحبب كسي من كفار محرسي صلح كامعام وهي وتوسيح اور مرسين والداكيب ووسطرك فإل أسنه حاسن كالداس دوران مي حضرت اسماع في والده ورصر البريجه صديق فاكى بيوى مجوكه المجنى بكسمشركه ففي مرسينة آئى - توبه صنوت اسماره سنے معنور عليالسلام سي عرض كيا معنور!ميرى مال أنى سب، وهي منتيك إني اور وهستركه سب و توكيا البيي طالهت مي مي اس سي صلى رحى كرول . وه محاج مجی سے کیا میں اس کو مجھ صدقہ وخیرات مسلمی ہول۔ آب نے فرمایا، یا ل اجازت سيد وتوكويا الشرك رسول في فيمملول كوهد فرخيات شين كاجازت مسے دی ۔ لہذا تا بہت مؤا۔ کہ صدقہ کا ال عنیم سلول کو دیا جا سکتا سے۔ السّرتعا سے اس بریمی اجرعطا کرسے گا۔ یا وسے کر حضرت الوبکر صدرق الی بیوی مرومان الو مشروع بى سى اسلام ك أى تقين مركزات كى دوسرى بوى تعنى اسمارة كى والده غبرسن عبرلعزى اسلام مهين لافي تقين ـ

بعنی زکواہ مسلمانوں سکے اغنیار سسے وصول کی جائیگی اور انہیں سکے فقرایں تقنیم کی سکنے كى رحي سيصاف ظاہرسے كر فراة وعشر كمي فيرسلم كونتين ديا جامحا كے بير ناجائذا ورحرام سبيعه كم ل نفل صدقه، صدقه فطركفاره كا صدقه ببیستے نذر، قسم یا ظهار كاكفار سبح، وه محى غير ملم كو دياجا مكاسب يشطيه وه محاج مود

بهال براس بات کی وصاحبت صروری سبے کے صدقہ وغیرہ زمی غیرمسلم کو تودياجا سكةسهد منكر حربي كا فرمشرك وعيره كودنيا جائز نهيس بعني سيساغيم سلم بوالم اسلام کے سابھ بربسر بہارہوں ، وہ اگر محتاج بھی ہوں تو وہ صدقہ کے بن دار تنبين بن الشرتعالي نيرة ممتحنه من اس كي تفصيل بيان فرما في بيت " لا ينهك كوالله عن السرين كرم بهتارتكوسكم في الدّين وكسم يَجْرَبُ حِنَ الْمُعَالِدُ الْمُعْرَانُ تَكِبُّ وَهُ مُ الْمُعَى وَلُولُ مُسَكُّمُ اللَّهُ عَلَيْ وَلُولُ مُسَك لطانی تہیں کر سے اور تمہیں تہا سے گھے ول سے تہیں نکا لئے ان کے ساتھ نکی اور احبان كرسنے مسے السرتعالی تمہیں منع نہیں كرستے ۔ البتہ السّرتغالی لیے لوگول کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فراتے ہیں بج تم سے لوائی کویں اور تمہیں گھرول سے نکال دیں ۔ اور جوکوئی کیلیے لوگوں سے راہ ورسم میصائیگا ۔ توان کاشمار ظالمول میں موگا جهال مک کفار کوراه راست برلانے کا تعلق سبے۔ توبیصرف اورصوف کے ہاہت ہندہ ايزدى بيخصرسه الترتعالى كاواضح ارشادسهد الصيغم علياكسلام ليس عليك ھے۔ بھے حرکی الکے اور اس کے دیا آب سے ذہبیں ہے۔ والکی اللہ بھدی من يشاء عبر سي الله تعالى عاسب بابيت ديرسه ريدار الله على أسك

اختیار میں ہے۔ محضور علیالسلام کے جیا الوطانب نے آپ کی مٹھی خدمت کی۔ ہر

مشكل وقست مي أب كے شانہ بنانہ كھطرست بوستے محرصنور كى انتها كى خواہش

کے باوج والوطالب کوائیان نصیب نہ ہوا۔ اور وہ کفری عالمت میں ایھنورعالیاللم

كواس بات كابدًا افنوس تفا منگراس معامله بس ایب بھی مجبور تھے۔ كه براست توصوت

الشرتعالى كے كم خفر ميں سبے - البرطالب كے فرز نر مصرت على كم كم منى ميں ايان

سے شرف ہوجاتے ہیں یعفور علیال الام کے واد ، جلیل لقرصاب اور خلف کے رائزی اللہ کھے دی مکت میں سے ہیں میکو باپ کو کلم نصیب نہیں ہوا کیونکہ والے کو اللّٰہ کھے دی مکت گئے گئے آؤ دوسے متن مربی ہیں آ ہے "افکا نشت میکو کی اللّٰہ کھے دی کھو نوا می میکونوا می میٹی کے دی کو نوا میں میکونوا میں میں کہ میں میں کہ میں ایک میں اور کی میں اور کی میں ایک میں اور کی میں اور کی میں ایک کی میں ایک میں اور کی میں ایک میں اور کی میں ایک میں اور کی میں اور کی میں ایک میں ایک میں اور کی میں اور کی میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اور کی میں ایک م

الإلالإلها

فراي وهكات في فقوامِن حديدٍ فكل نفس كم اورتم م مجهم الله کی راہ میں خرچ کرستے ہو، بہ تمہا سے لینے ہی فائرسے سکے سیے ساتھ التعرافی كوتمهاسي مالول كى ضرورت مهيل سبعه وه تمهيل احريحطا كحريكا الترتعا سلطة تهاسك دیول میں سبی نوع انبان کے سامے میروی بیا کرنا جا ہتا ہے۔ اور تمہیل اور قواب مع نوازنا عامها سبك وم المستفقول الآابتغاء وجلواللو اورتم ني خرج كرستية محمحض رضا الني كي الداس من كوني ويحمقصد نندسهد الحد كوتى دورام تقصد بوگا متلاكوتى انبامفاد والبته بورماكارى إنى عاست ياكسى كواندادنا مقصود موتوالسي صورت مي صدقه صائع موجائے كا - لهذامحص التركي رضا كے ليے صدقه وخيرات كدنا جاسبية اس كي مخلوق كے ساتھ اسان كرنا جاسية معاجوں كى حاجبت برارى كمرنى جابيئے . يرسب رصا اللي كے ذرائع ہيں ۔ وَمَا اسْتَفْقِطُ وَالْمِنْ حَسَيْرِ اورتم مِحِمَى خريج كروسكُ ، نبى كروسك ، كسى كے ساتھ بھلائی كرو گے. كي في الكيث كو اس كا يورا بول بولد ويا جائے گا۔ اليهى بامن تهين سب كرممهما ن محتاج كوشينے سب پورا اجرسطے اور كا فركوستينے ست محمسطے۔ ملکہ تورا برائہ دیا جائے گا۔ اس باست ہی کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا جا ہیئے خالص نبیت کے ساتھ سج بھی خرج کیا جائیگا، السرتعا کے اس کے عوض میں برط جر مطاکر دیں گئے ۔ البتہ فضیلت اس بات ہیں سے کہ محانبول ہیں سے ہتری تاج

کودیا جائے۔ مثلاً ایک تمازی سے اور دوسراسیے تماز سے۔ تونمازی کووٹیا زیا وہ اجر وتواب كاموجب سبے منگرجها مجبوری كامعامله بود ویاں كم تداومی كونھی دبیت چاہتے۔ اگرکوئی سیے تمازی تھے کا مرم سے۔ توسیسے کے دنیا ٹیاہیئے۔ العرتعاسے برني كا پورا پور بركه مسه كا- و كنت و لا نظله مون اور كسي خص به فره مجسر زیاد تی منیس کی جائے گی ۔ النگر تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا ۔ کسی کی نیکی کوصالع یں كهرتا سيرتواس كميع تانون كميے خلاف سيد كركسي اوني سيداوني نبلي كوكھي كانداز المحدنقيع ب

البقسة ٢٧٣

مرس کھی دلیت (۱۲۰) درس کھی دلیت (۱۲۰)

الْفُقَ آءِ الَّذِينَ اُحُصِرُ وَافِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْنَظِيْعُونَ صَوْلًا فَوْلَ صَبِيلِ اللهِ لَا يَسْنَظِيْعُونَ صَوْلًا فَيْ الْمُلْعُونَ النَّاسَ الْمُلَاقُونَ النَّاسَ الْمُلَاقُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

ر دلط<sup>ا</sup>یات

عير كم كونهي شيد جاسكت -

ا ایج سکے درس میں ساتویں اور آخری بات بیہ ہے۔ کہ صدقات و نیارت سے سے زیادہ می کون لوگ ہیں سینا کیرارشا دہوتا ہے کہ صدقات لِلفق کیا عظیروں سے سیلے بي ولفظ فقيراصل مين فقارسيطشتن سبد واورفقار السيم معذور تحض كوسكيت بين حبي كمركامهره توالم بوابوء اوروه بطنة بجرني سيدعاجزيو اسي تسيست سيدعام معلل می فقیرسے او وہ تخص ہے ہواین جائز صروریات زندگی اور اکسے کے سیاح دوسرول کا محتاج ہو۔ ایسے محت جول کا ذکر سور ہ حشراور دیگر کئی صور توں میں آتا ہے سورہ توب میں ذكواة كے انظم صارف بیان کیے گئے ہیں جن میں فقرار اور ماکین سرہے پہلے آئے ہیں۔ فقہائے کہم نے فقیراور کین کی مختلف تعریب کی ہیں بعض کہتے ہیں کہ فقیرزیاوہ منتحق بداور معضمكين كوسيك نمبريم لاستين تاهم ان كى عام تعرف كيم مطابق فوه سے حس کے باس بامل مجھے نہ ہواور مکین وہ سبے جس کے باس کھے ہو مگروہ اسکی عائز صنروريات كے بيے بكافی ہو۔ اس آبیت كريميرس النزتعالی نے صرف فقیر كالفظ استعال كياسب اس سي على علوم بوتاسب كرصدقات وخيارت كي مست زياده منتحق ففتراربس بن کے پاس صرور پایت زندگی کے لیے کچھے کھی نہیں۔ لہذا اللہ تعالیے نے ان بہتریج کرسنے کا حکم دیا ہے۔

ائیت زیر درس فقرار میں سے الی خاص فقرار بیٹر کی کھرسنے کی ترغیب دی گئ محص ہے۔ جوروک نیے گئے ہول ۔ بینی محصور ہوکر رہ سکتے ہیں۔ لِلْف فَسَراَ اللّٰہ صدفات الی فقرار سے یہ بی اللّٰہ سے داستے میں روک فیے گئے ہیں۔ جواللّٰہ سے داستے میں روک فیے گئے ہیں۔ کی دستے طبیع فی آخر آئی فقرار سے یہ بی اللّٰہ سے داستے میں روک فیے رائی میں مقام بر پابند ہوکر رہ سگئے ہیں۔ احصار کا معنی ہے روک دینا ، جیبا کہ جھے احکام میں اللّٰہ تعالی الله نیان فرایا کہ جو لوگ جج یا بھرہ سے اللہ دوک دینا ، جیبا کہ جھے احکام میں اللّٰہ تعالی الله نیان فرایا کہ جو لوگ جج یا بھرہ سے اللہ دوک دیا ہے کہ دوک دیا ہے کہ دوک کے احکام میں میں دوک میں میکو دیمن سند دوک دیا ہے کہ دوک فی بھار ہوگیا، کوئی صور بخص کو جا ہے۔ کہ دوہ قربانی کا جا نور دوسے می حادثہ بیت کہ دوہ قربانی کا جا نور دوسے می دوک میں ہے۔ کہ دوہ قربانی کا جا نور دوسے می دولی ہے۔

مشخص کے ماتھے جھے جسے حرم شراعیت ہیں جاکر ذبح کردیا جاستے۔ ام ابوحلیظ کے فتولى كمصمطابق السي صوري محرم المرام كهول ديكاء اور عيرامنده موقع برج ياعمره بيري صورت بواسی قضا دیگار بیال بریمی السرتهالی نے فرمایا سبے کرصد قروفیرات ال الوكوں كا حق سبے بحواللز كے دائستے میں روك شبے كيے ہیں۔ اور سفرى طاقت نبير كھتے مفسرين كركم فراسته بم كراك كريست بن دوك شير جائے واكول میں دوقسم سے لوگ شار ہوستے ہیں ۔ فی سبیل الشرسسے عمولی جا دمراد کیا جا تا ہے۔ لہذا مطلب يدموكا كرجولوك اس قدرنا دارئي كرجها ومرجعن اس بيانين عاسكتے كرانهيں عنروريات زندگى كىسىلىكى خىنىت مزدورى كەتا بوتىسە ـ اگرجا دىر جلے جايش توشيھے ان کے بچول کی کفاکست ممکن نہیں اور اگر کاروبار میں سکھے کہتے ہیں توجہا دیم بنیں جاسکتے اس طرح وه جها دیم طاستے سسے روک شیے طبستے ہیں۔ اکٹرتھاسٹے سنے فرہایا کہسالیے لوگ معد قرونیارٹ کے زیادہ متنی ہیں اگران کی اعانت کردی جائے، توجہا دیے فريضه برجاستے وقت وہ گھر کی گفالت سے بھی سے فکر ہوجا بن سکے۔ ان برخر ہے کرنا كوياجها دسك رسيتي من ماك ركاوسكودوركرناسيك .

ویا به وصف رسی کی دوسری قسم می وه لوگ آت بین بهجودین تعلیم عاصل کرتے بیں و مسول تعلیم کے بیے وہ مدرسرمیں پابند بوکر رہ گئے ہیں و لمذاد بھرکام کا ج کرنے سے عاجز ہیں واکدو قصول تعلیم کے رابھ سے عاجز ہیں واکدو قصول تعلیم کے رابھ ساتھ دیگر کا روبار بھی کرنا چاہیں۔ ترظاہر ہے کسی ایک کام کی طرف بھی پوری ترجز ہنیں مسے سکے ، گزراد قات کے لیے محنت ، مزدوری ، طازمت ، کاروبار ، کھیتی بالمی وغیرہ ہر کام کے لیے پوری ترج اور محنت کی صرورت ہے ، اسی طرح دینی تعلیم کے لیے بھی پولا وقت درکا ہے جب کم پولو وقت نہیں ہے گا ، نقرآن پاک یاد کوسکتا ہے ۔ نہ قرآن ، حدیث اور خشری تعلیم کے ایم کی کام نقصان فقری تعلیم کے کا کام نقصان کا باعث بن جاتا ہے ۔ نہ وقتی سے دونوں کام اوصو سے رہ واپنی گے ، اور طالب علم کسی کام میں بھی کا طالب نیس ہوسکے گا ۔ بلی بعض او قات اس طرح کا کام نقصان کا باعث بن جاتا ہے ۔ نئی محمد خطو مبان اور نیم کل تخطرہ ایکان " ایک شہور مقول ہے کا کا وقت بن جاتا ہے ۔ نئی محمد خطو مبان اور نیم کل تخطرہ ایکان " ایک شہور مقول ہے ۔

نا فق التعليم المرابي عيلا كرنقصان كا باعت بي يوكا. لهذا جيمض دين تعليم عال كرناجة اسے دیجیصروریات سے بے نیاز بنانے کے لیے ان بہتری کرنا ہوگا ہولانا استرف علی تفانوی فرات میں کر اس دور میں صدقہ وخیات کے سیسے زیادہ متحق ہی لوگ ہیں۔ أب فرا سے ہیں۔ کر بعض لوگ اعتراض کرستے ہیں۔ کہ دین عال کرسنے والے لوگ سنجے ہوستے ہیں۔ یہ کوئی دوسرا کام کاج نہیں کرسکتے۔ اس کا جواسب خود النٹر تعاسلے نے رياسي كربير لوك المخصى والفي سبنيل اللوالترك داست من روك في سك مں انہیں مرسول میں دینی تعلیم سکے سیلے یا بندکر دیا گیاست ۔ دیگر کاروبار کرسنے سے ان کی تعلیم اوصوری رو جانگی لهذایه لوگ تمهاسے صدقات و خیرات کے زیادہ تحق ہیں فرايستى فرايسين فراك ايدينان توريب بخسبه محسبه الجاهد أغرنيا من التعقين المراك المستحقين كومالد سمجهة بين محض اس وسيم كروه وال فغرا كي سجان تهيي كرست مالافكر وه اعانت كم يتحق بن ماليت توكول كي مثال اصحاب صفركي مي صنورعليالسلام كي مسيرس قريب اكب جونده تفاء اوير مجور سمي يتول كي هيت بھتی ۔ اس متعام ہے۔ ایسے لوگ جمع رہتنے تھے۔ حبنوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف كررهي كفني ربعض اوقات جارجار سوادمي الحصط بهوجاست تنقيه سخط ستصنور علىالسلام سيتعلىم على كرست تنصر اورجهادي جاست كى عنرورت برقى تواده چل مینے اکوئی کا روبار ترکہ سے تھے مرکم متی ہونے کے باوجود موال بنیں کستے تھے معنوت فبيعظ في فعنوعليك المام كافريت من عض كما رمعنوت إلى بهست مقروص بوگيا بول بميري مروفرائيل فيني أوكوة وصدقاست بي سير كيجه ولادي آئے۔نے فرایا کراس وقت توہا کے اس مجھ نہیں ۔البتہ تم کرک جائے، حیب كوتى جنرميسرائيكي، توتمهائه معلى على ميخوركرين كے محصرات نے فرانا با فبعصه ران العسى علة لا تحسل يعني الص قبيصر إسوال كمذنا طلال نبيس سواست تين فسم کے ادمیوں کے اول وہ سخص جیلیے فقریس مبتلا ہوجائے کرمٹی میں طاہر کا جائے اللہ اسکے اول وہ سخص جیلے اللہ فقریس مبتلا ہوجائے کے کہ مٹی میں کا جائے یا بھی اس کے پاس کوئی جینے باقی نہ سہے۔ دوسر وہ محص حس مرکز کوئی اول مٹی جائے یا

قرصنه دیا سے اور تبیار و متحص ص کی قرم کے تین عقل مندادمی کوای دین کروا تعی بیشخص ہم نا دارسہے۔ فاقرکشی کرر طبہے۔ اور اس کے پاس تھیں نین فرایان نتین تخصول کے علاوه حوكونى سوال كمة ناسب، وه حرام كها ناسبت واس كے بيان وال كرنا جائز بنيس -حسنور عليالسلام سنع بيه يحبى ارشا وفرايا كرمس فخص سكے ياس مال موجر و برو اس كے باوجود وه موال كرسي ، تواليه المخص في مرت سكي دان الشرتعالي كي باركاه مي اس عالت مي بیشس ہوگا۔ کرائی کے جہرے پر گورشت ہی تہیں ہوگا۔ ام الوطنيفة فرمت بي كرستخص كے باس خداك ، لباس اور سينے كے ليے مكان كے علاوہ دورورتم كى مقارم مال دور درو و صاحب نصاب بن جاتاہے ـ كي يخص كے بيال كونا طل لندل سے والى ماكث فراستے ميں يس كي ياكس جاليس در تم مول، وه تحي موال نهيس كريكة - الم مفيان توري يجاس در تم مسكم مقدار باستے ہیں جنی کرا کیب اور صدیث ہی صفور علیالسلام کا بیرفروان بھی ہے۔ کم حراث خص کے یاس دو وقت کا کھاناموج دہو، اس کے سلے عمی سوال کرتا جائز نہیں سیسے کعجن اماری ما بیشه ور موستے ہی ، حبین مجھ اور ارکی صرورت موتی ہے۔ بلیے لوگول کے باس اگر چالىس، ئىجاس ما دوسو درىم سى كىم مال بوتوان كى كىلىسوال كىنى كىنائش سىھە ـ

ورنسوال محرنا الرمرية اصحاب صفري سين ان كي معلق ترندى مغرليب معن راور معن الرمرية اصحاب صفري سين ان كي معلق ترندى مغرلوب كى روايت مين آئه به يركه معن راور معن من الماسع بي روايان عائشة الكرم ولي المسلم كي منبراور معن كالركز ولي المعن من الماسع من الماسع المعن كا دروره ولي كيا به حالائم هما به إلى المحت المحت المحت المحت من المحت من المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحتى وسعت موال واز منين كيا وبان ما المحت المحتى وسعت من المن المحتى وسعت من المحت المحتى وسعت المحتى وسعت المحتى وسعت المحتى المحتى والمحت المحتى وسعت المحتى والمحت المحتى وسعت المحتى وسعت المحتى وسعت المحتى وسعت المحتى المحتى وسعت المحتى وسعت المحتى والمحتى المحتى والمحت المحتى والمحت المحتى والمحت المحتى والمحت المحتى والمحت المحتى المحتى المحتى والمحت المحتى ا

> بیرونیا رسنج وراحت کا علط اندازه کرتی ہے فدا ہی خویب واقعت سے کئی بیری گزرتی

اج کے ملحارتہ دور میں جی عزت نفس کی پاسداری کی جاتی ہے۔ آج تواشراکی بھی کتے ہیں الحف بن الحصی المصراحی کی باردی کی جاتی ہے۔ آج تواشراکی بھی کتے ہیں الحف بن بالدے راحت العرب المرادی کو باعزت رونی ملی چاہیے۔ آگر ہے سوال کر سکے ذلیل نہ ہمونا بیٹر سے ماسی ہیں المطرب تعالی نے فرایا کہ جرادگ سوال کرنے سے پاک دامن ہیں ۔ وہ صدقات وخیرات سے زیادہ ستی ہیں ۔

پال و س بی و معدوات و میرات سے درائی تعنی فی میری این ان کی معنی بین ۔

المستی فترار کی دوسری بیجان بید فرائی تعنی فی میری درستی درائی و سے در معبول کی دست درائی واسکے ، اگ الله میرول بید زردی حجائی ہوگی مزید برای آئی دیشت گون المستاس الحیاف فا وہ لوگوں سے بیسل کے چیرول بید زردی حجائی ہوگی مزید برای آئی دیشت گوری وال کرنا ہی پڑے تر بدوةار طریعے سے کرستے ہیں ۔ پیسٹے ور بحب کا دیوں کی طرح تیجے نہیں پڑجائے کے مضرور سے کرہی کو جی بیٹ کے مشرور سے کرہی ہور گاری کو استے ہیں کہ اکا فاسے یہ مراونہیں ہے کہ وہ جا جو بیک ہو جائے گا۔ کرنا وار بی برکر وہ تو اپنی کرستے کہ وہ جا کہ کو کا اس سے کہ دوہ جا سے کہ دو کہ دو کہ دو کہ دو کہ دو کہ دو کہ دور کے کہ دوہ جا سے کہ دو کہ دور کے کہ

بھیک ما سکے نظرات ہیں۔ اہم شاہ ولی النہ و فرات ہیں۔ کرجب طرح ہوری، ڈاکر، قادائی وغیرہ اکساب صارہ میں، اسی طرح گذگری بھی اسی فہرست ہیں شامل ہے۔ بہی فاجائز اور حرارہ اقدام میں آپ کو کہیں کھیکاری نظرنیں اسے گا۔ اُن کی حومتیں بیائی، بیودی اور دم رہا قدام میں آپ کو کہیں کھیکاری نظرنیں آسے گا۔ اُن کی حومتیں بینے نا دارول کی کفالت کرتی میں ببطانیہ میں توب روزگا وہ کو مام مہیا بنیں کیا جا سکتا، اُسے کو باقاعدہ گذارہ الاولن ملتا ہے۔ جب کہ کسی شخص کو کام مہیا بنیں کیا جا سکتا، اُسے گذراوقات کے بیان میں مقامل ہو ابتا ہے۔ اسٹا والی پرگذا کوری کا سوال ہی بیاز نہیں ہوتا۔ سوال سے نیکے کا اصول تو اسلام نے بیٹ کی تفامکی اِسے اغیار سے اپنا لیا اور نو وسلال سے محروم ہو گئے۔ ہم اسے حکمان اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور غزت نفس کے فلا حذ ہے۔ اس کا سترباب مونا جا ہے۔ اس کا سترباب مونا جا ہے۔ اس کا سترباب

فرا وما المنفقوامِن حير الصابان والواتم و محطى إنهال السس تحرج كرو فإن الله به عليدة السرائلة الترتع الترتع لله الترتع لله الترتع الترتع الترتع الترتيك بيان بوديكاسب كرصدقات سيفطق الكامهن الكرسنية الموى بات بيمجهاتي كرتهاك عدقات كيست زياده هذاركون بي العنى وه لوگ جودين كاكام خاموشی کے ساتھ انجام فیے کہتے ہیں میکرسوال نہیں کرستے رسلف صالحین میں الميت بزركول كى بهيت سى منالين وجروي . الم احدين عنيل ، ان سكه امنا وعبارزاق « الم ابن بهام الم الولوسف "، الم شافعي "، الم مجاري وعير بم السير بزرگ من كرعلم دين كى خاطرسلىك الميديل مفرسكيد ركوى مرى تكيفين بردانش كين مكرسوال نين كي الم ابن جربر المحصن المان جربر المحصن المحاسب كم معلى المحاسب المحاسبة المحاس تووالده نے دوسو کلے تیار کرسے ساتھ شدے دیا ۔فراستے ہیں کہ کوستے دوسو و ن ال كيول ميكزاره كيا، بهر دوزايك كليد كهاكرياني بي لتا ادر التركاشكر يحب الأام كركس سوال نهیں کیا ریبروہی عنسر قران میں حبنول نے قرآن یاک کی سے بڑی قنسیر تھی ہے۔ آب عاليس سال كم بغداد مي فقيم سب ، مر روز عاليس ورق سخصت شخص أسب كي وفاست.

د من کی خدست

کے۔ یہ اُن لوگوں کے کام کی برکات ہیں کردین کا قافلہ بن رہا ہے سولیز بڑساہی استعال کی۔ یہ اُن لوگوں کے کام کی برکات ہیں کردین کا قافلہ بن رہا ہے۔ ورنراگراس ذملنے کے عیم کارلیوں والی بات ہوتی ، تو بھر دین کا النٹر ہی جا فظ تھا۔ اسی سیلے فوایا۔ کہتم سر کہتے ہی بر ، الدیٹر تھا لی اچھی طرح جانت ہے ۔ کہس نیب سے خرج کولئے مرکبے میں خرج کر سرب سے خرج کو اللہ تھا لی سنے خرج کی بہترین مرجی بیاں فرا دی۔ مرکبور کر بہترین مرجی بیان فرا دی۔

البُقب م البُقب ٢ تا ٢٧٢ قِلْكُ الرئيس لُى الْمَالِي الْمُلِي الْمُلِي الْمُلِي الْمِيلِي الْمُؤْلِي اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ

الذين ينفقون امواله مرباليس والتكاريس والتكاريس والتكاريس فاله واجره وعندر بلوخ ولاخوف عليه وَلا هُ مُ مَكِ زَنُونَ ﴿ اللَّهِ يَنَ يَا حُلُونَ الرِّبُولِلاَ يَقُومُونَ الرِّبُولِلاَ يَقُومُونَ الدكما يقوم الذي كتنبطه الشيطن من المسرط ذلك بانه مقالوً النبع مِن لا البيع مِن ل الربوام وَاحَلُ الله المُنكَ وحرا الرباوا فمن جاءه موعظة من وسه فانتهى فكة ماسكف طوام ره إلى الله ومن عاد فأوليك أصلب السَّارِ هُ مُ مُونِهَا خُلِدُونَ هِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّبُواوَيْرِلِي الصّدَقْتِ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارِ النَّهِ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارِ النَّهِ ﴿ النَّا الدين المنوا وعملوالصلحت وأقاموا الصللوة والتؤالزكوة لهم وأخره عرعت دربهم ولأخوف عَلَيْهِ مُ وَلاً هُ مُ يَحُزَنُونَ ﴿ عَلَيْهِ مُ وَلَا هُ مُ يَحُزَنُونَ ﴿ عَلَيْهِ مُ وَلَا هُ مَ شرهجه به وه توگ جو لینے الوں کوخرچ کرستے ہیں داست سمے وقست اور ون سکے وقت، ہوئیرہ

رهی به وه لوگ مجر پنے الوں کوخرج کرتے ہیں دات سے وقت ادر دن سکے وقت البریق طور بر اور ظام بری طور بر ان سکے رہ ان سے رہ ان برخوت ہوگا اور مذائی برخوت ہوگا اور مذائی برخوت ہوں کے اور مذائی برخوت ہوں گے ۔ اور مذائی برخوت ہوں گے ۔ اور مذوق گیری ہوں گے ۔ اور مذوق گیری ہوں گے ۔ اور مذوق کی طرح جس سکے حواس شیطان مخل کر دیتا ہے چیلنے کی وجہ سے ۔ بر اس سالے کہ بیٹک سوداگری بھی سود کی مثل ہے ۔ حالان کھ الٹر تا اللہ اللہ تا تا ہے کہ بیٹک سوداگری بھی سود کی مثل ہے ۔ حالان کھ الٹر تا اللہ تا تا ہے ۔ اور سود کو حرام قرار دیا ہے ۔ ابر تا ہے بیان تصبحت میں دو کا کہ کے با س تصبحت کے اس کے باس تصبحت کے باس ت

الگی اسکے رب کی طرفت اپس وہ کرک گیا ہیں ہو کچھ ہو جبا وہ اسکے لیے ہے اوراُسکامعاملہ الشّٰہ کی طرف ہے اور حس نے ملیط کوکیا ، ہیں ہی لوگ وفرخ والے بین اس بی ہمیشہ رہ بی اللّٰہ تھ کی طرف ہے اور صدقات کو طبعا آسہے ۔ اور اللّٰہ تعالیٰ اشکر گزار اور گندگار کولپ نہ مندیس کرتا (۲۰) بیشک وہ لوگ جوالیان لائے اور جبنوں نے اچھے کام کیے اور نما ز فائم کی اور زکوۃ اوا کی ۔ ائن کے سیے الن کے دب کے پاس اجر ہے ۔ ائن میر نہون میں مورا کے این کے دب کے پاس اجر ہے ۔ ائن میر نہون میں مورا کے جائے ہیں اجر ہے ۔ ائن میر نہون میں ہوں گے جائے ۔

كذمت ندكئي دروس مي صدقه كابيان آياسه اور گذشة درس مي صدقات سے متعلق سأتري باست نعيى اس كے بهترين معرف كا ذكر خطار اسب آج سكے درسي سیلے صدقاست ہی سکے عنمن میں ان کی فضیلت بیان کی گئی سیے۔ اور بھیراس سکے مقابلے میں مودکی نرمت سبے ، صرفہ وخیارت کرسنے سے انسان سے اندر فیاصنی کا ا ده بدیا به و تاسید اور نمل دور بوتاسید. اس محصیب النان کے اندر بنی نوع انسان سکے سیاح مزیز بمرردی بیا ہوتاست، مکارم اخلاق کی تمیل ہوتی سبه، اور معربی خصائل انهان کی نجاست کا ذراییدبن جاستے ہیں می خلاف اس كے سوو تورم كل كا ده بدا بوتاب افلاق كا جازه نكاتاب اور لا محدود بياند برال جمع كرسن كي حرص بدا بوتى سيد الناني مدر دي اور فياصني الطوع الى سب سؤوخور سنكب ول اورظالم من ما تاسبے يحبى وحسب اس كا دين تباه وبربا و بوما تا ہے۔ اس بیدالشرتعالی کی تعنت بہتی ہے۔ مدیث نشریف میں آ تہے۔ لعن الله أحِكَ الرِّبلُ وم وكله ... الخ السُّرتَعالَى في سود ليت واله اور دینے والے بر، اسی دستاویز کے کاتب اورگوالان سب بریعنت کی ہے اقه صدقه وخیارت کرسنه والول برالنتر کی رحمتول کا نزول ہوتا سب توان آیا مي العرته الى نے دونوں متضا دجیزوں کو اکتھا بیان کیا سے۔ 

صرفر کے جارمواقع الل کوخرج کرستے ہیں راست اور دِن مِسسِّلُ قَعَلاَ بِنِیتُ تَحِیا کراور ظامرکر کے۔ یہی الل کیان جار حالتوں میں خرچ کرنے ہیں، وقت کے کاظ سے رات ہوگی یا دِن ہوگا۔ اور حالت سے لیاظ سے لیاست یہ طور پر ہوگا یا ظامر ہوگا۔ چائج بحضر علیالد لا کے جا ہوا اس اس اس سے کے لاظ سے لیاست و طور پر جوگا یا ظامر ہوگا۔ چائے ہیں اگر جار در ہم اسکے ہیں ۔ تواہنوں نے ایک وقت ایک پوشیہ ہ طور پر خرا ہیں ۔ ہیں ۔ تواہنوں نے ایک رات خرج کردیا، ایک دن کے وقت ایک پوشیہ ہ طور پر خرا ہیں گردیا اور ایک کردیا اور ایک کردیا اور ایک کردیا اور اس طرح اس آیت گریم پر پورا پورا کول کیا ۔ کردیا اور ایک کسی مام بیس جار سے اس ہوار ور ہم اسکے ۔ استوں نے بھی قرآئ پاک کے حکم کے مطابق اسٹیں جار حصول ہیں تھیے کیا۔ دس ہزار ور ہم داست میں خرج کیے ، دس ہزار دور ہم داست میں خرج کیے ، دس ہزار دور ہم داست میں جروں ہزار دی ہوا ور دس ہزار علانہ خرج کئے بحضرت عالج انہوں مواقع کا میں عود نے ۔ بھورت ہا دور والدار شے ۔ آپ بھی خرج کرے وقت جاروں مواقع کا خول کے تی دور میں اور دی کو تھے تھے ۔ بی دور مواقع کا خول کے تھے تھے ۔ بی دور مواقع کا خول کے تھے تھے ۔ بی دی کو تھے تھے ۔ بی دور مواقع کا خول کھے تھے ۔ بی دور مواقع کا خول کھے تھے ۔ بی دی خرج کرے تھے تھے ۔ بی دور مواقع کا خول کھے تھے ۔

بال سے بربات افذہوتی ہے۔ کرصد قرخیات کے سالے کوئی خاص وقت یا کوئی خاص عکر معین نہ بیں ہے۔ بلکرات ون کے جو بیس گھنٹول اور ظامراً باطئا ہمالت میں خرج کیا جاسکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا فکھ ہوا کہ جو کہ کہ محتمی ہوں کے بیا جاسکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا فکھ ہوا کہ جو کہ محتمی ہوں کے سیان کے رہ سے موال اجر ہے۔ وہ مقبل میں بیتی کے مستفید ہوں کے جس کا نیتج ہیں ہوں گے۔ وکڑ حق کی کیا ہے۔ وہ مقبل میں بیتی کے فات کے مستفید ہوں گے۔ جس کا نیتج ہیں ہول گے۔ وکڑ حق کے کیا ہے۔ وہ مقبل میں بیتی کے فرائد ہوں کے۔ وکڑ حق کے کیا ہوئی اور نہیں ہول گے۔ وکڑ حق کے کیا ہوئی اور نہی گذری ہوئی کرنے امرائی کا کام فرنیا میں سی اور کی ہوئی امرائی کا کام کیا ہے۔ وہ عمد النہ الحور ہوں گے۔

اس آیت باک سے واضح سبت کہ اللہ تعالی نے صدقہ وخیات کے یا کہ مردز کوئی قاص وقت یا دِن مقرر نہیں کیا ۔ کھٹرور فلال دِن اور فلال وقت بہم و۔ ملکہ مردز اور مردقت خیرات ہوئی سبتے میگر اکٹر لوگ اس کے لیے عمجارت کا روزیا ہراہ کی گیار صوبی آرسے مقرر کرتے ہیں ۔ شعبان کی بندر صوبی اور ترصنان کی سائیسویں

الصال أوا. محمد ليد تعين قرت محمد ليد تعين وث

تاريخ بجى بطورخاص مقرركى عاتى سب بيرجيزاص ولأعلطسب والترتعالى سفايسي كوني بابندى عايدنيس كى-البنترس جبيركى بابندى بونى جاستيے، وه برسینے كر بوكھ مسترج كميا عارالسب وه علال كاني سه بور دن راست ور تاريخ كاكوني تعيين نهي عزبام كين كى خدمرست كر فى سبىر ـ توكسى وفىت بجى كى جائحى سبىر ـ نربت ورمست مونى جاسيے ـ محص الشركى رصناسكے سيلے بہو۔ مشروں كوابصال نواسيہ سكے سيلے تيہ لرون ، ساتوال ، وسوال ، یا جالبیول دِن می کیول ضروری سے۔اسی طرح مردوں سکے تواب کے لیے جمعات كي تخصيص تحي نا قابل فهم الم يم محض وصونك ورغلط القرب و صدقه وخيرا کے لیے کوئی تاریخ اور کوئی وقت مقررتیں سے میری کھے ہور باسے ، خودساخت تسريعي كے احكام بي ۔

سودكي مزمست اور حرمت مصمتعلق الترتعالى كاارشا دسه الكرذين يأكون سونوركي المِيْهُ في تعِين حجر لوگ سود كھاستے ہيں ۔ ان كی شال ایسی سبے ۔ ام بیضاوی واستے ہیں ۔ کہ اس ابیت می الدینوناسلے سنے سود کھانے کا ذکر فرایا سے تکین مراد اس سے لیا دینا ہی سبتے، صرفت کھانامراونہیں میہاں ہے کھانے کا ذکراس بیلے کیا گیا سبے کے النانی زندگی کھانے ببینے بہنخصرسہے اور بیرانسان کی اولین صنرور بات میں سے سہے ۔ اس بیے جب بھی کوئی محنت مزدوری اکام کاج کرتا ہے توسکتے ہیں۔ کربیٹ کی خاطر يه مجيم كبا جار طهسه و آ دى كو د و وقت كى رو كى توصر ورطنى چاسهيم ، با فى جيزين نا نوى حيثيب ركصتي بس أوام صاحب فراتيين كراس مقام بركهاسني كا ذكرانهي فزل مين كياكياب - تا بمهود كهاف سيم اوسود كالينا دينا اور مرضهم مي اتعال لائب فرا يا جولوگ سود کھاتے ہیں لاکھ قومون کوہ قیامت کے دن نہیں کھوے موسنكاين قرول سسرالاكمايقهم الدنى يتغبطاء الشيطان من الممس طميراس تخص كي طرح سيصير شيطان سنة يميط كمنجوط الحواس كرديا بموجب كسى خص بيرجن الثمد طوالماسب رسيسة جن كاسايه باجن كالمين كلي بين الووه تخص لينه موش و تولس قائم نهيس ركھ رسكا - البھے طرسیقے سسے تحظ بنیس ہوسكا ، طرح طرح کی حرکتی کرتا سہے۔ توفر مایا قیامست کے دن سود خور کی بھی بہی عالمت ہوگی ۔ حب وہ قبر است الحظیم کے ، توان کے یا وال کھی کھی کہی مال کے ، اور ان بہجنون کی سی کیفیت طاری ہوگی ۔ یہ ان سکے ساتے سوخوری کی مزاہوگی۔

جن کار پر مین کا انسان کوهمیط جانا اکثرمشامره بین آنارم تا ہے۔ بجب کوئی شخصال نیک طی کرتا ہے۔ مجس سے شیاطین کو تکلیف نہنچی ہے۔ تو وہ لوگوں کوهمیط کر تکلیف میں مرتاب و میں بین سے مزتہ قسی بر میں موجہ سے موجہ سے موجہ سے موجہ ہوئے ہے۔

مبتلاكر فيت بن رجات كى مختف قى بن جيباكر سورة جن بن آناست المعتقب الم

المسالمون وهن الفرسطول بسطرح المالون بن وراه درا من وسیستر بهوسته بین اسی طرح جنول می همی بوسته بین . فرق بیرسید کرده النانول کونظرنبین استه ر بر بر بر برین مین مین مین مین بین در با برین در برای در به در برای به در برای به در برای به در برای برای برای

میونیمان کا در تخلیق زیاده لطیعن بدر النانی آبادی کی طرح بیرونیا جنول سیسے بھی میری ہوئی جنول سیسے بھی میری ہوئی ہے۔ وہ بعض کوقات النانوں کو جمیط جاتے ہیں، مِنَ الْمُصِسِّط سیسے میری ہوئی ہے۔ وہ بعض کوقات النانوں کو جمیط جاتے ہیں، مِنَ الْمُصِسِّط سیسے

يه حقيفت واضح بوجاتي سب مركزيهال سنجاب مي مجمع صنوعي أور محلي كاروبار كبي موتسب

عامل لوگ السے واقعات اور طرح احتراط کر ہان کرستے ہیں۔ اکثر عور توں کو تعبض ہجاریاں ہوتی میں مرکز عالمین ملسے بھی خات جیٹنے برچھول کرستے ہیں۔ حالانکہ ہجاری کا علا ہج طبی

طور ربیبی کرنا جاہیئے میداعت وکی ممزوری اور حبالت کا نینجہ سب و گررنہ حقیقی طور پر جن جیلنے کی کیفیدت توسب کرمعکوم ہی سب کہ انسان کیسی حرکتیں کرناسہے ۔ اور

بن جیسے می میں میں وسی و حوم ہی صبح در مہمان یہ می مریب و موم ہے۔ کس طرح مواس باختہ ہموجاتا ہے۔

تجار مقابر و فرایسو و نور قیامت کے روز قبرے واس باضہ اٹھیگا۔ ذالک بانتھ موری نام وحربہ ہے کہ قالو آل تھا المبیٹے مِثُ کُل السّ لجبال انہوں نے کہ تجا رت سودی نام ہے۔ دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ اور بھراس میں نفع کی تے ہیں۔ اس طرح ساہ کوکار بھی ابنی رقم مگا تہ ہے۔ اور اس پر نفع کی تے ہیں۔ اس طرح ساہ کوکار بھی ابنی رقم مگا تہ ہے۔ اور اس پر نفع کی تے ہیں۔ اس طرح ساہ کوکار بھی ابنی رقم مگا تہ وارس پر نفع کی تے ہیں۔ اس طرح ساہ کوکار بھی ابنی رقم مگا تہ وارس پر مفع کرتے ہوں موری کے دور کا جنون ہو جی اس کے در سے میں و کو تجارت کے دار ہو اور میں عدم تمیز کا جنون ہو جی اسے ۔ اسی لیے یہ سودکو تجارت کے دار ہو آ

بیج اسبے اور اپنی لاکست سنے زیادہ وصول کرسکے نفع کا تاسبے میکرسود میں توکسی چیز کا تعلق بن نهيل بهوتا وسودخور رز كوني جيز خريد تاسيد و اور نه اسي بيخياسيد و بلكه صرف روبداوهار وسكراس بيسودلياب وخطعا حرمسة -سوفه وفر محلول من موتاسيد، اوصار كي شكل من يا اجناس كي صورت من - اكمه کوئی تخص کسی دوست شخص کو قرص کے طور رکیجید رقم دنیا ہے۔ اور بھیمقررہ مدت کے بعداصل رقم کے ساتھ کچھے زائد تھی لیتا ہے۔ توریر صرکیا سود سبے کیونکہ قرص مینے مليخ داس مرمحنت كيسبت ، نه وقت دبا اور نه صلاحيت صرفت كي سبت . وهمحق ابنى دقم كے بل توستے برمقرہ نفع عال كرنا جا ہا ہے۔ جوسود سے عبس کی صورت بہ ہے۔ کہ کوئی شخص عنبس کسی دوسے شخص کوم قررہ مرست کے بیے صبے اور مجروابسی ہراواشدہ جنس سے زیادہ سے ربیجی سود ہوگا بھنور على السلام كا فرفان به الله ها بالذهب بالذهب العنى حبب عنس كالين دين بو اور الك عنس كا تبادكه مور توركر برابر برابر بونا جاسية رسون كي برسه مونا بورجانري کے براہے جاندی ہو، نمک کے برائے نمک ہو۔ جوکے برائے جو ہو، گندم کے عوص می گذرم بروتوبیت و که مرابری کی نبها در اور دست برست برونا جاسه بیکی بجوکورکی ایک سیرگذم دیجیوسیرگذم دالی سے گانویرسود بوگیا اسی طرح ایک سیرگذم سے کر کھیے مرت کے ایراکی سیرخال والیں سے توبیکی سود ہوگا۔ هسال اگر ا فیاس مختلف مہول تورشرح ثبا دکہ میں کمی بیشی جائز ۔ بیدے مثلاً ایک سیرگرزم کے بلکے مِن دوسير كويسير كايت اليك تولدسون في مسيحوص كري أزياده جاندي على كي ما سنتی ہے۔ علی فرالقیاس مرکر بہال برہشرطری شیعے۔ کرسودا دست برست ہو۔ اگر اس من او صاركياسيد اورائس وسيح معاوضة من تحيينا ده على كدايا قرير وموجائكا. الم ما لکٹ فراستے۔ کر جرجبز برطور خوراک استعال ہو کئی سبے، جیسے گذم ہو چنا وغیرہ اور وہ اپنی قبیت بھی رکھتی ہے۔ اس میں اگراد حار کی بنیا و مرکمی بیٹی ہو کی تربیسو د مرد کا ، ام شافعی اور ام احرام بھی خورک والی اسٹ یار میں بہی حکم رکھا تھے۔

میں اہم الجومنیفہ و فرائے میں کہ الیہ عنس جس کا وزن پاپائش ہوئے ہے ۔ اس کے تباقیہ میں تھی کھر بیٹنی کھر بھا۔ توسووٹ اربوگا۔ لوہ کا ایک ہمریا دیچہ دوسر بے نہیں ہے سات اہلیہ میں جونا و دیجہ و طرح میں ایک میں کہ میں جونا و دیجہ و طرح میں اس کا تباولہ میں اور کی بنیا و بر بور ہو ہوا اجازت ہے ۔ اگر زیادہ وصول کیا، تو تھے بر بور ہو ہوا المستان کے اس کا تباولہ میں انسان کی بنیا و بر بور ہو ہوا المستان کو حلال قرار دیا ہے ۔ اور سود کو حوام کیا ہے میں میں میں میں میں استان کا احتمال بھی ہوتا ہے ۔ اور اور کو حوام کیا ہم مقرر منافع ہو ہوتا ہے اور کھی نقصان کا احتمال بھی ہوتا ہے ۔ جب کہ مود داکیہ مقرر منافع ہو ہوتا ہے اور کھی نقصان کا احتمال بھی ہوتا ہے ۔ جبنا کچ فتم مکھ کے افر مصور شرخی کریم نے فرایا سود و اسلامی میں سے ختم کے دیا ۔ اب کسی کو مود کی رقم لینے کی مضروب کیا ہے جب کہ مور کے ۔ فرایا ہی کے حضرت عبل کا احتمال میں وختم کی دیا۔ اب کسی کو مود کی رقم لینے کی احز میں بیائے صفور سے بیائے صفور سے بیائے صفرت عبل کا حال دیا ہے جب کے صفرت عبل کا حال دیتا ہے۔ مگھ مور دیا ہے جب کے صفرت عبل کا احتمال کے میں دیا۔ اب کسی کو مود کی رقم لینے کی مصورت میں کے اور دیا ہیں جب کسی کی مورد کی رقم لینے کی کا مود ختم کیا ، اور فرایا کہ اصل قرصہ دالیں ہیں کے سے بیائے صفور دیا ایک پیستہ کا سود ختم کیا ، اور فرایا کہ اصل قرصہ دالیں ہے بیائے سے بھی صفور دیا ہے بیستہ کا سیانے کیا کہ دیا و مول کی ہے ہوں کے میں کے کہ کا سود ختم کیا ، اور فرایا کہ اصل قرصہ دالیں ہیں کہ کا سود ختم کیا ، اور فرایا کہ اصل قرصہ دالیں سے سے ایک تا ہے و میکھ کے اور کیا گھی ہے کہ کہ کیا کہ کے اور کیا گھی کیا کہ کو کو کیا گھی کے کہ کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کھی کے کہ کا سود ختم کیا ، اور فرایا کہ اصل قرصہ دالیں سے سے کہ کے اور کیا کہ کے بھی کیا کہ کیا کہ کو کھی کیا کہ کیا گھی کے کہ کیا کہ کو کھی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کی کے کہ کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کی کے کہ کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کے کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کے کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کے کہ کیا کہ کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کے کہ کی کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی ک

سالفهسود

كىمعا فى

کی اجازت نہیں۔ تمام مود مٹا فیے گئے۔

فرایا فَکُنْ جَاءَاءُ کُلُکُ مُوعِظُ اَوْکُنْ کَبِّ لَمْ حَبِی کُلُا۔ فَا نُتَهُی کَراس کے رب کی طرف سے نصیحت آگئی۔ بینی مودی عرمت کا حکم پہنچ گیا۔ فَا نُتَهُی کَراسُ شخص نے سود لینا حیور دیا۔ فَلَهُ مُاسکُ فَکَ ترجِ کچھ ہوجِکا وہ اُس کے بیے ہے۔ بینی بوسود علی کہ جہا ہے۔ وہ اس کا مجھ مُوافذہ نہیں بعینی حرمت مود کا قانون اُسنے سے پیلے سودی جورتم سے چیاہے۔ وہ اس کی ہوگئی، اب اس کی والیس کی حزورت منیں سودی جورتم ہے جہا اس کا معاملہ اللّٰہ کی طرف ہے۔ وہ اُسے معاف کر سف بہتا وہ کہ وہول کے اس سے دیا ہوگئی، اب اس کی دیا ہے۔ تاہم یہ اس کی زیت بہتھ ہے۔ کہ اس نے دل سے اللّٰہ کے حکم کو قبول کے ریا ہے۔ یہ میں اس کی زیت بہتھ ہے۔ کہ اس نے دل سے اللّٰہ کے حکم کو قبول کے ریا ہے۔ یا محف دیا اور جوکوئی دوبارہ مودی کا دوبارہ می دوبارہ مودی کا دوبارہ کے دوبارہ دوبارہ کے دوبارہ دوبارہ کو دوبارہ مودی کا دوبارہ مودی کا دوبارہ کو دوبارہ کو دوبارہ کا دوبارہ کے دوبارہ کو دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کو دوبارہ کو دوبارہ کو دوبارہ کو دوبارہ کو دوبارہ کو دوبارہ کی دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کو دوبارہ کو

وہ ہمیشہ دونہ خیس رہیں گئے مطلب ہے کہ التی تفالی کا مکم اجانے کے بعد حریقتی سی کی اللہ اللہ اللہ کا مکم اجانے کے بعد حریقتی سی کی اور میں کیے گئے ہوئے کے اور میں کیے گئے ہوئے کے اور میں کیا ہے کہ جہ کہ کہ میں کیے گئے ہوئے کا اور موالی کا میں میں کیے گئے کا اور موالی کی میں کی میں کی اور موالی کی میں کی کہ کا کہ کا در میں میں کہ کے اور دون خری میں میں کہ کے اور دون خری میں کہ کا کہ کا کہ کا در میں کا کہ کا در میں کی کہ کا در میں کہ کے اور دون خری میں کہ کے اور دون کے کا کہ کا در میں کہ کے در میں کہ کا کہ کا در میں کا کہ کا در میں کی کہ کا در میں کا کہ کا در میں کی کہ کا در میں کا کہ کا کہ کا در میں کا کہ کا در میں کا کہ کا در میں کا کہ کا کہ کا در میں کا کہ کے کہ کا کہ

مترمت مور کی حکمت کی حکمت

سودکے دامنے احکام بیان کرنے کے بعدائی حکمت بھی بیان فرادی ۔ يعت الله الريان الترتعالي سودكوم النسب سود كامتناهي الراكط كريور محمد انجام کاراس سے فائرے کی بجلے نے تقصان ہی جنچے گا۔ الیامال اکتر تعیش کے كامول، لهو ولعب، بنير باسيح، أتن بازى، بعانين باغلط رسم ورواج كى نظر ہوجاتا ہے " مال حرام اور بجائے حرام رفت کے مصارق حرام سے ملحے نتائج مرتب منیں مولیاتے اس میں خیرور کست نہیں آتی ، انسان کھون فلسے محروم رمہاسیے، حرص رفعنی رہتی سے، باقی لوگ خواہ مجوکوں مرجائیں، سیسے مال اکھا کرنے سي غرص كريد ، بيرسب نقصان دوجيزس بن - اسى سيك الترتعالى سنے فروا باركرالدرتعا سودكوم المسهد وكولى الصدقة اورصدقات كولمها اسبد زكاة وصدقات مینے صلے کے مال میں الگرتعالی مرکست عطاکر تاسے۔ صدفات کا جنربہ بی نوع انسا<sup>ن</sup> کے ساتھ ہمدر دی اور خبرسگالی کا عذر ہے۔ النتر تعالیٰ السیخص کے مال میں وینا ہی تھی اضا فه كرتاسيد و اور آخرست من توساست سوكنا كك بكداس سيديجي بمرها جرها كراح بحطا بهو كا. النير كالك الملك كليجورك ايك داسته كواحد بهاط جننا مرمطاكر معاوحنه دبيكار صدقه وخيرات كي بير بركات من أكريا الترتعالي صدقات كوبرطها تاسب و والله لا يجتب كَ اللَّهُ الل السّرتق لی کی محط کرو ہ نعمیت کوچنر دیاں سکے سیلے کسی کو اوھار مہیں جسے سکتا ، کسی " غربيب ولاجارى مرونهي كركتا كسي عفوسك كوكها نهبس كحطلاسخة الترسيس المسات المتحرار کولیزر تندی کرتا ۔ اور مجبر حرجحص النا کسی کی مجبوری سے فائرہ اٹھا کر اسے سود میر قرض

وسياسيد - اس كانون چرساسيد وه سيله بى ممزورسيد اس مداور ما لى لوجودانا سبيد: و و متحف من كنه كارسيد و اور الشركيد أو كيد كوي مركز ليندني كريا -ا محام اللي كى خلافت ورزى كرست والول كر بخلافت إن اللذين المنع الجو لوك ايمان لاست وعصولواالصلاب اورنيك اعمال كي بين اولاً وه الم ايمان من ان كاعقيده محصب وتوحير خداوندي مربورالفنن سكفيني، بعيث بعدالموت بريقين سبے کتیب ساویریہ ایمان سبے اور ثانیا وہ اچھے اور شاکنتہ کام انجام میتے ہیں رہائی ست بيعة بي . بالخصوص وأفام والصلاة تمازكوفائم كرسته بي يوكرام العبادة المعقديد التركاتقرب ولاسنے والى چيزست اسلام كى جراور بنيا دست اس كے علاوه والتوالنزكوة تركزة بجي الأكرستي يعنى بدفي عبادس كيرسا تقرسا تقر مالى عيادىت يميى كرستے ہيں . ان سے دل ميں انسانی بمدردی كا عبر موجود سے منجل سے محفوظیں۔ لیسٹو اَجره فرعت دکر جیسٹران کے سیے ان کے دب کے الم اجرمقررسے - ان کے نیک اعمال کا ایک ایک ذرہ محفوظ سے، اگر رائی کے وانے سے باریمی کوئی مل سے ۔ توالسر اسے منائع متیں کرتا بکراس کا برکر ساست سوگناتک یا اس سے بھی طبط مرکھا کرخطا کر تاسبے۔ لیسے ہی نیکو کار لوگوں کے متعلق فراي وكان خوف عكيه خرز انهين اس دنيا مي كن قسم كانون موكا، وكر هـ ع يحذنه وأون اور من اخرست من وه كسى عم وفكر من مبتلا بهول سكے. قيامت كا در توبر الك كومهونا جاسبيئ مكر مقيقت مي وه لين الحصاعال كي ومسيح مامون موسط برخلاف اس کے النرکے ایکام کی خلافت ورزی کرسٹے والے مختن مختوم ہول گے۔ الساول قيامس كون النف كدير بينا المنكر الوكيس يعسى المسترقى على مافرطت في حينب الله السوس المتركي دي مولى بهلت سيديس في كوني قائره نه الطايا اور آج قیامست سکے دِن نقصان کھانے والوئ پیشار ہوگیا۔ ہرطال ایمان اوراعمال صالحہ کے مامل توکورل کورنہ نتو من ہوگا ۔ اورنہ کسی سم کا عم ہوگا۔

اہل کیاں کے سیلے لٹنارت البقت ١٦٦ تا ٢٨١

اَيَّهُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهَ وَذَهُ وَاللَّهَ وَذَهُ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ال برسی طرح ظلم نبیس کیا جائیگا (۲۸۱)

صدقہ وخیرات کی فضیلت کے بعد الکتر تعالی نے سود کی حرمت اور فرمت بیان فرائی۔ گذشتہ درس میں سود خور کی قیامت کے دن دوبارہ اسطف کی حالت کا نذکرہ تھا۔ کہ وہ ابنی قبروں سے اس طرح مخبوط انحاس الحییں سے بھیے اس طرح مخبوط انحاس الحییں سے بھیے ان کوجن حمیط گیا ہو۔ اس کی وجہ بیا ہے۔ کہ یہ لوگ دنیا میں ال جمع کرسنے کی فکمہ

15US +

رت ربط آیا سود کی تعنت سے نجات دلانے کا دوسراطرلقة توزیری کال ہے جو آج کے درس میں بیان کیا گیا ہے ۔ اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جب کہ محکومت اسلامی ہو اور وہ اسلامی احکام کا نفا ذکر سے اور بھران کی نملافٹ ورزی کرنے والول کے خلاف تعزیری کارروائی کرنے بہت کہ جب ملک وقوم کے لیے معاثی مسائل بنیا دی اہمیت کے مال ہوستے ہیں۔ اگریہ نظام درست ہوجائے ، تو توگول کے بیشتر دینوی مسائل مل مو ہوجاتے ہیں۔ اسلام کے اقتصا دی نظام میں سود ایک بنیا دی رخنہ ہے ۔ جے دور کے بغیر لوگول کی معاثی حالت درست بنیں ہو کئی لہذا ایک اسلام حکومت کا اولین فریفنہ ہے ۔ کہ ملک کوسود کی تعنیت سے پاک کر سے اور اِس راستے میں آنے والے فریفنہ ہے ۔ کہ ملک کوسود کی تعنیت سے پاک کر سے اور اِس راستے میں آنے والے مردوڑ ہے کہ ملک کوسود کی تعنیت سے پاک کر سے اور اِس راستے میں آنے والے مردوڑ ہے ۔ اور یہ چریز تعزیری قوانین کے ذریعے حاصل ہوگی، جس کا ذکر آج

زانه جابلیت بین طائف بین آباد قبیله بز تقیف کے مجھے لوگ سودی کا دبار مسلم کی میں آباد قبیل بز تقیف کے محمد لوگ سودی کا دبار مسلم کی محمد سے مقروض تھے۔ ابنوں سنے سود پر روبہ سے رکھا تھا۔ جب اسلام کی محمد نے خطر عرب کومنور کیا، تویہ دونوں قبیلے سالمان ہو سکئے بے برکھ بز تقیف کی رقم بزمغیرہ کی طرف واجب الادار محق ، اول الدکر نے اپنی اصل رقم مجہود مطالبہ کیا، تر بنوم غیرہ سنے جواب دیا کہ اسلام میں توسود کالین دین جائز بنیں سہے۔ ابذا ایب تمارا دعوی درست بنیں ہے۔

أخرمعا لمرحضور عليالهام كي خدمت المربيش المياء اور الترتعالي في برأيات نازل فرا ممسكم كرم كرا ويأيه الكردين المنوا القوا الله كيان والرا السرسي ورو وخرواها كفي هون السهول ادرسودكي بقيد فقه عيور دوديني مطالبه مذكروراب مهاك سيك روانهي سب والمكنت عرفه وموسين ااكرتم في الحقيقت مون مو، لعنى الكرسيخ دل سيد الشراور اس كرينول بإيمان لا يحكى بوء توسود كاخيال قطعاً ول

فزات بن كداس أبيت كي رُوسيت كمان حاكم كافرض سب كرسودي كاروباركوخم كمنے كانتظام كمهسه وراكه سودخور سودخوري سيدازنه ابئ توعيران سمي خلاف جهادكما جائ جنائج ارشا دم وناسب فوان كلسه تفعلق اوراكمةم في اليان كيا لعني سودسين بازر أست ، توميم فأذنوا بجست بي من الله وكسق لم توالشراور اس كرول كى طرف مسالطاني كالبيلنج من لوتمها كسي خلاف حبك بهوكى مهانتك كرتم اس فليح حرکت سے باز آجاؤ۔ وان شبت فی محاکرتم سنے توب کمرلی سودی کاروبارکو فتمرريا فلك هروه ووده المسواليك وتهالااصل ندرتهي بل عاسك كا- اور اس رقم به جومود نظایا کیاسے - وہ نہیں کے گار وہ جھوڑنا ہوگا۔ تصنرت يحادلنرن عباس ببهجي فرات بس كمسلمان عاكم كا فرص سب كرسود خور سے توب کرائے کہ ائرہ کے بیے سودی کام سے قطعاً دسٹ بردار موجائے ، اگر اس نے ایسا کر کیا تومعاملہ ختم ہوگیا اور اگر کوئی تخص تدیہ سے انکار کر تاہیے، تو ما کم اسے منزامینے کا پابندہے، اور یہ منزامنزائے موت بھی ہوکئی ہے۔ چھٹرت حسن كبسرى اورابن ميري عجمة بعين ميسين، وه فراستے بي كر اكرسود تور توبر يذ كرست تواسلامى تظام كمص تحت البستخص كالسرتلوارست فلم كردينا جاسبيؤر اسب سود بلینے والا دوطرح کا ہوسکا ہے۔ اگراکی تخص حوسودکو حرام میں محف ، تووہ وائر کہ اسلام کے تووہ وائر ہو اسلام سے فارج سبے ۔ اورم زند سمجھا جائے گا۔ کیونکہ اس کے اسلام کے

ائیس قطعی کم کا انکار کیا ہے۔ لہذا اس کے خلاف جہا دسٹروری ہوجائے گا۔ جیبا کرھنر البیکے قطعی کم کا انکار کیا ہے۔ لہذا اس کے خلاف جہا دکیا تھا۔ اور تھیریہ ہے۔ کہ مرتز نے جو مال البیکر صدیق طاسنے کہ مرتز نے جو مال اسلام کے دور میں کھا یا تھا ، وہ اس کے مسلمان ورثا میں تقیم کردیا جائے گا۔ اور جو مال سفے ارتدا دیے دور میں کھا یا تھا ، وہ اسلامی میت المال میں جمع ہوجا نے گا۔

سووخور کی دوسری حیثیت بی ہے کہ وہ کے حالم توسمجھتا ہے برگیر نے دواہ الساخف دین کا باغی ہے۔ اور السخف کے خلاف بھی جنگ صروری ہے دھزت صدین اکبرؤ کے ذانے میں نظرین زکوۃ نے ذکواۃ کی فرضیت کا انکار ہنیں کی تھا۔ بلکہ وہ کستے تھے ۔ کر بھر زکوۃ کا الل بیت المال میں جمع نہیں کو این سکے ۔ بلکہ اپنی مرضی سے لیے خرج کر کر ہم زکوۃ کا الل میں جمع نہیں کو این سکے ۔ تو ایلے کو گول کے خلاف تصریت ابو بجے صدلی ہے ۔ تو باغی ہیں ۔ اور ایک طرح جو لوگ مودکو حرار مسجھتے ہوئے تھی اسے وصول کر ستے ہیں۔ وہ باغی ہیں ۔ اور ایک اسلامی حکومت کو ایسے باغیوں سکے خلاف جہا دکا حکم ہے ۔ اور کھی باغی ہی ۔ اور ایک اللہی جھین السلامی حکومت کو ایسے باغیوں سکے خلاف جہا دکا حکم ہے ۔ اور کھی باغی کا اللہی جھین المال میں جمال والبی ہے دیا جائے گا۔ اور اگر زائر تائر نہ نہ ہو ، تو اس کا مال صحومت سے حق میں صنبط ہو جائے گا۔

فقهائے کرام فرائے ہیں۔ کرار تداد سکے لیے صرف فرائض کا انکار ہی صرفری نہیں ملکہ اُکھر کوئی شخص سنت کا بھی انکار کر ہیا۔ تو مرتد ہوجائے گا۔ اہم محرات نے فرایا ہم۔

مراکر کسی سبتی کے لوگ اذال دنیا ترک کر دیں ، توائی کے خلاف بھی جا دمہو گا۔ اگر چر اذال دنیا فرص نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بعیض کمان فلتہ کرنا جھو طر دیں اور سمجھانے بچھی اس براہ دہ نہوں ، تو لیسے لوگ بھی باغی سمجھے جا بیس کے اور اسلامی قانون کے مرطابق ان کے خلاف جہا دمہو گا۔ فلتہ کرنا بھی سنت ہے ، فرض واحب نہیں ہے۔ اور دا حب نہیں ہے۔ مرگاس کے تارکین کے ساتھ کھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔

واحب نہیں ہے مرگراس کے تارکین کے ساتھ کھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔

وبیا کہ فرائص کے تارکین کے ساتھ دوا ہے ۔

فرایا گرتم النوسکے مکم کی اطاعت کرتے ہوئے سودکو چوڈ دو، تو ہما را اصل ال تہا الم ہی سبے۔ وہ تم ہے سکتے ہو۔ لا تظلیمون ولا قطالے مون ہ منتم کسی برزیادتی کرواور مزتمهاسے سا تقظم کیا جائے گا۔ چانچ ججة الوداع کے موقع برصفورعلیالسلام سنے اعلان فرادیا کہ جاہلیت کی تمام رسومات کو اللہ تعالی نے میرے باؤں کے بیجے روزد دیاہے۔ تمام سودی کاروبارختم ہوگئے ہیں۔ لہذاست پیلے میں باخ فاندان کے لوگوں کے سودی کاروبارختم کرتا ہوں یصرت عباش کاسودی کا روبار برختم کردیا ، اورسود کا ایک بیسینہ کک بلینے کی اجادت بنیں براوسیع تقا۔ آپ نے کیسرختم کردیا ، اورسود کا ایک بیسینہ کک بلینے کی اجادت بنیں دی فرایا کہ اپنی اصل رقم سے سکتے ہوتا کر تمہیں بھی نقصان بنہ ہوا ورسود سے کردوبر کرا

ئنگەرىستىمقۇن كىلىيەم،لىت كىلىيەم،لىت

اس کے بعد مقروض سے حلق ایک ضوصی سلم بیان یا گیا ہے قبان کے گذری اور اگرمقر وض تنگدست ہے وعدہ کے مطابق قرض وابس نیں کر رکت فَی فَی فَی مُلْت نے دینی چاہیے۔ محدیثی اور فَی کُر بسلت نے کہ مراف واجب ہوجا ہے اور اگرمقر وض جان بوجو کرال مول کر آ ہے، آروہ کن اور گری کا مرکحب ہوتا ہے۔ کو کو کر برا اور قرض کی اوائی سے اعراض کرنا ظلم کے مراف سے واور ظالم شخص تعزیر کو کا مرکم کوجو دو سے اور ظالم شخص تعزیر کو کا مرکم کا مراف ہو و سے اور ظالم شخص تعزیر کو کا مرکم کا مراف ہو و کے گراوانہیں کرنا تو قرض خواہ علائی جارہ جوئی کرسی ہے۔ اور حاکم الیے مقروض کے پاس مال موجو د سے تو قرضہ اوا کہ کے رائم کی اور کا کہ کے کا بار نہیں ہو جائے کے کہ اور کا کہ اور اگر علائت کو بقین ہو جائے۔ کہ پیشخص قرضہ لوٹا نے کے خابل نہیں ہے کر بیشخص قرضہ لوٹا نے کے خابل نہیں ہے تو اسے مہاست دی جائے ہے۔ ۔

معاکریا مهترسیے مہترسیے

نے کہ قیامت کے دن ایک تخص اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بخادی شریف الیا ون ہوگا جس ون عرش کے سائے کے سواکوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بخادی شریف حیث صفور علیا اسلام نے کسی سابقہ امت کے ایک شخص کا واقعہ بیاں فروا ہے۔ کہ ایک شخص السر تعالی کی بارگاہ میں پیشس ہوگا جس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی اللہ تعالی فرائیں گے وہی ہے ۔ دریا فت کرنے پر وہ شخص عرض کر بھا کہ میرے پاس نی تو کوئی نہیں ہے البتہ ایک بات یہ ہے ۔ دریا فت کرنے پر وہ شخص عرض کر بھا کہ میرے پاس نی تو کوئی نہیں ہے البتہ ایک بات یہ ہے ۔ کمیں تجارت کرنا تھا۔ نوکہ چاکہ سے درگا کہ میرے پاس نے تو کوئی نہیں ہے البتہ ایک بات یہ ہے ۔ دریا فت میں بیٹون کے سامنے فرائیگا تھی اکوئی اسے دیا کوئی اسکوٹ کے دیا دو اس بیا اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فرائیگا تھی اکوئی ہیں۔ بیٹون ونیا میں تنگر ستوں سے درگزر کرتا تھا، لذا ایک ہے دیا وہ اس معاون کر دیا۔ اسی سے فرائی کراگر تم قرصنہ معاون کر دو، تو پر تہا ہے کو میت وقت بر برست بٹری ذرہ داری عائر سودی تطام کی ہوئی کے لیے می میت وقت بر برست بٹری ذرہ داری عائر سودی تطام کی ہوئی کے لیے می میت وقت بر برست بٹری ذرہ داری عائر

حکومت قت کی ذمرداری

کے بہتر ہے۔ الریم اس مل کی صفیقت کو جائے ہو۔

ہوری نظام کی بیخ کئی کے لیے حکومت وقت بربست بڑی ذہرداری عائد

ہوتی ہے ، مولانا عبدالعرزی فرائے بیں ۔ کہ جو حکومت سودی نظام کی سربیتی کرتی

ہوتی ہے ، وہ مٹا فینے کے قابل ہے درز لوگول کو کھی کون نصیب بنیں ہوئے ، فرائے

ہیں ۔ کہ زمین میں دوجیزول کا ہونا صروری ہے ۔ ایک الٹروصرہ لا تشرکی کی عبادت

ادر دوسے سودکا قلع جمع سودی نظام کا قیام ہودیت کی سربیتی ہے ۔ ناجائزمن فع

مخری خرب اخلاق میز ہے اور قابل فرست ہے ۔ اسلام نے اس کوملے کا کئی

مک کے ہر بنگ میں سودی کا دوبار ہور واجے ۔ حالا ایکم سلالی ممالک میں غیر سلول

کوہی سودی کا دوبار کی اجازت بنیں ۔ غیر سلمول سے وال ایکم سلالی ممالک میں غیر سلمول

کوہی سودی کا دوبار کی اجازت بنیں ۔ غیر سلمول سے وال شراب نوشی جائز ہے ۔ امداوہ

کوہی سودی کا دوبار کی اجازت بنیں ۔ غیر سلمول سے وہ اس کی تجارت بنیں کر سکتے ۔ اس کا حرح وہ سور کا کوشنت علال سمجد کرکھا کے جی بر مگرسود حرام ہے ، وہ نہیں سے سکتے ۔ یہ استی جی بر استی جی دیا ہو ہوں۔ یہ اس کی تجارت بنیں کر سکتے ۔ اس طرح وہ سور کا کوشنت علال سمجد کرکھا کی جی بی ہمگرسود حرام ہے ، وہ نہیں سے سکتے ۔ یہ استی جی بے بی ہمگرسود حرام ہے ، وہ نہیں سے سکتے ۔ یہ استی جی بر استی جی دیا ہو ہوں کو کومت میں ہمگرسود حرام ہے ، وہ نہیں سے سکتے ۔ یہ استی جی بے بر استی جی دیا ہوگر کو کومت بیں ہمگرسود حرام ہے ، وہ نہیں سے سکتے ۔ یہ استی جی بر استی بر استی بر استی بر استی بر بر استی جی بر استی بر سکتے ۔ یہ استی بر استی بر

۔ مار سب بی بن سے سب بی برس کے ماہتے تھے الیا ہی سلوک کیا جائے گا۔
واحب بنیں ہے مگراس کے تارکین کے ساتھ تھے الیا ہی سلوک کیا جائے گا۔
جیباکر فرائفن کے تارکین کے ساتھ رواسہے۔
فرایا گرتم الٹر کے حکم کی اطاعین کرتے ہوئے سودکو چوڑ دو، تو تہا را اصل مال تہا را ہی ہے۔ وہ تم ہے سکتے ہو۔ او تنظیمون والا تنظامون والا تنظیمون والا تنظیمون والا تنظیمون

بجیرسے - ببرطال سود کے متعلق بعض تفصیلات بیان بوکئیں ، کیچرمزیہ باتیں سورة العمران اور سورة روم مس بھی آئیں گی ۔ العمران اور سورة روم مس بھی آئیں گی ۔

العمران اورسورة روم من مجي أيس كي -سود کے مسامل بیان کرسنے سکے بعد فرایا۔ کراگران احکام بیٹل نہیں کروسگے۔ انونت بی ب كى طرفت لولكت ما وسكے يعنى قيامست كا دِن آسنے والاسب، والى برم يخص كا ميميموكا نہ قوقی کے لیکنس ماکسیت عیر مرافس کواس کے کئے کا بدلہ دیا جائیگا وَهُ مُ وَلَا يُظُلُّهُ وَنَ اوران بِبَظَّمْ بَيْنِ كَيَا جَاسَتُ كَا . مفسري كامم فراست بي كرفران يك كيست اخرين نازل بوسن والي بي ا ہے۔ اس کے بعد کوئی است نازل ہنیں ہوئی راس سے بہلے صنور علیالا كى وفات سب تين ا قبل محتر الوداع سكيموقع برعرفه اورهم وسكيدر الدورم اَ حُمَلَت لَحَيْمُ دِيبَكُمْ "والى أبيت نازل بوتى عنى مالميه أبيت وانقوا کی ہے۔ ... سیسے انفریس نازل ہوئی ابعض روایات کے مطابق اس آسیت کے نزول کے بعداب اس دنیا میں ۲۲ دان کم تشریب فرما ہے۔ شاہ رفیع الدین كي تفسير كيم طابق اسب صرف تين وإن لعبرخا لق حقيقى سسے جاہے۔ بہرحال حجة الوداع والی آیت کے ذرائعہ اللہ سے تعکیل دین کا اعلان فرمایا اور محیراس آخری آیت میں محاسبهی یا دول فی کراکے وحی کاسلسالی پیشریمیند کے لیے بندکر دیا -اس آبیت كوسورة بقره بس اسى مقام برشطف كاصحم بجى خود الترتعالي نے وحى سكے ذرسیا وا۔

البند. ایت ۲۸۲ نسوش

ورس کی درست وسر (۱۲۳)

يَّايَّلُهُ اللَّذِينَ الْمَثُولَ إِذَا تَدَايَنْتُ عَرِدِينِ إِلَى اَجَلِي الْمَثُولَ الْمَثُولَ الْمَثُولُ اللَّهُ عَلَيْ الْمَثَلِي الْمَدُلُ اللَّهُ عَلَيْ الْمَدُلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلا يَبْخَسُ مِنْ لَهُ اللَّهُ وَلا يَبْخَسُ مِنْ لَهُ اللَّهُ وَلا يَبْخَسُ مِنْ لَهُ اللَّهُ وَلا يَبْخَسُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلا يَبْخَسُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي الْمَا اللَّهُ وَلِي الْمَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمَا وَلِي الْمَا وَلِي الْمَا وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمَالِلُ وَلِي الْمَا وَلِي الْمَا وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمَا وَلِي الْمُعَلِّلُ وَلِي الْمَا اللَّهُ وَلِي الْمَا اللَّهُ وَلِي الْمَا وَلِي الْمَا وَلِي الْمُعَلِّلُ وَلِي الْمُعَلِّلُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُعَلِّلُ وَلِي الْمُعَالِلُ وَلِي الْمَا وَلِي الْمُعَلِّلُ وَلِي الْمُعَلِّلُ وَلِي الْمُعَالِلُ وَلِي الْمُعَالِ وَلِي الْمَالِلُ وَلِي الْمُعَلِّلُ وَلِي الْمُعْلِلُ وَلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُلِلِ وَلِي الْمُعْلِلُ وَلِي الْمُعْلِلُ وَلِي الْمُعْلِلُ وَلِي الْمُعْلِلُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِلُ وَلِي الْمُعْلِلُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعُلِلُ وَلِي الْمُعْلِلُ وَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِلُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ و اللْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِلْمُ اللْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِلِ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُولِي الْم

تن حبره بالیان والو اجبتم البی بی ادصار کامعالم کرد وقت مظرد ای تن می تواس کو تکھ لیا کرد - اور چاہیے کر تہا ہے درمیان سکے کوئی تکھنے والا الف ا ف کے مساتھ - اور نہ انکار کرسے کوئی کا تب ( سکھنے والا) اس بات سے کہ دہ سکے جیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو چاہیے کہ وہ تکھ نے - اور جا ہیے کہ تکھوائے وہ شخص اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے - اور اس کو چاہیے کہ وہ تکھ نے - اور جا ہیے کہ تکھوائے وہ شخص جی سے اور اس کو چاہیے کہ اللہ سے گر را سے جو اس کا برور دگار ہے اور اس می چیز کو کھ مذکر ہے - اور اگر وہ تخص جی سے اور بی جا تھ کے اور اس کو جا ہے کہ اور اس کی جیز کو کھ افت نہیں رکھتا ، پس چاہیے کہ تکھوائے اس کا مرز ہر مدت اس کا مرز ہر مدت انسان سے ساتھ اس کا مرز ہر مدت انسان کا مرز ہر مدت انسان سے ساتھ ۔

اس سورة کے جھتیں کوع سے الی مائل بیان ہو ہے ہیں۔ پہلے صدقہ و

خورات کے متعلق مختف ممائل کا ذکر ہؤا۔ پھرسو دکی حرمت اور اس کے احکام بیان

ہوئے۔ اب اس رکوع میں الٹر تعالی نے قرض یا ادھا رکے قوانین نازل فرائے

ہیں۔ یہ ایک دوسے کے ساتھ کی ممائل ہیں۔ بنیادی قوانین ہیں۔ ان میں تین بنیادی

قوانین ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ممنی ممائل ہیں۔ بنیادی قوانین میں

دش*اویز*کی انجمیست وساویزگی تیاری، گواه کا تقرر اور رم بن کی تفصیلات شامل ہیں ان کے ذریعے ادھا رکے معاملات میں کسی ممکنہ تنازعہ سے بچا جاسکتا ہے۔ اُرج کے درس میں محر پر تعینی دستاویز کی تیاری کے متعلق احکام ہیں۔ آرج کے دور میں تحریر کرلینا ایک معمولی بات نظراً تی ہے۔ کی تیاری کے متعلق احکام ہیں۔ آرج کے دور میں تحریر کرلینا ایک معمولی بات نظراً تی ہے۔ کیونکر تعلیم عام ہے۔ اور یہ کام اسانی کے ساتھ ہوسکتا ہے میکرچودہ صدیاں قبل جب کوئر میں اہمیت حال تھی۔ اُس وقت لوگ کوئر می اہمیت حال تھی۔ اُس وقت لوگ لینے معاملات عموماً زبانی ہی طے کرتے ہے جس کی وجہ سے اکثر جھ کھولے بیدا ہوجاتے متھے۔ لہذا تحریر کے یہ احکام نازل کیے گئے۔

کمی امری تر برگرای آگری فرص واجب تو به برگرما ملات کی در تکی کیائے تحب کے درج یا کہ ہے معالم طے کر نیچے بعد آوی بھر ان بھی کا ہے کہ کا الطر تھیں کئی مرتورتھی فرسی دم فرنسیات فرقر بیٹ کے مصداق مصرت آوم علیم اسلام سے جوک ہوئی تو ان کی اولا و بھی محبول جاتی ہے ۔ جس کا نیتجریہ ہوتا ہے ۔ کہ بات الطائی ھیکھ اس تحریری بہا پر فیصلہ موجود ہوگی ۔ تو تنافز عد کے وقت کام آئیگی ، اور کوئی عدالت اس تحریری بنا پر فیصلہ کرسیکی ، اسی سے اللہ تعالی نے وت وار کوئی عدالت اس تحریری کر تعالم میں اس و مسیم ریکا ٹر بدانہ ہو ۔ اسی سے مولانا عبد اللہ سندھی فرائے ہیں ۔ کر تعالم جبری کے اور کوئی چاہیے۔ یہ کہ تو اللہ تھی کہ دوست رکھ سکیں ۔ ہوئی چاہیے ۔ تاکہ لوگ معاملات کو دوست رکھ سکیں ۔

منحصاً ومي كواسي مردكرنا جاسبيني . اورحسب صرورت مخريركر دبني جاسبيك الترتعا سنے علم کی جو تعمیت کسیے عطا کی ہے۔ اس میں نحل نہیں کرنا جاہیے، ملکرالٹر کا شکرا واکرنا بیاسپینے کہ اس سنے علم کی وولست دی توسسے ضرمست خلق کاموقع ملا۔ صنورعليالهم كاارشاد كرامي سب والله والصدك في أن تعدين صايعاً أوتصنع رلاخت يريحى عدر قربس شامل ب يركم توكسي كاريكركي مرد كريت ياكسي سيدم ترا دمي كوكوني بيزناكر سي في اس اصول كم مطابق اكركوني شخص ان مرهست و خود المحدير صني سكة . تواس كى فرائش برخريد كردنيا تھى صدقه ميں شامل سب علاده انديں ابنے علم سسے دوسروں کومستفیدنہ کرسنے دالوں کے لیے صربیث مشرکعیت میں وعید کھی آئی ہے ۔ من سيئل علما يعكم المعلى سيكوني اليبي بان وريافت كي كني سي وه عاتاب فنكتمك بهرأس في لسع تهيايا و ليستخص كصفعلق فروا ألجه عَر بلجامٍ من "أر يَقِهُ الْفَتِهَ الْمُدَامَدَةِ فَإِمْمِن سُهِ ون السِيخْص كهم منه مِن الله كام والى عاست كله میونکداس نے دانستہ جیزکو چھیالها . لهذا کا تنب سے پیے صروری سے کہ وہ پنے علم مصطابق مق والعاف كي ما خطر تركر در -

البندیہ بات ذہن میں ہے۔ کہ کا تب کے لیے تخریر کرنا واجب نہیں ہے۔
مکر مستخب کا درجہ رکھتا ہے مطلب یہ کہ کسی خص کر مجبور نہیں کیا جاسکتا ۔ کہ وہ صرور ہی
یہ فرائش پوری کر ہے ، لیے انکار کرنے کا اختیار ہے ۔ اور اگر انکھائی کی اجرت لینا
جا ہے ۔ تومناسب معاوضہ بھی جائز ہے ۔ تاہم انکھ دینا بہتر ہے کہ کیونکم سخس بات ہے۔
ہے ۔ اور اللہ تعالی نے اسمی تریخیب دلائی ہے تاکہ صرورت ہم ندکی خدم مت کی ہے کہ میر میری خدم مت کی ہے کہ میری خدم مت کے ہے۔
کر یہ بھی خدم مت خلق کا ایک صحبہ ہے ۔

قرعن اور کرین دادھار) میں قریسے فرق ہے۔ اگرجہ دونوں الفاظ اوھار کے معنوں میں بھی سنتھال ہوتے ہیں میگرادھاریا دین عام ہے۔ اور قرعن خاص ہے قرعن صرف رفع کے اوھارید لوبلا جاتا ہے۔ بعب کہ دین ہیں ہرقسم کا اوھارشائل ہے فرعن صرف رفم کا لین دین ہو یا سی جیز کے بر ہے ہیں اوھار ہو۔ فرض کے متعلق نواد وہ نقر رفم کالین دین ہو یا سی جیز کے بر ہے ہیں اوھار ہو۔ فرض کے متعلق

قرض *وردین* میروسنرق

بيط بيان بويكاسه من ذَالْ ذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَنُ مِناً "جواللَّهُ وَمُن من مے بعنی کسی عنرورت مترکومفردہ مدت کے سیلے نفررقم اوصار برسے سے اور اس سے زایروصول نرکرسے ۔ اگر نقدرقم کی والیسی برائس کے ساتھ کھیے زایروصول کرسے گاتووہ سود ہوگا ،جبہ کی حرمت کا بیان اجہاں اجہاں البتراکرسی چیز کے تباہے کے حتمن میں کوئی نقدرهم واجب الاداسي ـ تروه اوهارسي - اسم وردن مي جيز نيجي والا اپني اصل لاكت سے زائر تھی سے سكتا سے - جے منافع كتے ہیں ۔ اور بر جائز ہے اس أبيت كريميرس اسى باست كاتذكه وسبت كرحب تم مقرره مرست كميسيك ا وحار كامعامله محمرلو الوسطس المحصلياكرو كوئي سخص كان يازمين بيجناسب كوني عانور فروضت كرتاسب عنس کاسودا ہوتا سے اور رفع کی ادائی کے بیا تاریخ یا دن کا تقرم ہاہے۔ تومیتر کے ذریعے دین بعتی ادھا رہے۔ جووہ مقررہ ناریخ براداکر سنے کا بابد ہے۔ عام طور برخرير وفروضت نفذمونی سبے ۔ الک سکے پاس جیزموج وسبے ۔ اور کا کمک سکے پانس رقم وجودسے۔ توتیا ولہ دست برست ہوجائیکا ۔ اور اگر گائم فیسٹ کی اوائی کے سے مهلت طلب كرسك . تورد اوصاركه لاست كا ولي اكرد وانول طرفت بيرموج و زمود بن تو الک کے یاس جیز موجود سے اور زا کا کہ کے پاس رقم اور سودا طے باجا تاہے مَثُلاً زميندار كهما سين كرا منده نصل مرمي فلان عبس اس معاؤ مرفرو فست كرول كا . با كارخاسنے كى فلال مبينے كى فلال بيل وارسنے دام بي دول كا، اور كا كاب كسيلىم كىد لبتاسيئ توشرعي اصطلاح بسطسط ببسع الكالي باالكالي كينته بسربه ناحاكة نهی عن ببیع الکالی بالکالی الیسی فریروفروشیسی نزلیسی منع مردیا ہے۔ نزيد وفروخت كي باقي د وصورتين جائزين . ايم صورت بيه يحرقيمت موجود ب محرج برموجود نهین وه اوصار بے راس کو بیع سلم کتے ہیں جھنورعگیا كاراث وسي فكيسكف فح كبيل معلق ووزن معلهم إلى أحبيل یعنی بع سلم بعن شراکط سکے ساتھ جائز ہے جب کراسی بہاکش ، وزن یا مرت معلوم مو اور جگر بھی علوم مو۔ فقہائے کرام فراتے ہیں۔ کر جنس بھی علوم مونی جاہیے

اور بھاؤسطے کہ لینا صروری سبے مشلا دوفرلقیوں کے درمیان طے پاتا ہے۔ کم فلال جیز ياجنس كالسنة تول يا ماب من فلال ماريخ كواس معا دسسه لين دين بهو كار جالخ قيمت نفترا دا کرسے سودا طے باتا ہے۔ توبہ درست سبے بیزرکے نامیہ تول میں کمی بیشی ہو بسختی ہے۔ اور معاور کے مطابق اس کی کل قیمت میں بھی کمی بیشی ہوستی سے بیع ملے کے بيا بعض و عيد منالط عبى بن منالا يركم موسي كارت كم از كم بيدره دن بوني جاسية بعض سنے ایک ما و کا تعین کیا ہے۔ ایک منزطریہ بھی سنے کہش چیز کا مودام واسے وه اركبيط سي بالكل معدوم نه مو مكم معابره سطے ياستے وقت بازار بي موج ديجي مو -اس قسم کی بعی میں مرست نیا دلر واضح ہونی جاسستے ۔ اگر مرست کا تعبین بنیس ہو گاتو بیع ورست مز ہوگی مثلاً اس قسم کامعامرہ ہوتا۔ کے جنس کا تباولہ اس وقت ہوگاجب فصل سينح كى حبب كفصل سيكنز اور سكننے كى متحے تاریخ معلوم نہیں۔اسی طرح كو تی متحض بیرسوداکرتاسید کرحب جانور مجرد میگا ،اش وقت فیمیت ادا ی جائے گی - اس قسم كى مجهول مرت فابل قبول نهيس اور البهي بيع فاسد شارموكي- أحبل هسك كل لفظ وضاحت كرر كاسب كرمن كاتعين لازمى سب كه فلال دن يا فلال ماريخ كو بہروصول کی عبائے گی۔ اور اکر مدن مجبول موتو اسے بیم الغرر سکتے ہیں۔ یہ وصور کے والى سع سب - اور شراعیت كى روسس ناماً نزست -

ربی سی به به درسری صورت برسے کر چیز بوج درہے ، وہ گا کہ وصول کر لیا اسے سکم کی دوسری صورت برسے کر چیز بوج درہے ، وہ گا کہ وصور کر لیا ہے بہ کر قبیت نوری طور بر اوانہ یں کرتا بلکہ خاص مرت کے بلے ادھار کر لیا ہے بریجی جائزہے مصریف نٹر کھیت میں آ ہے کہ کر حضرت ماکشہ صدافقہ شنے عوض کیا حضور ! آپ کے پاس اور حضنے کے لیے کیڑا نہیں ہے ۔ فلال بیودی کے ہال کیڑا موج درہے ۔ آپ بیغا م بھیج کر کیڑا اوھار لے لیں ۔ اور مرت مقررہ برقم اوا کر دیں یحضور علیالسلام نے بیودی کر الیا بیغا م بھیجا تھا ، مگر اس نے کیڑا افیدے کے انکار کر دیا تھا ۔ تاہم بیع کی یہ صورت بھی جائز ہے ۔ مرت مقرر کر کے قیمت کا ادھار کیا جاسکتا ہے۔

ادام کی فرض عجید میں عجید میں فعہ

قرض كى والبيىكس قدر صرورى سبت اس كم يتعلق بصنورعليالسلام في سالقت امت كالك عجيب مع ربب واقعه بيان فرايا - فراتي بي الكي سخض في ووك رسي مقرره مرست کے لیے ایک میزار دینا رقوض لیا -قرص نواه سنے کہا ۔ کرکوئی گواہ لاؤ، تو صرورت مند کینے لگا۔ میراگواہ توالسری سیے۔ بھراش سنے کہا ، کوئی صامن ہی لاؤ۔ تووہ كيف لكا مبراضامن بهي الترسي سب عزص اس نيك دِل أدمي سف بغيركواه اورضان کے ایک مزار دینار قرص میں مے مید واتفاق الیابوا کر جب قرص کی ادائی کاوت أياء تومقروص درياسه اس بارمفربر بحقاءتا بم السيادائي قرص ي ذمه داري كابحاس مقار وه كناست بدأيا ممكركوني كشي نرباني حراست دوست كناست بربهنجا صدر سخدت برکشان تھا، کر فرض کی اوائیگی وقت پر نز ہوسکے گی ۔ اسی سوچ کیاری اس نے دونول في تقرالتركي باركاه من دعاسك سيد المطاحية الرعوض كما امولاكرم إس نے فلاں مخص سے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ کراسی قم فلاں ارسی کولوطا دول گا۔ رقم موجودسے مگردریا کے یارجانے کے سیاری موجود بنیں اگر قرص خواہ كورقم وقت بيرشي ملتى تووعده خلاقى موتى سبے - كے اللہ! اب توہى اس كا أنتظام فرا - آخراس ملي ول من ايك خيال أيا- الل في ايك تحكى لي - اس كو كهو كهلاكسك اس میں ایک ہزار دنیا اور قرض خواہ کے نام ایک رفعدر کھ دیا ۔ بھراس کامنہ اچھی طرح بذكرسك اس كدورياتين وال ديا اورخود كيراو صراوه كان لاش كرسف الله اوم وقرض خواه كوباداً يكراج فرض كي ادائيكي كار وكسيد اورمقروض درياسهاس پارگیا بولسے میترندیں آتا ہے یانہیں - اسی خال میں وہ دریا سے کا سے مینیا مجد دومسرى طرفت سسے كوئى كىشتى أتى دكھائى نەدى - وەلايس ہوگيا - وە والىس اسىنے ہى والا تحا - كركسي مهوئي ايب محطى نظرائي - آسنے قربیت محطمی کورکھوں کر گھر ميں کام سنے گی۔ یا ایندصن سکے طور ہم ہی استعال کرلیں سکے۔ گھر پہنچ کر جب اس کو توراگیا۔ تواس مي سي البيب مزار ديبار اورمقروص كارقعه ملا و ويخف اينا قرص واليس بالمطمين

کئی دن بعیمقروض تحض کوشتی میسراکئی جنامخیروه دریا بادکرسکے قرص نواه سے کال بہنجا . اور اسے ایک ہزار دینا رہیٹ سکے۔ اس کے ساتھ معذرت بھی کی کہ وہ قرف کی رقم مقرره تاریخ برنه لوناسکا میونکه اسی میشرنیس آئی کفی منگر قرض خواه نے یہ كركر دفم بين سي انكاركر دياكه مجه رقم دايس مل حيى سب رحب مقروص سف زياده اصاركيا توقوض خواه سني كهاكتم حلفيه ببيان كروكه كياتم سني ايس مزار دينار بحطبي مي بندكر مسك سمندر مينين بها ميد تھے۔ استركار است المحكرنا بداكراس في واقعي تار یخ مقرره برالیا می کیا تھا سے کنیدان کے درمیان تصفیہ موگیا۔ بروا فقر نبی علیاللام سے میں کے ساتھ وار دہ کولسہے ۔ اس قیم کے واقعات النزلعالی فررت كيمون بوست بوست بي بصنور بن كركم صلى الشرعليد وسلم في بروا قعربيا ال كرسك مسلما لول كريا د دلايا كرسيحے سيحے سلانوں كاشنيوه اليا ہى ہونا جاسية - بطيب ان دوسلانوں كا تھا۔ کر قرص مینے مالے نے اپنی ذمہ داری کا اصاس کیا۔ اور سیلنے والے نے دوبارہ رقم سیسے انکارکر دیا منگرام کے ممال کامال ہے۔ کمقردہ تاریخ گزر عاتی ہے۔ قرص خواہ بیکھے بیکھے تھے تھے اور مقروض مال مول کر ما جلاجا تاہیں۔ حتی کر نوست لوائی محصر کرسے بھی سیدے مندمقروض کواپنی ذمر داری کا اصاس ہے۔ اور مذ قرض خواه اسمی مجبوری کو محصا سب دونول خود عوصنی کانگاریس. ایک دوسے کی بات سنتے کوتیارنہیں ہوتے۔ نینجریہ ہوتا ہے کرانانی میرردی مفقود ہوجاتی ہے حب سے معاشرے میں بھا ڈیدا ہو تاہے۔ نرکورہ مثال سے بھی منتی نکا تہے۔ کہ حبب فريين بيك نيت بول توجيرالله تعالى عي اللي مروفرا تاسه-ومستنا وبزكى ابهيت كي ساته ساته ساته الترتعالي سفي يبي واضح كرديا كردساويز كالتقام كالتاريك كالتهاء العنى كون فرلق اس كو تصولت كاحقدار سبت وفوا وكيتم لل النبذي عكيت المخق محين تخرير والخص كرائ يستح اوير وه مراون با مقرون سے ۔ کسے جا سے کر وہ قرضہ کی شرائط عبیک تھولئے۔ اور اس

معامري كم والدني فرايد والمرساء وكيتن الله دبيك الوراين برور وكارسا ورجاء

تحريه مريون

وكاليدخس من المستنا اور تحرير كرات وقت كسي جيزي في مدكست الجرد ساويز بالكل درست طورمه بحصوبائے كر اتنى رقيم يا فلان جيز قرص برلى كئى سبے اور برفلال كير بح كوفلال عكروالس كرنى سب يعض وقائت تكهاسته وقت يمي ذندي مارجاسته مِن - اور تحریر من زبانی معابر سے کے برقلات تھوا مینے ہیں ، الباندیں مونا جا ہے اورانصاف کی سجائے ظلم قائم موجا تاہے۔ معض اوقات الیام و تاہے۔ کہ محصولت والا اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ درست

طريق سے درستاورز تنار کرواسکے۔

اليي صورت كم معلق فرايا فَإِنْ كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقّ سَفِيهَا الْحَصْدِيفَ اللّهِ الله يستطيع ال يعلى هو يعن الرمقروض من وساور الموسان كاسى من المنافع المائي من المنافع المائي من المنافع المنا سبط المنعبف سبط المخرير كواني كالما فتن نبس ركها مقصد بركم اس كوني اليي فطری مخزوری سین جری بنا بروه درست تخریر کوائے سے فاصر سے البامم عقال سہے۔ كرمعا ملے كوسمجنانهيں ، يابرت كمزور بالورصاسبے كر واس درست نہيں يازبان س مان كى وسي محصان كى استطاعت نهيس ركفتا، ترفرا فليمل وليك بالعكة ل اس كے ترجمان، ولی، سربیت، نمائندہ یا وكیل كی ذمہ داری سے كروہ الفات كيما تطريم كم كراهد اوركسي كرورعابيت نركسه والمصارسة متعلق بافی دوقوانین تعنی گواهی اور رمین کا ذکر آشره دروس می آنیگا -

البعث ١٨٢ نصف

تلک الرسیل ۳ درس مجھ لیست وجہار (۱۲۲۷)

وَاسْتَشْهِ دُوْا شَهِيدَ يَنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمُ يَكُوْنَ لَكُوكُوْنَ لَكُوكُوْنَ لَكُوكُوْنَ مَلَا فَكُولُو اللهُ هَا لَا تَعْلَمُ وَلَا اللهُ هَا لَا تُحْلِقُ وَلَا اللهُ هَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاقُومُ اللهُ عَلَى اللهِ وَاقُومُ اللهُ وَاقْتُومُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالله

نشکی و کیار سود اورگواه بالو دوگواه پینے مردوں میں سے ۔ بس اگر زموں "مرد، تواکی مرد اور دوخورتیں ائن میں سے جن کوتم کوامول میں سے بسند کر ستے ہواس دجر سے کر اگر اُن دوخورتیں ائن میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اُس کو یاد دلائے ۔ اور اگر اُن دوخورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اُس کو یاد دلائے ۔ اور گواہ انکار نہ کر میں جس دقت اُن کو بلایا جائے گواہ ہی کے یہے، اور نہ دلیگر مہواس بات سے کر محصوتم معاسلے کو جھوٹا ہو یا جُرا اُس کی مرت بک، یہ بات زیادہ انف دالی ہے ۔ اور بہ دالی ہے المشرکے نزدیک ، اور گواہ کو زیادہ درست سے دالی ہے ۔ اور بہ زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کر دم گر ریکہ درست برست سے ارست ہوجس کوتم لینے زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کر دم گر ریکہ درست برست سے ارست ہوجس کوتم لینے درمیان گردش نہیں ہے ۔ اس بات میں کر اسے مزاحکھو ، اور درمیان گردش نہیں ہے ۔ اس بات میں کر اسے مزاحکھو والے کو درمیان گردش درمیت تم سودا کر سے ہو ، اور نہ نقصان بنیجا یا جائے تکھنے والے کو سے ان کواہ بنالوجس دفت تم سودا کر سے ہو ، اور نہ نقصان بنیجا یا جائے تکھنے والے کو

اور در گواه کو ، اگرتم الیا کرد کے قریم تمهائے المرفتی اور نافر بانی والی بات ہوگی۔ اور اللہ سے در اور اللہ تم کوسے کھا تاہے ۔ اور اللہ تعالی مرچیز کوجا توالہ (۱۸۳) اللہ سے معاسلے سین تعلق تین قوانین کا ذکر گذشتہ درسس میں موجیجا ہے دبطا گیات لیعتی درست ویز نعینی تخریر کے لیعتی درسس میں گواہی اور رہن ۔ ان میں درست ویز نعینی تخریر کے احکام بیان موجیے ہیں ۔ اُج کے درسس میں گواہی سے تعلق احکام ہیں اور اس کے مساحظ تخریر کی دوبارہ تاکیر اُئی ہے ۔ البتہ تیسرے اصول نعین دہن اس کے مساحظ تحریر کی دوبارہ تاکیر اُئی ہے ۔ البتہ تیسرے اصول نعین دہن کا ذکر اُگی آئیت کر میر میں آئے گا۔

گوای کی م*شراکط* 

اس آست کریمین حس گائی کا ذکرسے، وہ عام معاملات سے تعلق سے
اس آست کریمین حس گائی کا ذکرسے، وہ عام معاملات سے تعلق سے
ان میں سے فرماری مقدات میں سے صدود وقصاص کے مقدات میں صرف
مردوں کی گوائی قابل قبول سے عورتوں کی شادت قبول نہیں کی جاتی ۔ زاکے
مقدمہ میں سورة نور میں باردیک تے مشہد ایم کا فکرسے ۔ یعنی جا دمرد علی گواہ

موسنے جاہئیں۔ ولی رہیمورتوں کی شہاوت قابل قبول نہیں سبے۔ عام طور رہال نے بيح كى كوامى تسيمنى كى ما فى مركزام ما كك بعض تنسر الط كے ساتھ بيم كى كوامى كھى تسيم كرستے ہيں۔ ويگرائم كاموقف بيرسيے كرگواہی كے سلسلے ہيں رجال كالفظامتعال او سبت بيس سيم دوبانغ مروسيت، ذكه نا يا نغ بجد، اسى طرح محمان كى گوامى عترست م مرکد کافری گواہی قابل قبول نہیں۔ حب کر وہ سلمان پر ہو۔ ال کا فروں کی گواہی ایس دوسے رکے خلافت درست سے علاوہ ازیں گواہ کا عادل ہونا بھی تشرطسے فاسق كى گوانېمىعتىرىنىي يىنچىخىن شرعى ھەرودكى على الاعلان خلافت ورزى كەتلىپ، وه فاسق سبت اور السيخص كي كواي عيم عبول ندس عيركواه كم اليديم عنظر كرس معاسط كسي متعلق كوابي في را المسيد واس معاسل كا است علم بود اكريس علم مى نهيس ـ تو يجراس كى كوابى جيمعنى و و توجيونا كواه كهلاست كار شها دلت من گواه کا ذاتی مفا دنهیں ہونا جاستے اگر انسے کوئی ذاتی فائرہ پہنچے راہیے توالیسی کا ہی ترور بعلى بالكركواه اس ميك كوابي في ما را المسين كروه تؤوكي نقصان بي جابيكا توالسي تها في مجاني المركواه الم كواه لاتحي ورب مروبني موماع است حيك خلاف كان مسام المسائد السكاما تعرف واتى وتمي بنين موني عاسك ونزكولهى باطل وحاجى فقهائي كام فرانيم كرحيالهام كالطلاق موتا بووع ل يحى كوابي قبول منيس كي حابكي منالاً باسب الله المسام الماسي الماسي المناس المنظور مولى واعلام نوكر وعيرو النفالك محيه من كواسي نهي مسيمة كيونكر وه محكوم سب اور لاذا البناء ماكم كيهي من ملكا. فرا المعتبر كوابى بيرس مكرتم بي سي دومرد كوابى دي فأن لله مربيكي كَجُلَيْنُ اور الروم وكواه ميسرنه بهول فرَجُلُ قَامَراتُنِ تُواكِي مرداور دوعورتيكا في بى . بعنى دوعورتول كواكب مردسك بلربرفرار ديار اوربرگواه كيليم بول مرسك ترونون مِنَ النَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللّ موں کے مین سے تھیک تھیک گواہی کی امیر رکھی جائمی سے کیزیکڑ غیر تھے اور تھوتے ا دمی سے درست گوامی کی توقع نہیں کی جاسمتی ۔ مقسيليس دوعورتول كواكتهاستهيم

مورتوس کی گوایمی

المدادهما الاخوى تودوسرى أسكوياد دلاست يؤيري علم طورم مردول سك مقاسل می مخرور بوتی میں ، ان کے دماع میں رطوبت کا ما وہ زیا وہ بوتاسہے۔ اس سیلے ان سے نیان زیادهٔ واقع موتلہ اور و محبول جاتی ہیں بیرایک انسانی فطرت سے وکرنہ بعض عورتیں بھی ذہبین ہوتی ہیں بعض اوقاست ایک لط کی انتخال میں لط کے سسے ذيا ده تمبرطال كمليني بيه يعض عورتول كوالمطرتعالي نيفاص صلاحيت يخشى ہوتی سیدے بھی کی وجیسے وہ بعض اوقاست مردوں کے مقابلہ میں زیادہ ذہمین ناہرت ہوتی ہیں۔ تاہم عام فطرت کے مطابق النٹر تعالی نے بہ قانون عطاکیا۔ کہ جو تکھ عورست کامنراج اعصابی ہوتا ہے۔ اکٹر بھول جاتی ہیں۔ النٹر نے دماعی کیفیت مى الىيى بنائىسىيد. لىذائىس مردسكى مقليلى مى دوغورتول كى كوابى قبول موكى حصنورعليالصائرة والسلام سني ايك دفوخطبه كے دوران فرا يا كرعورتي ناقصا العقىل كالدين بئ - ايك عورت في عرض كما كه بم اقطل كو بي مهم من كما كمزور یائی جاتی ہے۔ اسبے ارشا دفرایا کیا السرنے دوعورتول کی شہادت ایک مرد کے باربنیں رکھی۔ تواس نے عرض کیا۔ الی صنورالیا ہی سے۔ آب نے فرایا بی عل کی کھی کی وجہسسے سیئے ہے رست میں سیان بھی کھول کا مادہ زیا دہ ہوتا ہے بھیر فرایا کر حورتدل میں دین کا نقصان برسیدے که وه بیراه کئی کئی روز تاک نماز نہیں ٹیھ مكتين، روزه نهيس ركه مكتيس، يدون كانقصان سب واكري كناه نهيس سبع ميد ال کی مجبوری سید منگرنقصان تومیرمال سید .

ش*ا دیت اوریم* 

یرشادت کا فانون عزوری ہے۔ کی خوج صنور علیا اسلام نے ارش وسرا یا کہ کسی مقدمہ کا فیصلہ دوطر لقہ سے ہوسکت ہے۔ اتو خرافیین گواہ کیشیں کہ ہیں گئے۔ یافیصلہ قسم میں ہوگام ملم شراعیت کی روابیت میں آئے ہے۔ فقعلی ہے کی وشاعیہ ایسی حضور علیہ السلام نے یا تو گواہوں بہنے صلہ فرایا یا قسم میر ۔ یعنی اگر گواہ موجوز میں ہیں۔ تو بھے فیصلہ قسم کے ذریعے ہوگا ، ام شافی توریعی فراتے ہیں کہ معاملات میں پونیے دوگواہ صروری ہیں۔ اور اگر دو کی بجائے صرف ایک ہی گواہ میشر ہوا تو دورسے گراه کی تمی فشم المحا سے بوری ہوگی ، وگرنز فیصلہ درست نز ہوگا ۔ ام الجونیخ اور دیگر انگرکرم فراستے ہیں - البیسند علی السدی والیسی علی من المنکر یعنی گواہ ہیستیس کرنا مرحی کی ذمہ واری ہے اورقشم اٹھا ٹا مرعا علیہ کے ذمیسہے ۔ بہرحال حضور نے بعض اوقات گوا ہول پرفیصلہ کی اوربعض اوقات قسم پر بدی اگرموقع کا کوئی گواہ موجود نہیں ہے ۔ تو مرعا علیہ کی بہیت کے تعلق اس سے قسم انگھوائی کے وہ ہے گئاہ ہے۔

گاه کی دورای

گواہوں کی ماصری کے تعلق الٹرتوائی نے ارشا د فرایا ہوگا کیا کہ الشّھ کا اج افکار مادّے تی اور جب گواہوں کو طلب کیا جائے تو وہ گواہی کے بیا ہے۔ دہ موقع کے گواہ انکار مذکریں۔ یہ اُٹی کی ذرمہ داری ہے۔ کوئی معاطم الجھ گیا ہے۔ دہ موقع کے گواہ میں توافصات کا تقاضا ہے کہ وہ تھیک تھیک شاوت و بحیر معاطم کا تصدفیہ کرادیں۔ یہ اُٹی کی افلاتی ذرمہ داری ہی ہے۔ ناہم فقائے کوام فراتے ہیں ، کہ " گواہ کا گواہی دنیا استحباب کے دیے ہیں ہے ، اسے گواہی کے لیے جور نیں کواہ کی جات کی افلاتی درمہ داری ہی ہے۔ کہ کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ صرف یہی کی گواہ ہے۔ یہ جو شاوت مینے پر آبادہ نہیں۔ توالیسی صورت ہیں اس پر واحب ہو جاتا ہے۔ کہ وہ گواہی کے بیان ماصر ہو ، دہ ان انکار کی کوئی گئی گئی نئی نیں ایسے ہی معالمہ سے معلی فرایا۔ کرجب گواہوں کو شاور سے کے لیے طلاب کی جا وے تو وہ انکار مذکریں۔

حصونی گوای

حضور علیال الم سنے حجو فی گرای دستا دور) کورٹرک کے برابر قرار دیا جو السطر تعالی سنے سورہ فرقان بری جا دارجمان کی صفات بیان فرائی ہیں ان ہیں یہ جو فی گوائی ہے۔ ' واللّہ ذِینَ لَدُ بَنِیْ ہُو وَ آلَ اللّٰهُ وَدُ کَهُ وہ تجو فی گوائی دیا ہے۔ ' واللّہ ذِینَ لَدُ بَنِیْ ہُو وَ آلَ اللّٰهُ وَدُ کَهُ وہ تجو طی گوائی الله الله می ایس ہے۔ اس کی وجہ سے جی حجو طے کا سیج اور سیج کا حجو طی بن منافعہ میں کو اور ایس کے مطابق شہاد میا آب دیجھ سے ہیں کہ انگر مذکر مذکر بنائے ہوئے قانون کے مطابق شہاد منوونیا کی ما تی سہے۔ اس معاطمی گواہ آزاد نہیں ہوتا۔ کہ وہ اپنی صوابر پر کے مطابق شاد

شهادت هے بیکه دکیل صراب اور خود لوگیس شاے گواہ کو بھاتے بڑھا تے ہیں ۔ کر
اس طرح کتا ہے ۔ اور اس طرح نہیں کہنا۔ یہ چیز دیا نتزاری کے خلاف ہے استرتعالی
کا حکم قریر ہے ۔ اُقیب محقوال نشرہ کا قد ہوئے اسٹر کے لیے بغیر کسی رو رعامیت کے
گواہی دو۔ کسی امیر غربیب ، حقیو سطے برطسے ، اعلیٰ اونی کا کی ظرفہ کر د بکہ صبح صبح جو واقع
بیالی کمرو و۔ نرکسی فراتی سے ناجا کہ امیر دکھواور نرکسی کے نٹر کا نوف ول میں لا دُنگہ
گواہی کو محف النظر کے لیے قائم کمرو۔ اگر میر چیز بہا نہ ہوگی ، قر دنیا میں امن قائم نہیں ہو
سے گا ۔ لوگ ذبیل و خوار ہی ، وستے دہیں گے ۔ لذا گواہی کو بٹری اہمیرت عالم سے
اس کے بغیرانصا میں کے تفاضے لو سے نہیں ہوسکے ۔
اس کے بغیرانصا میں کے تفاضے لو سے نہیں ہوسکے ۔
اس کے بغیرانصا میں کے تفاضے لو سے نہیں ہوسکے ۔
اس کے بغیرانصا میں کے تفاضے لو سے نہیں ہوسکے ۔
اس کے بغیرانصا میں کے تفاضے کو سے نہیں ہوسکے ۔
اس کے بغیرانصا میں کے تفاضے کو سے نہیں ہوسکے ۔
اس کے بغیرانصا میں کے تفاضے کو سے نہیں ہوسکے ۔
اس کے بغیرانصا میں کے تفاضے کو سے نہیں ہوسکے ۔
اس کے بغیرانصا میں کے تفاضے کو سے نہیں ہوسکے ۔
اس کے بغیرانصا میں کے تفاضے کو سے نہیں ہوسکے ۔
اس کے بغیرانصا میں کے نواز میں النظر تعالی نے تحریر کی دوبارہ قاکمید ذائی ہے۔ دزایا

مخرمی*ب* مزوری

وَلَا تَسْتُمُوا اللَّهُ تَتَكُنْبُوهُ صُفِ إِنَّا وَكِبْ يَنَّا إِلَى اَجِلِهُ مِعَا لَم تُواهِ مِحْولًا مِويا طرامهمولى نوعيت كابويااتم طبيع سنحصة بين دينكرنه بهول يعنى تتحريرين تسابل نهيري ذا جاسية مكر الم عالم المورة كالم المحوليا جاسية مترك الم عالم كالم كالم واست سب سب الم ابن كتيرشف يحى بان فراياس كرحصنور بنى كريم ملى التعليم وللم نے ارشا دفرای کر تین قسم سکے اور ال کی دعاقبول نہیں ہوتی ، ایلامخص وہ سے جوخودمومن اورعا دل سبط مگراس کی بیری برکردار، برافلاق اور فاسق ب وه مهجهاسنے سے بھی نہیں مجھی ۔ اگر الیا شخص بڑی عورت کوطلاق میے کر مرانہیں كرته ا ، تواس كى د عا قبول نهيس بوتى . كيونكه وهسيه عنيرتى كامظام و كرر بلسه . دومرا متحض وه سبے بھرکسی متنیم کا سر رہاست سے گھر پینیم سے یا لغ ہونے سے سہلے بى اس كا مل اس سك حواسك كرديا سيد اور بجرال كوضائع كرديا سبد. بالس شخص کی دعا بھی سبول نہیں ہونی ، فرایا ، متیسالشخص وہ ہے ، جوکسی کو قرص دیا ب مكرست الحصائبي المنتحص عبى الترك احكام كي خلاف ورزى كرماسي لنداس كى دعا تحيى ستيول ننيس بوتى -

فرايا تخريد كدلينا فذلوك فراقسط عيث دالله الترتعالي كول زاده

الصاف والى بات سبع وأقوم للشهادة اوركوابى كوزياده درست شكف والى بينرسب وأدني الانت تا بق الرزياده قريب ب كمتم تنك وسيرس نزيرور يرسي تظريرسك فوائدي سيدي ولا الكي صورت بي عدم تظرير كى كنجائش سيد الأان شكون تجارة كاضحة شديرونها بينكوكر درس برت متجارت بوسيصة تمهين ورميان كردش شينة بوريعي معامله الهابو كراده وبيزلي اور اد صرفم الركردي لعني مودا بالكل نفتست. اس من اد حاركا كوني معامله نبير \_ -فليس عليك عرباح الاتكنبوها توعير سكفي مريم كوي ترج نبال -متخرير كامقصد تورسي كمقره مرت يرجب لين دين بوا توكوني محبركان كحطرابو عائے مگرجب ادھار کامعاملہ می نہیں سے واور تعین مرت کا موال ہی نہیں تو بھم تنازعه ببلا بوسنے کی کوئی وجربہیں سے النوالقدمعا ملے بس مخریر کی صرورت بنیاسے لم ل الرائين صورت من مي كوني المحنا جاسيد - تواحن سيد والرائيره زا سند من معلسط كي نوعين معلوم كرناجا بو، تو تخرير ك زرسيع تحصيك تحصيب معالم سيطاعل موكين كى - تامهم اكب علم اصول بربايا كرلين دين كيمعاملين وأشيف وقا إذا مرا کو دو و مسروا کرستے وقت گواہ صنور بنا لو، اگراس کی مخرینیں کرستے توکوئی حرج تنهيس منظر كواه صنرور مناكو كركين وين كامعامله سبير كسبى وقت يحبى كوتى تنازعه ببيرا ہوسکا سے حس سے عمرہ باہونے کے لیے گواہی منروری سے۔ الترتعالي سنے جهال كتابت اورگواه كى اہميت بيان فركي سبے - ويال المراه كالتحفظ كانتب اور كواه كالتحفظ تجبى فنرا باسب مة تنا زعه كى صورست بس بعبض أو فاست فرلمين کے سابھ کا تنب اور گواہ کو می مشکلات بہشس آئی ہیں ۔ جن کی وجہسے انہیں نقضان اکھانا پر تا ہے۔ نہی دحرہے کراج کے زمانے می کوئی شخص کواہی مين كے ليے تبارله بن موتا ، وہ جانتاہے مراسے سننی دفتہ عدالت میں حاضر مونا بمرسه كا- اوراس كاكتنا وقت صائع بوكا اور بجرس كے خلاف گوامی ديكا و وه اس كادتمن بن جائے كا اور السي نقضال بينجائے كا - كوابى سب با زر كھنے كے ليے كنے

گراموں کواغوا کر دیا جا آسے۔ اور بعض اوقات قبل کر دیا جا آسہد و اس مقام ہوالٹر قالا کے معاملے کے فریقین کو نصیحت فرائی ہے وکا دیصنات کے ابت قرائی شہدت کی اور ز تقصان بہنچایا جائے سکھنے والے کواور زگواہ کو۔ اگران اصحاب کواور کوئی تکلیف نہ موتو کھم ان کے وقت کی قدر اور ان کی مواری انتظام تو ہونا چاہیے ۔ اگر کوئی سنتھ من کی گواہی کے دقت کی قدر اور ان کی مواری انتظام تو ہونا چاہیے ۔ اگر کوئی کوئی سنتھ کی گواہی کے دور ان کی طور برنقصان تو نہ ہو۔ اسی سید فرایا کہ کا تب اور گواہ کو تکلیفت من دور آسے نقصان نربنجاؤ۔

فرا المحارة والم من الما المراه المر

قرا يكوا تقول الله السرسي ورماؤ اس كي احكام كي خلاف ورزى مركم نا معاملهن دين كابو النكاح طلاق كالبرحالت مي خوف خداكوول سيدنه الكانارونيا كيما لات محمتعلق بميرا كهيرى كركي، وصوكا اورفربيب دبيج معلى كور فغ و فع كريين سيدنظام ممتكفتم موجا تاسب متكرالترتعالي باوكدا مست مي كريهما ملاكب ون النزى عالمت مين علي بينس بوناب، بيال توتم جالاكى كمه كم مؤاخذه سي بيج جاوم کے مگراس سے بڑی علات کے سامنے کوئی عال کام نہیں آگئے۔ وہاں دودھ کا ووره اورباني كاياني موكرسه كارلهذا الترتعالى سي طرجان جي عدالت مي بالأخر تمين يشش بوناسب وزايا ولعكم الله الله الترتمين السي بي نكي اوراحياتي كي بالترسيحا تسبيد ولواني اورفوجارى مقداست كيمعاملاست اوران محمتعلق المكم تهين الترتعالى سكها تاسيد ان يمل كروسك تواس دنيا من معي بن كي زنركي لبركرو اور الخرست من معى اللي كرفت سے بي عاؤك كادر يا وركھو والله بحث شي عَلِيتُ وَ اللّٰهُ تَهَ لَيْ مِرْجِيرِ كُومِ اللَّهِ بِيرِ كُومِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

المنف اعال كواميشر درست ركھوسگے، توفلاح باوسگے۔ فران یک کی پرسسے لمی آبیت ہے اس ایک ابیت بس النز تعاسلے نے بیشیول مسائل بیان فراست بین مانهم لین دین سے معاملے بین دوقوا بین لعنی تخریر اور گراه کا کا مرکز اور گراه کا کا کا مرکز اور گراه کا مرکزه بوگا۔ اَلْبَعْت ۲۸۳

تِلْكُ الرَّسِ لُهِ درس محصد لبست مبنج (١٢٥)

وَإِنْ كَنْ مُعَلَى سَفَرِ وَلَهُ تَجِدُوْ الْحَاتِبَافِرَ لَمِنَ الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الله الله الله والله والل

متی جبہ جی با اور گرتم مفری ہو، اور کا تب ( منصفے والے) کونہاؤ، ہیں رہن ہے۔ قبضہ کیا ہوا۔ پس اگرتم ہیں معبعن کو بعض بر اعتبار مہو، پس چا ہیں کہ وہ شخص اوا کرتے اس چیز کوچس میں اس بر اعتبار کیا گیا ہے اور جب کے پاس المنت رکھی گئی ہے۔ وہ ابنی المنت کو اوا کر جسے اور طور تا ہے السیر سے جو اس کا برور د کا د ہے اور مست چھیائی گواہی کو ۔ اور جو شخص اس گواہی کوچھیا تیکا۔ بدی کس اس کا دِل گنہ کار موکا اور السیر جو کھی تم کام کر ستے ہو، اس کو خوب جانہ ہے۔ (۱۸۲)

اس سے بیلے لین دین کے معاملے سیمتعلق دورات کام کابیان انجاب ۔
سے بیلے اللہ جل شان نے تحریب کے متعلق اصحام اوراس کی اہمیت بیان
فرائی۔ بچرالیے معاملات میں گواہ کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا ذکر فرایا۔ اب اگی
ایت میں تیسرے اصول بعنی دمن کے متعلق مسائل کا تذکرہ ہے۔ بعنی حب کسی کو
ادھار دو اس کے بر نے میں کوئی چیز رمن کے طور رپر رکھ لور جب قرصنہ والیں ہوگا

تورم ن شرہ چیز والیں کر دی جائے گی۔ رمن وہ چیز ہوتی ہے۔ جوقرض کے برسلے ہیں کسٹخص کے پاس کھی جاتی ہے مگاری اور اس کا تقصدیہ ہوتا ہے۔ کہ اگر قرصنہ کی رقم مقررہ مدت ہیں ادانہ کی جائے توقرض نواہ افس چیز کوفروضت کرکے اپنی دقم بوری کوسلے ، اور جو کچھ باتی نہیے وہ مقروض کو لول نے ہے

- Jan &

رت ولط آ

اس اصطلاح ببرم خروص یا مراون کورامن کہتے ہیں کہ اس سنے کوئی جیز دمن رکھی سے اورس کے یاس من رکھی جا وسے وہ مرتن کہلانا ہے۔ رمین میں جیزید قبصنہ ہونا ضرور ہے۔ اس کے بغیرم میکل نہیں ہوتا۔ فرون مقبوض کے میں اسی طرف اشارہ ہے رمن مین فوله یاغیم نقوله کوئی تھی تا میکرور کھی جاسکتی سے منالاً ممکان ، زمین ، باغ ۔ جانور، زلور، گاری وعنیره وعنیره ر

ارشادم واست - وإن كسنة على سفس ادر الرتم مفرير ووك مجبدوا كابتبا اوركاتب زمل فبوهن هقبوضة بس رمن ب قبط كابتا كرميه مي رمن كے سياس مالی مالت ہونا صروری معلوم ہوتا سے كوتم سفر كى مالہت ہي الياكر سكتة بموم محرفقهاست كرام أورمي نثن عظام كالس بات بداتفاق سب مرم بنضر . يعنى اقامت كى حالت من يجى درست سب اور نيال برمفر كا ذكر اس بيك كياكياس كراس عمل كى ضرورت سفرس زباده بيرتى ب الماص طور بهر بيجه المصفى والاميسرة بوتو مجراس کے بغیر جارہ نہیں کہ مرتبن میں کی کوئی جیز بطور میں دکھ سانے واور حب رامن قرصه والبركرست تواپئ مرتبز والبس سے سے واقامست كى حالمت ميں رمن فود معنور بني كريم صلی السرعلیه وسلم کے عمل سے تا بہت ہے ، مبخاری اور تر مذی مشرکیت کی بیجی صربیت ہیں أتاسب كراب سنے لينے تھر ملواخراجات كے بياتے مرسیتے کے ايك بيودى (ابوانحم) يديبس صاع اور لعض روايات كم مطابق تبسس صاع اناج ادهار براياتا -اوراس کے برسلے میں اپنی درع بیودی سکے پاس رمن رکھی تھی مگراب اسے اپنی جاہز مباركين والين زيد سے سے اسے اسے وصال كے بعد صنرت الريكيشنے قرص اوا كركے ورع والیس لی معقدر درمن آب نے مربنہ من قیام کے دوران رکھا تھا-لہذائس

ایت میں مفری قیراتفاقی سہے۔ من شدہ چیز میاں پرسوال پراہو تہے کہ کیا مرتبن رمن تندہ چیز سے فائدہ انتظام کا سے یا نائر دار طاندائی بنیں مثلاً زادر میں کانسے انہیں، یا ع کا بھل یا زمین کی پیاور مال کرسکا سے یا كوتى دوده مين والا جا فررسېد، تو اس كا دوده بى كتاسىد يا ننيس اس معاسط

فائده الخطاقان

میں محدثین اور فقها کے کام کے ورمیان قدرے اختلاف ہے۔ بعض فرملتے میں کہ رامن كى اجازت سي قائده الحايا جاسكة مع مكر يمور فقها كرام جن من الم الوحنيف أب کے ثنا گردان اہم الولوسٹ اورام محرا اہم زوزسن زیار اہم سفیان ٹوری دعیرہ فرستے بین که رمن شره جیزسه فایره اتحاما بازنهی سهد وه فراسته بی کرجن روایات سه استفاده على كرسنے كاجواز ملتاسے وه ابتدائی دور كی روایات بی حب كر \_\_\_ سود کی حرمت تازل نہیں ہوئی تھی ۔ حب سود کی ممالعت ہوگئی۔ تورین شدہ چیزسسے تفع على كرنا بھي مائز در الم والى نفع الحانا صرفت ايك تنكل من جائز اليے كرمتنى ماليت كا فائره الحاياسيد. اتنى رفم قرص بي سيمنها كردى جاسية مر بوزجيز اور اس کی آمرتی مرتبن کے یاس بطورا مانت ہوتی سبے۔ لہذا اس سے فایرہ اٹھا کا مانت مين خيانت كامتر كلب مونا قطعًا جائز نهنين - أحبكل اكثر لوك مكان با زمين وعيره نفع الحاك کی غرص سسے رہن سکھتے ہیں۔ یونکہ امن مجبور تو آسے۔ لہذا وہ اس کی مجبوری سسے نامائرفائدہ اعظاکراس سے امازت سے بلتے ہیں اس من میں فقائے کرام فراتے ہیں۔ کر ایس کی اما زمت کے باوجو دمرتین کو فائرہ اٹھانے کی اما زمت مہیں۔ یہ تو الیها ہی سے سبعیے کوئی تخص مقرون کی اجازیت سے سود کوجا نرقرار صے سے کندا۔ رمن شده چیز سے فائرہ الھا ناکسی طرح بھی جائز نہیں۔

فريا فَإِنْ أَمِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضَا الرَّمْهِين بعض كولعض براعتها ربو فليور النت كي السندى افرتس امكاننتك ترض تحص كياس الائت ركمي كئيب لسع جاس كرابني المنت واليس كرمي منفصد بيسب كراكر فرص خواه مراين مير اعتبار كرك بالأكوه یا بلادمن قرص صبے وہیاہے۔تو پھرقرض کی رقم مقروض سکے پاس اما نت ہے اسے بيرا مانت مقرره مرت بيروالس كوماني عياسية واستعين من صنور عليالسلام كاار شاوكراي مجىست على الكيد حتى تنويري بيزعهل كرنوسك بدلازم سبك كروه كس والیس می کرسے اس کوامن سمجر کر رقم باکوئی دوسری چیز دی گئی تھی ۔ لہذا المانت میں خيانت نهيس بوني جاسبي - وليكتو الله ريب اورين بيورد كارس درا

سہے۔ کہ اگراہ ست والیس نے ، تواس کا صرور تواخذہ مو گا-اور المٹری گرفت سے بج

کتان شاد کن ہے

کواہی کامئلسبیلے بیان ہوجا سے کہ گواہ کون ہواورگواہی کا نصاب کیا ہے یهاں بیشهادست کا ایک دوسرابیلومیان کیا گیاسہے۔ کر اگرکوئی تخص کسی معاملے کو جانتا ہے۔ اور وہ تنازعر کے تصفیر میں ماون موسکتا ہے۔ وکر مشکت مخالسهاد توكيرشا دست كوهيان كامازت تهين سبد وهن يكتمها اور وكوني شهادت كوجيها يكا فإن البيط قلب ف تواس كاول تنهام بوكا بمفسرن كرم فرات بن كر يهال بيد دل كاس سيك وكركيا كياست كرول حبم ان في من ايك اعلى حيثيت كاجزو ا المدول كى اصلاح بوجائے توسال جم درست بوجاتا ہے۔ اور دل كا بكار اور جسم كالبكامية وركم وراخلاق سب بعقيده كي الجياني بارائي كانعلق عي وليسيد ہے۔اس کے بیال میرفرایا کہ جوکوئی گوائی کو جھیاستے گا جھیفت میں اس کادل کہنگار سبت اس سکے درک میں فتورسیدے ورن وہ الیسی حرکت ذکرتا بھنورعلیالسلام کا اُن گرای ب كرانان كي ترم برايك لو تقط اسب راكروه تحيك بي توما راحم تحيك سبعد الروه بخطي سب - توسار جسم خارسب فراي الدوهي القلب ياور كهوده توفقوا ول سب يم بيها ك صبم كا دارو مارسيد م بدول الدي چيزسيد كرجب السُّرنعالي سنے دور خ مي سزا كا ذكر كيا سب انوال كي فرايا تَطِلع على الرفيدة جهنم کی آگ کا اند سیلے دل پرموگا ۔ تھے جمہ برموگا ۔ اسی سیارے مفسری کرام فراستے ہی كرجب كوابى نرسيف سيكسى كالتي ضائع بورط بوتو يجركواه سك سي لازم برجانا سے کہ وہ صرور کواہی مسے گواہ کی یہ ذمہداری وجوسے کے درجہ کو بہنچ جاتی ہے الركوابى سندانكاركرتاسيد وكتان تهادت كامرتكب بوكر كنهكار بوكا واسيطرح اكركوني متعبوتي شاورت ديناسب تروه مجي كمان شادست كامرتكب تصور بوكار كوياكواي كوهيانا شنادید ا

بدایک اصولی باست کر حبب کسی خص برکوئی چیز واجب بوجاسنے، تو بھیر

اس کی عدم ادائیگی و کا باعث به دگی . لهذا اس کے سیاے اس کام کامعا و عنہ طلب کرنا جا کنہ نہیں رہا ۔ اگرالیا کر تلب تواس نے واجب کی ادائی نہیں کی ملک مالی مفعد ، کے سید گوایی دی سید. بل اتنی گنجائش موجودسید. کرگوای شینے میرگواه کوهی کوئی نفضان نهیں ہونا جاسے۔ اگروہ اپنی جیسے کاریخرج کرسکے گواہی سکے سیاے جاتا ہے یا این سواری استعال کرتاسید، افور دونوش کاسامان خود کرتاسید . توظاهرسی کراس كا الى نقصان بوكا- اكروه سي خوش سي برداشت كرسنے كے بلے تيارے -تركوني حرج نهيس تابهم اكروه متعلقته فرلق كي سواري استعال كرسب ،اس كي طرفت کھانا کھاسے، یاجس قدراس کاخریج ہوا، وہ سے سے تواس کوئی گنا ہ نہیں۔۔۔

یاس کے سلے جائزہے۔

فرایا واللہ کبھا تعدیم کے کہائے تم جو کچے بھی کرتے ہو،الٹرتعا کے علم میں ہے ماس کا علم مرجیز برمحیط ہے حتیٰ کہ وہ تمہا کے الرول اور مخفی عزائم سے علم میں ہے ماس کا علم مرجیز برمحیط ہے حتیٰ کہ وہ تمہا کے الرون اور مخفی عزائم سے مجی واقعت ہے ۔ تم علط کا مرکب کے الری گرفت سے افریں الٹرتعالی فرائی ہے ۔ کہ اگر گرفت افرین الٹرتعالی فرائی ہے ۔ کہ اگر گرفت سے ہیں ہے ۔ تو تقوی افتیار کہ و بیلے بہانے سے غلط کا م کرنے کی کوشش ن کرو۔ تم السرتھ الی سے کوئی جیرجی انہیں سکتے ۔

البقسة ٢ ٢٨٣

تِلْكُ السَّلَّ لَى ٣ درس بيمدرست وشش ١٢١

سورہ بفرہ کے دروس اختام پریمیں۔ اور آج کے درس سے سورۃ کا جالیاں
اور آخری دکو بع متروع مور ہاہے قرآن پاک کی اس سے لمبی سورۃ بی مختلف الالاع
احکام بیان ہوئے ہیں جن ہیں اصول بھی ہیں اور فرع مسائل بھی ہیں ، عبا دات ہمعا کما
الی وجانی جا د ، نکاح و طلاق اور دیگر بے شارمائل بیان ہوئے ہیں۔ اس کا ظ سے
اس سورۃ کو سنام الفرائ بھی کما کیا ہے۔ گویا پیورۃ مبارکہ قرآن پاک کی کو ہان ہے۔ اس
کو قرآن یاک میں طبقہ مقام حاصل ہے۔

سورة کے آخری رکوع بی قرآن باک کونازل کرنے والے الٹرجل جلالہ کی حاکمیت
اعلیٰ کا بیان ہے کیونکھ اس پی مندرج تمام احکام ویٹرا کتے اس کی جانہے ہیں۔ اس کے
علاوہ اس کی قررت اورتھر ون کا بیان ہے۔ کہ اقتراراعلیٰ بھی اس سے باس کے
اور ہرچیز کے تصرف پر بھی اس کا حق ہے۔ وہ جس طرح جا ہے۔ ابنی بدا کو وہ انٹیار
کوتھرون میں لائے۔ رکوع کی آخری آیات میں ایمان کی تفصیلات کا تذکرہ سے م
افر بھر بالکل آخر میں الٹر تعالیٰ کی بارگاہ میں وعاکا قانون تبایاگیا ہے۔ اور وہ کلمات
سکھائے گئے ہیں۔ جن کے فرریعے ایک بندے کو اپنے خالی ومالک کے حصنور

إضامي كلما

وست برعاموتا جاست اور لین الکرستی سے لینے کن ہول کی مفترت اورالترتعا

كى مردكى ورخواست بېيىش كرنى جاسېدى -

السُّرْتِعَالَى مَا كميتُ عَلَى كَا عَلَانَ إِن الفَاظِينِ بَوْمَاتِ وَلِيلِّهِ مِنَ الْحِدِ مِنْ الْحِدِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ م السيد الله وها في الأرض المركيد السالول اور زمين بي سيت مسب المثري كسك سلے ہے۔ بعنی کائناسٹ کا درہ درہ النزتعالیٰ ہی کے بلے خاص ہے مفسرن کما فرانے ہیں۔ کرکسی جینے کی تخصیص کی تنین وجوبات موجنی ہیں۔ جن کی نبار برکہا جاسکتا ، كرفلال بينزكوفلال كميرسا تخصوصيت عللسب يمخصيص كيهلي وجبربيرسب كم كوتى مخص كسى جير كانا نيوالام و منالاً الكركوني متحص كوني مرتن منتنيري اوزار بالسب تواس کے حق میں وہ جیز خاص ہوتی ہے۔ خصوصیت کی دومسری وجر مکیست ہوتی ہے جں چیز کا کوئی ہاک ہے۔ اسے اس کے ساتھ تحقیص جال ہے۔ اور تیسری وحبرسى تصرف ہے ۔ حب تفی کوکوئی چیز تصرف میں لانے کا بی ہے۔ اس کو بھی

اب السُّرْتِعَالَىٰ مِي مَمْمُ كَانَ السِّحْ سَاتُطْ عَلَى مِلْ السُّرِيْعَالَىٰ بِي مُرْكُورُهُ بالاتينون صفات ياني عاتى بلي رمن كى نبار بيسيس كائنات هے ذره ذره دره سے ساتھ مخصيص ب وهمرجيزكونان والاروة كيدنع السكطوت والأحرض سنے اسمان وزین کوریداکرسنے والی وہی ذامت ہے۔ وہی مرسنے کا صانعہہ المنذي أخفن ك تشكي مرجير الترتعالي كالصنعت اور كاريكي كاشابكار ب يخود النان السّرتعالى كابنا براسي لقد خلقت الإنسان في احسن تقويع مم نے انیان کو بہترین کل وصورت میں بداکیا . صربیت شرکیت میں آ آہے قان اللّٰک صانع ك صانع وصنعته مرجيز اوراس كصنعت كورياكم انع والاالتر

بچنک ان تمام جیزل کا خالق النترتعالی سے اسی سنے مرجبز کوبنایا سہے۔ لهذا إن كا مالك حقيقي لحيى ومي مي لك ما في السّه طوت والزّم ون المانت من المانت من المانات من المانة مدينة وفيان المانة مدينة وفيان المانة مدينة وفيان المانة المان

كى تمام چيزى اس كى ملك بى دالى مالك بى دالى مالك كى علاده النان كوجن چيزول كى ملكيت عالى ب يه عارضى سبت اور العظر كے محم سے سبت مقیقی ملیست صرفت خواتعالی كی سبت ۔ كيونكرالله تغالى كے حكم سے بى كسى ان ان كى مكيت قائم رہتى سے و وجب جاہا سب كسى سيدى مكيست الليكرلياسيد اور بيرنه مكيست إقى رئى سبداور القياسيد النيان خودف موجانسم - اور وه تمام جيزين جن بر مكيت كادعوى مقاريهي ره جاتي یں کویا حقیقی کاک تھی مرجیز کاالترجی سے ر

تيسرى چيزتصرف سيد اور كائناست كدرسه درسه بدالترتعالي بي كوكال اور کمل تصرفت علی ہے۔ اگر کسی دوسے کو تصرف کی اجازت ہے۔ تو وہ خاص وقت كمس مے سيلے اور عارصنی سبے اور وہ النٹرتنالی کی قدرت سے ہی سبے۔النٹر كے سواكسی كوذاتی تصرف حال نبیں بچنج نه خلفت ، عكیت اور تصرف كی بینول صفا الشرتعالى بى بى ياتى جاتى بى اسى سيك فرايا بلله مرّا في السَّدُ ملولت ومرافي الأمرض

اسکان وزبین کی ہرجیزالٹرہی سکے بلے سے۔

الشرتعالى نے اپنی حاكمیت اعلی بیان كرسنے سے بعد بنی نوع النان سے فرمایا ولمان سيد وامكافي أنفسكم أو يخفوه يحاسبكم بالله بوكي تمہاسے دکوں میں سے اتم لیے طاہر کرو، یا جھیاؤ، الترتعالی اس کا صاب کے گا يهال بيربير باست قابل غورسين كركسي اليصے يا برسے كام كام تنكب بونا اوركسي جبز كا محض دل میں خیال آنا، دومختلفت چیزی ہیں۔کسی غلط کام کے کرسنے سے محاسیے كاعمل توندمن ميں النسبے يمر محص ول ميں کسي خيال سے اما سنے سبے عامير كميا ہو كاجبيب كربيرايك بخيراختياري جيزسه اس متمن من شاه رفيع الدين محدث دمادي فراستے ہیں۔ کرانیان سے نفس میں جو چیزیں آتی ہیں ، وہ پاسنج افتام ہیں۔ ان میں سسے پیلی چیزاعظ دسید النان کا اعتقاد کیا سید، وه ترمیز کاربند این یا تنرک ين مورن سيد اس كولي اخلاص إياجاتا سيد يافق سيدير سيد عراديم بربهی كراسي النترتعالی برسخنه ليتين سبے يا وه تر دواور شك كا شكار سبے - اعتقاد

محاسبہ کب بھوگا

سے متعلق جو مجھے میں اس کے دل میں یا یا جاتا ہے۔ اس کا محاسبہ ہوگا۔ اگروہ مؤمر مخلص ورالسربين أتحضف والاسبع. توالسرك فإل جزار يائيكا اوراكرمشرك منافق يامترودسه توسر الكمتى بوكا برحال برانسان كاعتقاد قابل محاسرور قابل وفنده ووسرى حيزس برمحاسيدكا وارورارسد مجست بانفرت كاحبزبه المحدث شرفي من أسب انسل الاعمال ألحب في الله والبغض في الله محسن الشرف كى خاطرىمن يا نفرت ہونا اجھے اعمال میں سے سبے والیا تحض الدیوسکے فل حزا کا حقدارسیے۔ اور حس کے دل میں عزر محبت و نفرت اپنی ذاتی اعزاص یاعبراللرکے کے سبے ، وہ لاز ما منزا کا متوجب ہوگا ، دوسری صدیث میں فرایا عن احدیث بلکت وَالْعِضْ لِلَّهِ وَاعْطَى لِللَّهِ وَهُنَعَ لِللَّهِ فَعَتْ دِاسْتَكُمُ الْاقْعَانَ شِي نَے التدكى خاطركسى سيصمحبت كى رأتسي كى خاطر لفرت كى رائسي كى خاطرديا وراسى كى خاطر يز ديا. تواس تے ايمان كوم كمل كريها ، ايك اور روايت ميں أَتْ كُعَ كِلْلُهِ كَ الفاظ بھي ا تے ہیں۔ بعنی کسی کو النتر کے بیائے نکاح کر دیا تووہ کامل ایمان دارین گیا۔ مقصدیہ سبے کر دول میں آنے والے محبت یا لفرس کے منزبات اپنی اپنی نوعیت اعتبار

سے قابل محاسبہ ہیں۔
اس خمن میں تعیسری جیز فرایا نیت اور عزم ہے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے
سے تعلق اچھی یا ٹری نیت قابل محاسبہ ہے ۔ اگر کوئی شخص اچھائی کا کام کرنے
کی محض دِل سے نیت کرتا ہے ۔ اور ابھی اس پیٹملر اکد شروع نہیں کیا، تو اسٹونی
عمل ہوجاتی ہے ۔ اور بچر جب نیک عمل کو کرگز رتا ہے ۔ تو دس نیکیوں کا محدار مہوجاتا
ہے ۔ جہال بحد بڑی نیت کا تعلق ہے محض نیت پریو خذہ نہیں ہے ۔ البتہ جب اس
نیت یا داور ہے کے مطابق عمل کر بڑا۔ تواس کے امراعال ہی صرف ایک ہی ہائی تھی
جائیگی، اور دہ قابل محاسبہ ہوگا۔

نفس ان نی می غیراختیاری طور برات مے والی چوتھی چیزاخلاق ہے۔ اور اس میں تقولی، زیر احرص، لائیج وعنیرہ استے ہیں۔کسی انسان کے اندر جس قدر تقوی اور زیم وگا

اسی قدرائس سکے درجامت بمند ہوں گئے۔ اس کا ہرکل اس کے تقوی اور زہر کے ساته مبر کھا جائیگا۔ اور اگر کو تی تخص حرص ، لائیج یا دیگر قبیح اشیار کا شکار ہے۔ تو پھیر اس معصطابق اس كا فيصله المركاء بهرطال اخلاق بحيى قابل محاسبه ورقابل مؤاخذه بير. بالخیرین جیزس میماسیان نی کا محصارسید، وه خطاست بی حوانها ن کے ول من محصیحتے سے بہر مان خیالات کی کئی قسیس بی بیت بس سے بعض قابل مؤاخذہ ہیں اور معض بہر کر ٹی گرفت نہیں۔ بہلی جبیزالیا خیال سے جوالٹ ان سے درل میں ببدا موتاست كم فلال علط كام كمذا جاسية مكر وزايد خيال ودبخ د طلاجاتاب . المعينال بركوني مؤاخذه منين طسي حاص كية بن ويمرى قيم كاابيا خيال سب جوان ال ول ودما ع بروارد بو كر محيد دريام رمتا سبت وريجرزائل لبوجاتاب سلسه خاطركة بين اوراس ميرهي كوني محامسينين يتيسري فتم كاخيال ايساست كربيب بيرا السب أواس سسان ان لطف اندور محميم وأسيد، الدكويم كنته بس واور باري الم ميں السے خيال کامبی کوئی محاسبہنیں ہوکھی قسم کاخیال حدثیث نفس سہنے کر انسان نود بینه دل می کوئی ایسی ولیسی قابل مؤاخذه بات کرانسیه صب برعل بنیر کرما سایسه خيال برجلى مست محربه مركوبي مزاخزه نه الكرجهالقدامني قابل مراخزه محتب استمن مي حضر عيسلى عليالسلام كاقول منهورسيد كرسبانيد خيالات سيربي كرد كيونكرص كهرم وصوال المما المما المراكر ميرملاما تونهين مكر كالمركوسياه منزوركر دبيا سب السقىم سك خيالات السان ميشرورا ثرا ندازم وسته بي ولنزام علوم والمربها امتي اس سع سنان وي تاجم بهارى امست من اس خيال بريمي كوني مواخزه بنيل ـ فرایا ان خطارت کی پانچوی قسم وه عزم اور الره سبے حس کے ذریبے النان برائی برجمکدرآمریں بخنز ہوجا تاہے۔ السے خالات کا دِل مِن آنا قابل مُوافدہ۔۔۔ جب بدایت نازل بونی کرتم بینے دل کی بات ظاہرکدویا حصیار، جھاستا کو بلح الله المعرم سي صاب ليكا، توصى ابركام بدلتان بموسكة . اور صنور على السام س عرض کیا محصنور ? مهم نمانه روزه اصدقه ، جهاد وغیره کی تکالیفت برداست کرسکتے ہی

شان نزول

مركاب أيد اليي جيز كاحكم أياب رجوبها مصاب من نهين ول من خيالات كان ایک ایسی جیزست منصرا زاخوطال نهیں سکتے۔ اگراس برمحامب برشوع موگیا، تو بهاسنے بیلے کو تی جا سیے رفیق نہ ہوگی ۔ ہم النٹر سکے کی کیسے سرخرو ہول سکے م حصنور عليالسلام سنے فرايا، تماس طرح كے لوك نه بنوحس طرح موسى عليه السلام كى توم تقى حبنول لين كها تفاسك في أو يك الما الماسك المام كوس لا مكر ان راعمل نهيس بوسكة - ملكرتها لا كامرير سب - كراللتر مالك الملك كي ظرف سي بوتعى كالمسئة اس كرساسية الليم خرد واوراس كيلغ جزب اطاعيت كا اظهاركرد واورالشرنغالي سيخت مناكي وعا والكي بياكم المكارك الماسي صحابه كرامٌ برحكم كى تصديق إس طرح بإرست عصر "مستمعنا واَطَعنا عَفَاللَكَ ریستا بینی اسے ہما کے درسے مہم نے تیراحکم سن لیار اسکی اطاعت کی ۔ توہیں معاف فرا فيد مينا كير صنورعليه السلام في صحابه كي سوال محيدات من فراي كر الشرتعالى میری امدت سکے دلول میں استے صلیے وسوسول برموافذہ نہیں فرائیں سکے۔ بلکر کونت ائن كىسەپ جورل سى نىكل كرزبان براجائيں سكے -يااتى بېمل درام بروجائے كايجب يم عمل منيس بوگا، سياسے خيالات بيموا خده منيس بوگا.

حضرت الهم شاه ولی السرط فراتی هی کر باطل اعتقادات برسے اخلاق یا فاسر نیت جودل میں راسنے ہوجاتے ہیں۔ ان بر السرت الی موّا خدہ کر سے گا ایم ارنین مصرت عاکنتہ صدیقہ فاسکی اس طرح توجیہ فراتی ہیں۔ کر موّا خذہ قر ہر جبزیہ ہوتا ہے مگران ان کوج تکیفیں اور صیبتیں ہینچی رہتی ہیں، وہ ایسے اعمال کا کفارہ بن فیاتی مرکزان ان کوج تکلیفیں اور صیبتیں ہینچی رہتی ہیں، وہ ایسے اعمال کا کفارہ بن فیاتی سخف میں اور النان محاسبے سے بی جاتے۔ یا وہ کوئی چیزر کھ کر مجول جائے تواس مورک کا نظام ہی جو جائے۔ یا وہ کوئی چیزر کھ کر مجول جائے تواس وجہ سے اس کوج بریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ اسکی خطاق ک کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور انسان جب و نیاسے جاتا ہے تو باک صاحب ہوتا ہے۔

المسرتعالے قادم طلقہ سر

سيصيح باسب معاوت كرمد بحب بحب في بخشش ماصل كرسن كى صلاب ساري و بهوكى، الترتعالى أسيمعاف فروسه كالوقيدة ب من يستاع أوروسرا کے قابل ہوگا، کسے سزایں مبتلا کر مسے گا ، الٹرتعالی عادل سے . وہ کسی کوناماز تكيف من من والتا كيونكاس كاليا فران مه وكم الدينك بطلام المعبيد الترتعالى سين بندول برظلم كرسن والانهي سيد واس سك فإل الى كے ايك دلسنے سکے بار بھی کسی برظلم نہیں ہوگا ، اس سے سیلے بھی آ جیکا سے واستے كة تظلمون تم يظمني كا جائے كا-تهاك ساخ نالفاني ننين بوكى اور سيمي فرفايا توفي ميكل كفنس سرتخص كولورا لورا برله ديا عاست كار فراي برسزا اورجزا الشرتعالى كوبى سزاوارسه كيونك والله على حطل شنى قديد والسّرتمالي مرجيزيم فادرسه وه الكسب اورساس على سبت كروه جي طرح جاسب تصرفت كرست الغرض كذنزة دروس مي أسف واله مزارون ممال کایراجمای تبصره سهد کراک الملک بویاسه کرسد وه بحريجي حكم فشد ، بندول كا فرص سب كراسي تعميل كرين و در مرشكل حكم براس أسانی کی فرعا محری اور اس مے ساتھ مختش طلب کریں۔

البقسة آبیت ۲۸۵

تِلْكُ الرَّسُلُ درس کیصدلسب میمفت (۱۲۷)

امن السَّول بما انول الشيام وسيه والمؤمنون ط عَلَى اللهِ وَمَلِي كَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلُهُ لَا نَفُرُقُ بين احدد هن رسيله فأفواسي عنا واطعنا فأغفرانك رَبِّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيْرُهِ

ترجمه بدا مان لایاسیت رسول اس چیز برجواس کے برور دگار کی طوف سے اس پراناری گئی سے ۔ اورمومن بھی ایمان لاستے ہیں۔ سب ایمان لاستے ہیں۔ النظر یر، اس کے فرشتوں بر، اس کی کمتابول اور اس کے رسولوں بر اور وہ برکتے یں) ہم نہیں تفریق کرتے کسی میں اس کے رسولول میں سسے۔ اور انہول کے كهاكر سم في سن لها اور سم اطاعت كرستي بي بهم تيري محتشل عابية ہیں اے ہما کے پرور دگار! اور تیری طرف ہی لوط کر جانا ہے (۲۸۵) كذات أبيت بس محاسبه كانذكره تفاركر جو تجيمة تهاسي ولول بسيسك وبطآيات اللهركرو ياجهياف العرتعالى الس كاصاب ليكارنزول أسبت بمصحابر كوافع كوسحنت تنويش موتي كراكر عيرافتيارمي خيالات برعيى النان كي كرونت بوكري الزنجات مشكل بوجاست كي مصحابركه م المين تشولين كا ذكر تصنورني كريم ملي المعاليه و كم سے کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرایا۔ تم میرولیول کی طرح لیول ناکمو سرعف کا وعصیت لعنى ممسنے سول اور انكاركرديا - مكراس قسم كى صورت حال ميں لول كها كرو -سيمعنا وأطعن بم في نيا إرمان ليا اوراس كي بعدالترتفاسك سي معافی انگر- بینانچرسی برکوم نے ول کی لیری مجست کے ساتھ کہا" سیکونا واطعنا عُفْدَاتُكُ رَبَّنَا وَلِيكِ الْمُصِينَ السَّرِقَ لَى سَنِ مِعَابِرُكُومُ كُلُومُ كُولُونُ مِن مَعَ مِعَابِكُومُ مُن السَّرِقَ لَى سَنِ مِعَابِكُومُ مُن تَعْرِلُونُ مُن مِن ورحق قست السَّرِق لَى سَنِ مِعَابِكُومُ مُن تَعْرِلُونُ مُن مِن ورحق قست السَّرِق لَى سَنِ مِعَابِكُومُ مُنْ السَّرِق فَي مِن ورحق قست السَّرِق في السَّر السَّرِق في السَّر السَّرِق في السَّرَق السَّرِق في السَّرِق في السَّرِق في

كيونكم اننول سنے ولى محبست كے سائقر السُّرتعالىٰ سكے اصكام كو قبول كيا۔ اور اس می کسی مسلم کا کسیت و لعل نرکیا میکرالشرسکے مصور اپنی عاجزی کا اظهار کیا ہیں کی وحيرست المترنقالي كوصحائيمي الإلبسندائي اوراس كيرسائق ساعظ ماعظ معنورعلياللام كا ذكر ممبارك محيى سبت رسيس كى ومست صحابة كى شان مزيد ملبنه بوكئى مولانات ه الشرف على تفانوي فراسته بي كراس أبيت من الترسن صحابة سمه ما عصورتي كم كا ذكركريسكي بي باست والمنح كى سبت كرصحابر كافتر بجي تصنور كى طرح ايما زارستھے ۔ اور ان سے ایمان حضور سے ایمان سے ساتھ سطے ہوستے ہیں ۔ اگر جیری نیمیر کا ایمان اکل درسے کا ہوتا سے۔ ادرصحالیکا ایمان کا مل درسے کا می دولوں طرح سے ایالول کورایم ملاسنے سسے صحابہ کرمٹر سے درجاست کی بلندی کی نشان دہی ہوتی ہے صحابر كرام كالمان اطاعت كذارى لير المترتعالي سند ارتناد فرايا الكن التوسول بعدا آنول الکید من رہے والے مؤمنون جریزر مول کی طون اس کے مرسب كى طرفت سسے اتارى كئى تھتى - زمول اس برائمان لایا - اور اس کے ساتھ مومن بھی ایمان لاستے۔ بہال مراکیب باست تو بہ نامت ہونی سبے کر مشرکعیت بنی مرنازل ہوتی سيحكى غيرىنى برنهين واور دومسطى يركه صحائبهمي اس بييزيدا بمان لاستيص بيبيغبر لا إسب - تورير صحاير كرام كى مرح موكى - اوران كى حوصله افزائى تحقيرى اوريكيفيد اس وقت بدامونی حبب کرصحابر شنے کال عاجزی وانیکاری مے ساتھ السرے کے کم فبول كيا- اور اين تعنيشول كي مما في طلب كي -

اور آگے ایمان سے ارکان کابیان سے ورنز ایمان کے بانخ ارکان کابیان سے میں ایمان سے بانخ ارکان کے بانخ ارکان میں میں میں کی درل سے تصدیق کرنا صروری سے۔ ورنز ایمان می کمل مندس ہوگا۔ یارکان مست سے بیلے السر برایمان لانا، بھر فرشتوں ہے، رسولوں ہے، کتا بوں پر اور قیا مست کے دن برایمان لانا میں فرشتوں ہے، رسولوں ہے، کتا بوں پر اور قیا مست کے دن برایمان لانا سے۔ شاہ عبرالقا در المی کا ترجمہ مان لیا کرتے ہیں لین دل سے تصدیق کر سنے کا نام ایمان سے۔ اگر جہ زبان سے قرار سے تصدیق کر سنے کا نام ایمان سے۔ اگر جہ زبان سے قرار

تصدلی بالقنیب مجى لازم سب مگراس كى مميل تصريق قلىست بى بوتى سب رافتوار باللسان وقصد دفق بالقلب وقصد بدنق بالقلب

سست ميك ايمان بالطركا درجرسهد بعنى الترتعالي ك وحودكا قائل بونا كيونيكريربنيا دى چيزسيد. نزصرف اس كا ديج دسيد مكر ده واحب الوج د كليست یعنی اس کا وجود توریخورسی کسی دوسے کا بنایا ہوائنیں سے النرکے علاوہ مرحبركا وحودعطاكيا بواسب اورعارضى سبيه مكدالشري اكب واحدذات سب موداجيب الوجود التداكير الكرتعالي كاذاتي امسه ادراس لفظمين سيجبز باتي جاتي ب واجب الوجود المستجمع لجمع صفنات الكال واجب الزجور وه ذات سهد من تمام صفات کال بانی جاتی بس وه ذات مدوعن المنقص والمنزوال سب الس ذاست مي ذكوتي عيب سب اور مذكوتي نقصان والى چېزىپ - وە بېيىتىرىسە سەسەر دارىمىنىددائى د قائىرىپ گا - كىسىمىجى زوال منيس أكر كارجيب لفظ الدر لولاما تأسب توبية تما مرصفات اس بي أعاني بن -فارسی زبان بس حب السر کا نزیمه خدا کیا جا تاسید و تواس کامعنی میمی بهرسید که و ه مستى تونود مخودسب كمنى دوسكركى مخاج نبي ، كويا به لفظ كلى واحبب الوجرد كا ہی ہم معنی سبے کروہ ذامت خود کنج دسیے اور جمیع صفامت کال کے مسابھ متصف ہے۔وہ ذات نقص وزوال جبی صفات سے پاک ہے۔

الله تعالی کی صفات کال کا ذکر قرآن باک میں موجود ہے۔ اور ان ہی سے
الله کی بیجان ہوتی ہے۔ ان صفات میں الرحمٰن، الرحمٰن، المالک، القهار، التار
الصحر، الغنی، الحی القیوم وغیرہ ہیں۔ یہ سب وجودی یا مثبت صفات ہیں۔
اور الله تعالی کی معین منفی صفات ہیں مثلاً لے بیکا وکی وکی وی دور کے دور
سینی دُوک کی اولاد ہے۔ اور
نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور نہ اسمی بوی ہے۔ اسی طرح الله تعالی سے
نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور نہ اسمی بوی ہے۔ اسی طرح الله تعالی سے اور نہ اور نہ اور کھاتی

سے اور مذیندا تی سبے - السرت الله الله عیب اور نقصان والی عفات سیے

اک اور منز و سبت بجب سجان السرک الله ما تا ہے تو اس کا عنی ہی ہے ۔ کر فدا تعالیٰ فقال اور عنی سبت ۔ کر فدا تعالیٰ فقال اور عیب والی صفات سے یاک سبت ۔ مذاس کو تھ کا ور طبہ وتی سبت ۔ اور مذاس بر موت طاری ہوتی سبت ۔ الحج مد للله کا بھی بی معنی سبت ۔ کر وہ تمام صفات کی ل

صقاالي

پرایان

حیں طرح السرکی ذات پر ایمان لا امروری ہے۔ اسی طرح اس کی صفات پر ایمان لا ان مجھی لازی ہے۔ اس کے بغیر ایمان محمل نہیں ہوتا ، مثلا کوئی شخص السرات الله کی بہا کے مہمی کو وانتا ہے۔ بھی کر وانتا ہے۔ بھی کے دویا بین الا وانتا ہے بھیسے مجرسی یا عیسا کی دعفرت اہم شاہ ولی السرائر وار الله الله الله اسے کی تو النان کا فر ہو بالے گا ، حصرت اہم شاہ ولی السرائر واستے ہیں کوئی خرابی آئے گا وار کا خرابی ہائیت میں کوئی خرابی آئے کی وار کا در کا کا در کا کا در کا در

السّرتعالیٰ کی ایک صفت تقدیر بھی اب بحضرت الوہری اور صفرت معبدالسّری مرفئ اور صفرت معبدالسّری عمرف کی روابیت میں تصریح ہے۔ کے جمہدالی ان میں لائے گا، فداکی بارگاہ میں اس کی عبا در مفتر اللّم میں بنواہ وہ احد میا اللہ کے بار برسونا خرج کو گانا دہ اور تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ جو کھڑ کا نا میں ہو چکا ہے۔ ایم در ج ہے یا اسمار موگا اسب کچھ السّرتعالی کے علم، قدرت اور مقدر فرایا ہے کا گذاہ نے گائے کہ قدرت میں ہو تا ہے ہو آ ہے گا گائے دی قدد کر کھے گائے دی قدیم برایان لانا مجی جو سے ہو آ ہے گا گائے اللہ میں تقدیم برایان لانا مجی جس نے تمام جیزول کو مقدر فرایا ہے لہذا لفظ السّریں تقدیم برایان لانا مجی

اليا كيونكرير السركي صعنت سب اوراس كى تمام صفات برامان لا ما صرورى سب فرط المول اوراس كے صحائد السرير المان لاستے۔ وَهَلَا كُتِد اور اسكے فرستوں بربھی ایمان لا سے، فرشتوں برایمان لانا ، ایمان کا دومرادکن سے مست يهلے فرمشتوں کے وجود ہر ايمان لانا ہوگا۔ اور مجر فرمٹنوں کی مبست ہی قسمیں ا بي . بيسه ملام الاعلى اور ملام السافل عرش كم كرو كهومن والد فركت ، علين من سيئ واله المالول بيقيم اور بيرفضا بن سين واله ازمن بيست بيرتمام فرنستول كم مختلف اقسام بين ام شاه ولى النوع فراستے بين و ملارالاعلى سے ملارانسافل کے فرضوں کی ساست قسین متعین ہیں اور مراکب قسم والندلعا نے الک الگ اور مختلف نو توبیت میں بیداکیا ہے۔ بو فرستے ملاء الاعلی والے من وه اعلى ترين يا نفيس ترين بن . ميلے فرکشتے خواه اور پرسکے ہول يا سے کے دوسری مخلوق سے تطبیعت ترہیں۔ اس نورانی مخلوق میں رورے اعقل اور تنور بالماجا تاسب وه مروقت المترنعالي كي تعرليث بيان كرست سيتم من اورير عبادس اللي سب نه تصحيح بي انه اكمات بي و ومحصوم بي - السُّرتنا لي كافراني كبهي نيس كرست و لا يعصون الله مكاآم كرهم اورالطرنعالي نيس جرجهم كرتاسي اس كاتعيل كرست بي وكفيع كون كما يؤكم وون برالسرتفالي كي مقرب مخلوق ب العرتفالي كاجوفيضان كائنات من بينجة ہے وہ انہی فرشتول کے ذریعے بہنچاہیے فرشتوں کے بعد لطافن کے کھا ظرست دو کرسے را سے کی مخلوق جنات ہی ماگروہ مصوم نہیں ہی ریکرع النان بس سے صرف ابنیار کی جماعت معصوم ہے ، فی کسی مخلوق کور کا رہی عال

لطیعت مخلوق موسنے کی وحسیے فرسنے ہیں اس دنیا میں نظر نہیں آئے اللہ کے زمانہ میں اللہ کے زمانہ میں اللہ کے زمانہ میں اللہ کے زمانہ میں اللہ میں اللہ

نظرات تے تھے۔ عالم مبند خ اس اوی جبال سے تطیعت ہے اور حستراس سے تطراب ہے کال کھی زیاوہ تطیعت ہے۔ توان ہم بھی کال مجھی زیاوہ تطیعت ہے۔ توان ہم بھی کال درسے کی تطافت بپیا ہو جائیگی، لہذا سب کو فرضتے نظراً بئی گے۔ الٹرتغالی سنے فروایا کہ جنتی لوگوں کے پاس فرستے اکرسلام کدیں گے یہ سکت کم تحکیم کے طبیعت کو فرایا کی لانا بھی ارکان ایمان ہیں سے ہے۔

که بون بر

ايمال

اكان بالتراوراكان بالملائكرسك بعدفها وكمتيد تعنى مصنوررسول مقبول اورصحابه كرام النترفعالي كى كما بول بيمعي المان لاست بي ركتب بمع كاحيفهد . كم كراجالاً ما ما ما في كتب برايان لانا اورتفصلاً قرآن باك برايان لانا صروري سب قرآن باك كالبرحم صحيح برحق اور واحب التعميل سبت مهلي كتابير بحي التد تعاسك منے مختلفت اووار کمیں توگوں کی مراسیت کے بیائے نازل فرایش ان کے تمام احکام برعمل كمدنا جا كسي سبي عنروري تبين سب كيونكران من سسيد اكمتر احكام منسون م سیکے ہیں۔ تا ہم ان سکے منزل من الگر ہوسنے پر ایمان لانا عزور می سب ر طور بیرسوال کر السلر نے کا کنتی کتابیں ناز ل فرائی ہیں ۔ اس با سے میں قرآن یاک می کسی آبیت یا کسی میلی روابیت میں کوئی تصریح تہیں ملتی ، مال بزرگان دین کی روایا سيصعلوم موتاسيت كرجارتابي توثري بأيعن زلور، تورات الجبل اور قرآن باك اس کے علاوہ مجھ محبولی کتابیں یا صحیفے ہیں اہم شافعی کی رواسیت کے مطابق ایک سوجار کما بیں اور صحیفے السرنے نازل فرائے۔ مربنی کے سبلے کتا ب کامونا صروری تہیں ہے مہبت سے ابنیار کینے سے قبل آنے والی تاب کی ہی ہروی کا درس شینے کے مثلاً نزول تورات سے بعد سفتے بنی اسٹے وہ توراست کی ہی تبلیغ کرستے ہے۔الٹرتعالی کی جانب سے ان بیروسی آتی تھی ہمگر قالز آئی ہے۔ كابي عينا تحقار مصرت الرابيم على السلام كصحيفول كاذكراً ناسب واسي طرح لونساً اور معین دیگرابنیار کے صحیط بھی شطے موجودہ بابکیل معنی تورات کے ماعرہ ماجعے اور الجیل بھی سے۔ پہلے یا سنج باب تورات کے ہی اور یا تی دوسے نبیول سکے

صحیفی ہیں اس طرح برسب فلط ططا ہو ہے ہیں دونھاری نے الدی کی تا ہوں میں بہت گوط ہو گئی ہوں ہیں۔ بروایت بہت گوط ہو گئی سہت گوط ہو گئی ہوں اور قران کے مطابق ہیں۔ بروایت بھی شہور سہت کو طرف کی سے محکم کچھ جینریں اُج بھی شہور سہت کہ مضرت اور اس علیہ السلام بڑیں تک صحیفے نازل ہوئے تھے ۔ برطال بھی شہور سہت کے محمل اور ایمان لانا ارکان ایمان میں سے سے ۔

تمام رسولوں بدایان لانے کی کیفیت الٹر تعالی نے اس طرح بیان فسنسرا ئی کو فقریق کے درمیا ن کو فقریق نہیں کرستے ۔ بعی الیا تھیں ہے کہ کسی رسول کو مان ایا اور کسی کا انکار کر دیا ۔

تفریق نہیں کرتے ۔ بعی الیا تھیں ہے کہ کسی رسول کو مان ایا اور کسی کا انکار کر دیا ۔

بیودلوں کا بی عال ہے بحضرت مرسی علیرائسلام پر ایمان ہے بمگر صفرت علی علیا الله کے سنگریں بحضور ضائم البندین کو تھی تمیں مانت ، لهذا یہ کافر ہی ہیں ۔ حب بمک مرسول پر ایمان نہ رکھیں توا و ان کا نام معلوم ہے یا نہیں ، السر تعا ہے نے حب جم رسول پر ایمان نہ رکھیں توا و ان کا نام معلوم ہے یا نہیں ، السر تعا ہے نے حب جم رسی کو مربی کو مربی اور را ہنا تھے ، ہم ان سب کی تصدیق تحقے ہیں یو و ما اور قربی النہ ہے ہوں کو دیا ہے سب اس کے برگر نہ و من اور را ہنا تھے ، ہم ان سب کی تصدیق تحقی ہیں یو و ما اور قربی النہ ہے کہ کو بین اللہ ہے کہ بین اللہ ہے سب اللہ بین کا دی من کر دیا ہے سب اللہ بین کا دی من کر دیا ہے سب اللہ بین کو تا ہے ایک بین کو دیا ہے سب اللہ بین کو تا ہے ایک بین کو تا ہے ایک بین کا دی من کر دیا ہے سب اللہ بین کو تا ہے ایک کا من کو کیفیت کی کردیا ہے سب اللہ بین کو تا ہو کہ کو کی اللہ ہے کہ کا لین معنی ہے ۔ اور ہا را این پر ایمان ہے لاکھ کو تھی کو تا ہو کہ کو کی کا لین معنی ہے ۔ اور ہا را این پر ایمان ہے لاکھ کو تا کہ کو تا ہوں کو کا لین معنی ہے ۔ اور ہا را این پر ایمان ہے لاکھ کو کی کھوٹری کو کی کھوٹری کو کی کھوٹری کے ایکھ کو کھوٹری کی کھوٹری کو کھوٹری کو کا لین معنی ہے ۔ اور ہا را این پر ایمان ہے کو کھوٹری کھوٹری کو کھوٹری کھوٹری کو کھوٹری کھوٹری کو کھوٹری کھوٹری کھوٹری کھوٹری کو کھوٹری کھوٹری کو کھوٹر

حضرت ابر ذرعفاری کی روابیت بی موجر دست ما موجر دست ما منول سنے عرصٰ کیا جھنور انبیار کرام کاسلسلہ سیکسے شروع ہؤا۔ تو آب سنے فرمایا کرست بیلے بنی آ دم علیاللام عقے۔ گویا سب سے بیلے النان نبی تھے۔ صحابی سنے عرصٰ کیا جھنور کیا وہ لبی تھے ارشاد فرمایا الج ل بنی ممکم شخے۔ السر نے ان سے کلام فرمایا تھا ، اورسے آخری نبی محفرت محم مصطفے صلی السّر علیہ وسمّ میں۔ رواست میں یہ تھی ہے۔ کرمجری طور براکیہ لاکھری بیسیس مزار یا محم و مبنی بنی اور رسول آئے ہیں۔ ان میں سے رسول تین ہوتھے بین سوبندرہ اور تین توجیس کی رواست بھی آتی ہیں۔ ہبرطال بیسب برحی بنی اور رسول متن سوبندرہ اور تین خوری کی مستقل مشریعت ہے ، ایسے کی اسال مارا کی مردری میں مستقل مشریعت ہے ، ایسے کی اسلام السّر کے ربول سقے مسئر اور میں ہدی ۔

الغرص إتفري بين الرسل كفرسد - تمام ابنيام اوررسل بدايان لاما عزوري المركم الميان لاما عزوري المركم المين المركم المحل المحلم المحل المحلم الم

بيان بوگئي۔

وقالنوستره فی ان سب نے کہا کہ ہم نے سن اور تھا ہے نے کہ کو ہم نے سن اور تھا ہے نے سے ہوکچے نازل فروایا سب وہ مہم کس بہنچ گیا ۔ واحک فٹ اور ہم اس کی دل دجان سے فرو نبرداری کرستے ہیں ، اطاعت کرستے ہیں ۔ کسی چیز کا انکار نہیں کر تے ۔ عفر کا انگار نہیں کر تے ۔ عفر کا انگار نہیں کہ مین خش میں خفر کا انگار کی میں نہیں خش کے طلب کار ہیں ، مہین خش میں سے حالب کار میں اور ہماری کو تا ہمیول کو معا ون کر دیا جا ہے ۔ بھزان کامعنی اور اس میں ہوئے ہوئے ۔ اور ہماری کو تا ہمیول کو معا ون کر دیا جا ہے ۔ بھزان کامعنی اور اس میں میں ہوئے ہا۔ کہ ہماری لغز شول کو اپنی خبش سے کہ در سے بین میں ان کری بازیوس نہری ا

اب ایمان کے پانچویں حزوسے متعلق فرایا گوالیک المحروب ہیں۔
اورتیری می طرف لوط کرجا ناسبے گریا معاولانی قیامت برایان لانا بھی عزوری
ہے۔ کراکی وقت آسنے کا بحب قیامت برپا ہوگی ۔ پھرسب کو السرّنقالی کی عوالت میں ماصر ہوکر سابنے سینے اعمال کی جوابر ہی کرنا ہوگی ۔ اس کے بغیری ان ان معالی نامی موابع جو گئے ، توجیر ، رسول ، ملاکھ ،
کااپیان کمل نمیٹ ہوتا ۔ گریایہ ایمان کے پانچے جزو ہو گئے ، توجیر ، رسول ، ملاکھ ،
کتی اور قیامت کا دن - دورے رمقام میر فرایا گو جا لائے کہ قرقہ ہے کہ فیوقوق و ،

بخش کی طلب

قامت برایان

وہ آخرت سے دن برایمان سکھتے ہیں۔ وہ اس حبال کا آخری دن ہوگا۔ اس سکے بعد دوسے رجان کے ایام شروع ہوجائیں گے۔ اور ان کی فرعیت الک ہوگی۔ لمذا افرت سے ون (دول عمل) برایان لانا بھی متروری سبت کر وہ ون لنے والاسب محب ساب كتاب بوكا اوراس كم منتج مين حزايا مزا أورجنت يا روزخ کی منزل دین سبے ۔ حب ان کومطفت بنایا گیا سبے . توجیراس کے بیا و مزا کاہونا بھی لازمی سبے ۔ اس کی تصریق صروری سبے۔ ورندا دمی کافرہوجائے گا۔ جب مك ابمان كے خمام اركان برايمان بني لائے گا كرفت مندس بي مكا -يه وهي اجزيات ايمان بي من كم متعلق سورة كي اندار بي اشاره كيا كي عقام لْوُم فَوْلَ بِالْغَيْبِ عِن مَتَقِين وه بِي وبي وسي الكيان مصلة بي - بيال باسي جير كي تشريط سب كروه كون كون سسامور من حن برايان لا ا منروري سب -تربيان برواضح كرديا كه المترتعالي كي ذات مجمع المحي صفات، ملا يحر، كما بي رسول ور روز قیامت ای سب برایمان لانا صروری ہے۔ حالانکرنز ملائٹ کو دیکھا، نررمولول کو اورنه قیامت کود مجهامگران برایای لانا صروری ہے۔ رہی ایمان بالغیب ۔

٢٥٠ تعربا آبیت ۲۸۶

تِلْكُ الرَّسِلُ ٣ ورس کیصدلسبت ویشت (۱۲۸

لا يكلف الله نفسارلا وسعها الهاماكسبت وعليها مَا اكْتَسَبَتُ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَّا إِنْ نَسِينًا اَقُ اخْطَأْنًا حَ ربتناولا تخرل عكيساً إصرًا كما حملتك عك اللذين مِن قبلنا حربتنا ولا تحقيلنا مالاطاقة كنابه واعم عن عن وقفت واغفرك وقفت وارحمن وقفت أنت مولك

فَانْصَى الْعَلَى الْقَنْ وَ الْسَلِيفِ بِنَ ﴿ اللَّهِ الْعَلَى الْقَنْ وَ الْسَلِيفِ بِنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ نفس کے بیے وہی سب سے اس نے کا یا ۔ اوراس کے اوبروبال کھی اس جبر کاسمے بواس سنے کا با۔ سامے ہما سے برور دکا را بم سے تواندہ نرکراکر ہم بھول جائیں باغلطی کر عابن وسلم المست برورد كارامم براليا بوجوم طال حبباتوسف ان لوكول برطالا سج ہم سے بیلے گزشے ہیں۔ اے ہارے پروردگار! اور مذاعطوا ہم سے وہ چیزجبکی ہم طافت نہیں سکھنے۔ اور درگزر کرھے ہم سسے۔ اور سے ہم کواور ہم بہ رحم فرارتومی مارا آ قاسنے۔ بس کا فرقوم سے مقابلے میں مہاری مرو فرا۔ (۱۸۰)

مسلم تشرافیت کی رواسیت می موجود ہے کر حب صحابر کو کشونش کاحق موتی کم كهيں ول من بيرا ہوسنے ملے عيراغتياري خالات ببدالتارتالي گرفسند مذاحات، تو نبى على السلام سف انهين فرايا كرتم موسى على السلام كى قوم كى برعكس لول كها كروانسكيمة وَلَطَعْنَا عَفَاكُ أَنْ كُونَا وَالنَّاكُ الْصَصِلْ إِنَّا كَيْرِ مِنْ الْمُرْسِفِ الْمُرامِمُ سِنْ ول كى كماريوں سے يوكل ت كيے اور النرتغالى سے معافی انتی تو مصنور عليه السلام نے 

ومن آسان

كمسى جان كوتكليف من نهيس طوالما مكراس كى طاقت كميمطابق كسي كي قوت برداشت سے زیادہ بوجھ والناعقل کے بھی خلاف کے اس بیری ان ان کا بس ہی نہیں اس بی کاب كمرا سيكس روا بهوسكا سب ملكه دين اسلام من تواساني كا قانون كام كرر بإسب ، اسي سورة من رمضائ سكے روزوں كمتعلق كزرجيكسيك -بسرب الله وبسك اليسى ولا سيريد ويحر العسس الترتعالي تهاك ساعق اساني عام اسبك م وه تنها كي سائط تنگي كا اراده منيس كمه تا وه توريمن اور رضم سب روه كسي كونگي مي نهيس والنار قران كريم من دوست مقام برأة سهد مساحب كم عليكو في الدّبن من حدج "الترتعالى في دين من تلي منه والى يصنورعليدالسلام كارشا وسب الدين بينتي وين اسان سبهاس مي سيختي ننيس كي گئي، نماز سلم منعلق آناسها -فإن لسفر مستنطع اكرطاقت متهوكه كحطسته بوكرنماز اواكرس وفصرل فاعدا توبيط كريه واورميط كريمي نهيل المصريحة فعك كحبب توليك كربهاوك بل بيه صرار كريا مبركل كے وفت العثراتاليٰ نے رخصت دی سبے برج جنوالنان کے بس میں شہیں سہے والعراقالی نے اس میجبور تہیں کیا سہے واکر کوئی شخص نابیا سب اتوست دیکھنے دیجبور نہیں کیا جا سکنا کیونکراس میں دیکھنے کی صلاحبت ہی موجود شیں سیدے - اسی طرح سی متحص کے یاؤں سکتے ہوسئے ہوں کسے جلنے ہر مجبور نہیں کی جا سکتا . اور حس سے کا بختر موجود نہ ہول ۔ ایسے کوئی جیبز بچلانے سمے سيسين كها جاست كالاس طرح النوتعالى كسيخض كواسكي صلاحيت سيزاده متكليف بين نهيس طراسلته اور عنبرا ختياري بالون بمراس كامواخذه نهيس بوتا - اسي سيصفرا الكها أكساكسيك أنان كهسيك وه بيزسه بواس في كاني وعليها ما كتسبت اور ومحصلين اراده اور اغتيار سك ساته كا مع الا ومي اس كومفير بهو کی ۔ اور اسی جینر کااس بیروبال میر سیا گرما انجھی جینر کا انھیا برلہ ملیکا اور برائی ریمونوزہ ہوگا۔ اہم شاہ ولی العرصی مرمث والموی فراستے ہیں کرانسانی افعال اس کے اخلاق، نين اور اندروني مكرسك مطابق مرز د بوست بين دان بيموا عذه بوتاسيد.

مجولاور خطارم فرق

محول ور

ضطا برتواضره

نيان يا مجدل اليسي غلطي كانام سبيدين من شين يا ادادست كودخل زمور ملكه کوئی کام مجدل کر بوجا سے اورخطاسے مراویہ سے کرنیت کمجھاور کام کی ہوتی ہے منحم من وورا با سب مثلاً دوزسه می مالدین می کاردند بانی دالامگروه ملق سے بنچے اترکیا جمی شخص نے شکار سکے مانور سکے لیے کولی جلائی محدود کسی انسان یا دوسے رجانور کولگ گئی ربیخطا ہوتی ہے۔ اور اخرت میں اس بركوني كنا وننيس بوكا . البنترونيا بي اس كي دبيت اوركفاره وينا بر تنسب . اكد موتی مخض خطاقتل موگیاسے. تواس کاخوں بہابھی دینا پڑی اور کفارہ کے طور بردواہ کے دوز سے بھی سکھنے ہوں گئے۔ اور اگرکسی کو عمرافتل کیاسیدے . تواس کا دنیا ہی بھی قصاص ہوگا اور آخرت

من التركيم المنتركيم المحيم واخذه موكا والرتوب الريم موم محول ورفطا من برفرق ب محفول کے متعلق معنورعلیہ السلام کی مدیث میں آتا ہے۔ إن اللّٰے کونے عَنْ أَحْسِنَى الْخُطَاءُ وَالْمِنْتِيانَ وَمُالْمُتَكُوهِ وَعَلَيْدِ السُّرْتَعَالَى سَعِيمِي مُعت سے ایسے گناہ کواکھا دیا۔ ہے۔ حجمول فطا یا جبری وجہ سے سرزوہو۔ اللے عمل مركورتی مواخذه نهیں ہوگا۔ اگر کسی کوجبور کرسے کوئی کام کرایا جاسے تو وہ اکرائیں انبطا مثلاكوتى تتخض ووسي كوجبور كرست كرمشراب إيلويا فلال كام كردو ورنه سجيح فتل كرية دیا جاستے گا۔ تدبیعل اکراها ہوگا۔ اور السركے لی اس بركوئی فی سبنیں ہوگا۔ البترونيا من سالي اموركي تلاني كمرنا بيرتي سبت و حديث تترلف من كرتابي كراكركوني متخص نماز طرمصنا تعيول ما سئے، توحی وقت اس کو يا دا سئے اس وقت ادا كرسك الكراكيب وفعر كل سب تواسب بالكل ترك نهيس كريحت بكر لبدازوقت

بھی اواکمرنا ہوگی۔ اسی طرح روزہ کی مالت میں علظی سے یا نی علق سے اندر علا گیا ۔ تواكر مي بخدال السراس كاموا فزه تهيس منكر جورو فنا تع بردا اس مي قضا ديا بوگي ـ البتر وزه مي محول كركه سنة بيني كمعا في سبت البيي صورت كي متعلق معنوملها 

ہوگیا۔ کسے روزہ دوبارہ سکھنے کی صرورت نہیں۔اسی طرح اگر بھول کر بغیرطہارت منے نماز بطھ لی ، تو کسے لوائا ہوگی ۔ اس کی نماز نہیں ہوئی ۔ بنائج اسی نسب یا درخطا کے متعلق الد تعالی سنے دعائم کلات محطا سنے ۔ کمر الے میرسے بندو ا جب بھول مار اضطابومائے تو مجھے سے ان کلمات سے ساتھ معانی طلب كرياكرو ركبناك فسي في خاران نسينا اواخطانا ك بمار المرادكار اكريم كهول عابئ بالهم ست خطاب وحائد توجارا مؤاخده نه كريه مصور عليه السلام سلط رشاو فرا يكر نبورة بفره كي اخري جروعائين مركور بهي رجب بنده ال كوا دا كحد تأسيت و لو مردعا كدافتيام بدالترتعالى فراتاب نعك فعك فكدفعكت يبن الديس بدك لى اس نداب كرويا، تيرى دعا قبول كرلي-اس کے بعروعا کا اکلاتھ فرطا رستناول تخص ل علیت اوسی است بهائد يرور دكار! توبم بي اليالوجون فوال كما حكما كماتك على الله فين من قبلت جياكة توسف بمسيد يك الأكول برابط والابهال برابط سيمروه مشكل الحكام بن بحد بلي المتول بيروارو بوست معنسري كرام من ل سك طور مير فراست

بين المرائبيون بيرياليج سية زياده نمازين فرض تفين لنزاوه المست محرى سعي زياوه مشكل من تصے بعض امتول كو بهيندرو زے سے الحظتے كا حكم تھا اور بنی اسرائیل كی ترفیت میں بیر حکم بھی تھا۔ کرمش کی طرسے بریمنی سرست لک جاتی تھی وہ وطوسنے سسے پاک بنیں ہوتا ى مى مى قىلىتى سىسىمى كى طوائعى مى سىسى دالى مىكىسىسى كاسط، دالنام يى تقا-اسى طىسىرى بنی اسرائیل ملال جاندر کا گوشت تو کھاستے تھے مگراس کی جربی استعال نہیں کمہ سکتے تھے۔ لہذا وہ کوشت سے جربی کوشکل علی و کرسے کھو کا تے تھے العراقا نے ان کی توربر قبول کر نے کے لیے بیشرط رکھ دی کرایک دوسے رکوفل کرو-مزاروں کی تعدومیں سنی اسلومیل قائل موستے ، سنب جا کمدان کی توسی قبول سمونی سینے ال كالبيخة على ما تنبيل لطور زكاة اداكرنا للها تقا- صربت مشركف من اللها -کہ جوکوئی اومی گنا ہ کامتر کھیا۔ تورات کے وقت فرمشت اس کے درواز

بهلكه شينت شفط بحسب اسكى بحنت ربوائى بوتى عنى والنرتعالى سنے اس شملے لوجھ سالضرامتول برقرال سقص سقص سكمتعلق بهال برعاكي جاري سبن كرسك بروردكل بهم يداليا بوجونه وال جبيا توسف يلى امتول بدؤالات ربينا ولا يحكم لنا المسالا طاقت لت به اور بهرسه وه چیزنه الطواحبی بهمطاقت نبیس مصفے بعض معنون كرام فراني بي كر تحتوب ل عكيت كاست شرعى اصكام كابر جوست رس سك متعلق وعاكى كئى سب كرمم برمشكل احكام بذؤال لور لا يخصِّلك است مراد وه قدتى ا فاست و بلیات پس جکسی فوم به نازل بوجایش. توبیال بران تحوینی مصالب کا ذکه كياكياسب كممولاكريم! بمست السي قدر في مشكلات كالوجيم بذا كطوا كرس كي بهم طاقت بهی منیں سکھتے مقصر بیک بہیں مشرعی اور سکو بینی سر دوست کل امورسسے محفوظ تھے واعف عن الب بردر والمرابم كومعاف فرافسه بهاري خطاؤل سيوركزر فرا - واعتق اک مهاری کرتامیول کرتخش نسے بخفر کامعیٰ دھا میں دینا ہوتا سے یعن بهاری تمام مغز سنول کوابنی رحمت سے قوصائنی مسے و کار کے حت اہم کیر رحم فرا- بهم برمه را في فرا أنت مكولينا تربي بها امولاسهد جيباكه قاموس والداني مِن تفظم والي يجيب معنول من استعال مو تاسب . تا مهم اس قام ميم ولا كامعني أقا اور كاركزار سے العنی ہا کے گامول کا بناسنے والا اور ہماری سربہتی کرسنے والا توہی سے ر مولامعيود سكيمعنول ببريجي أتاسبير اس كلمعني ساعقي اصاحب اوني وعنره تمجى سب يمعنسرين كرام فرمات بن كربهال بدمرا دمها دا أقاسب متولى امورنا بهار كامول كون سنے والا ، ہمارى ما جاست لورى كرسنے والا . الد مولاكرىم! توہى سب فاخصى أعلى القوم الكفوين اور كافرتم مقاسط من مارى مروفرا بعنى مم كو

غ*کیسلام* کلیسک اگرتم میمی ایمان برقائم رموسگے، توتم ہی غالب آؤسگے۔ خلقات رائزین کا ذاراس غلیہ کا بہترین بڑوت ہے۔ صفین کے واقعہ کا مسلمان نصف دنیا برغالب تھے۔ اور باتی دنیا میں بھی کوئی البہی طاقت منیں تھی۔ بچوا بل ایمان سے میکر سے سکے۔ یہ غلبہ صرف بچاس سال کا قائم رہ سکا۔

عزفنی اگردین فلے دین برقائم رہی اور عام لوگ ان کے معاول ہوں، افاق میں برخت سے بیجتے دہیں۔ برخت سے بیزار رہی امر بالمعروف ادر ہزی عن المنز برقائم ہوں ، اور میں مربود اور وکئی ہمر مات سے بیختے رہیں، توکسی غیر قوم کومسلالاں برقسلط میں ہوائیں گی، تو دوسری قومی ان برسط ہوجائیں گی، اور میعنوب ہوکہ رہ جائیں گی۔ اب دیجھ لیجئے یہ تما م تعنین مالمالوں میں موجود ہیں۔ جوائیں گی اور میعنوب ہوکہ رہ جا برخت کا چرجا ہے۔ ملکماس کوعین کا برلواب میں موجود ہیں۔ جوائیں گا جوائی میں موجود ہیں۔ جوائی مار بالمعروف اور ہنی عن المنظر کو ہوئے ہوئے ہیں۔ میں صحیح رہ برا ہم ہوئی میں المنظر کی ہور ہے۔ بور کے برا ہم ہے برا ہم ہوئی منا فق کی تمام علامتیں میالوں میں موجود ہیں۔ ان حالات میں اسلام کو غلیم کیوں کر میاں موسکتا ہے۔ السکر تعالیٰ ہمیں معاون فرائے اور میسے وین اختیا ر کر نیکی تو فیق عطا فرائے۔ السکر تعالیٰ ہمیں معاون فرائے اور میسے وین اختیا ر کر نیکی تو فیق عطا فرائے۔

حصنورعلیالصالوة والسلام نے سورة بقرہ کونسطاط القرآن فرمایا ہے۔ بعنی یرسورة سورة بقرہ فران باک کا بڑا نیمیر ہے جس طرح ایک بڑھ نے جمعے میں سبت سے سازوسامان کے تصفیت اور دیج کشن کی گنجا کش ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سورة مبارکہ میں الشرتعالی نے نظام خلافت کبری گئے ماصول و فوائر بیان کر شیاہ میں۔ اس سورة میں دعوت الی المرجیم می مقانیت اور صدافت بیان کی گئی ہے۔ وران کر میم کی مقانیت اور صدافت بیان کی گئی ہے۔

فرائض خمسہ کے علاوہ جہا د ، نظام مسلطنت اور بیے شار شالیں اور کھنٹ کی باتیں اس سورة بیں بانی جاتی ہیں ، اس سیسے طبعے فسطاط القران کہا گیا سہتے ۔

کیاگیا ہے جب طرح اونٹ کی کومان سے بلنہ ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں یہ سورة بلند مرتب رکھتی ہے۔ اس سورة مباد کمی انحری دوائتیں حضورعلیالسلام کومواج کے موقع برعطا ہوئی تھیں۔ المن السّسو کُل سے لیکرفٹ فیم المسلکون کا کھنے ہے جو محفور امرت کی آئتیں محراج کا خاص تھنہ ہے۔ با سی مار سے معاور کا کھنے ہے جو محفور امرت کی آئتیں محراج کا خاص تھنہ ہے۔ با سی مار سے مار تا کیا ہوئے می فات کی اسی مارے واضح ہے کہ ان میں اسلام کے ارکان خمسہ کا بیان فوات کی امیری امرے واضح ہے کہ ان میں اسلام کے ارکان خمسہ کا بیان موسب سے اہم جیز ہیں۔ اور عیم اس میں الدی کی منا جات ہے اور اس سے ور اس سے جو سب سے اہم جیز ہیں۔ اور عیم اس میں الدی کی منا جات ہے اور اس سے در اس سے جو سب سے اہم جیز ہیں۔ اور عیم اس میں الدی کی منا جات ہے اور اس سے در اس سے بور سب سے اہم جیز ہیں۔ اور عیم اس میں الدی کی منا جات ہے اور اس سے دعا کا طریقہ سکھا یا گیا ہے۔

فضائل *ایت* انترسورة

حدیث شریف میں آتا ہے۔ کہ جنفی ان آیات کورات کے وقت الاوت
کریگا۔ یہ آیات اس کے بیاے ساری رات کی عبا دت کے قائم مقام ہوجا ہیں گی ۔

یا فرای ستجد کے قائم مقام ہوں گی بشرطیکہ ان ان فرائص کا پابنہ ہو اور فلوص بنیت کے ساتھ

"لاوت کورے ۔ یہ طبی فضیلت والی آئیس ہیں ۔ انہیں ورد کے طور پر افتیار کر لڈیا جا ہیے

ایک رواسیت میں ایول آتا ہے ۔ کرعرش معلی کے نیجے الٹر تعالی کا ایک خزانہ سب

سوق لفرہ کی یہ آخری دو آئیس الٹر تعالی نے اس خزانہ میں سے نازل فرائی ہیں ۔

لان آیات کی اس قدر فضیلت ہے ۔ سبھانگ اللہ ہو و بجھ دکے



من كايت محدد وسالقراف وق كني كوم الواله: صفات رقيت بهاري